

اظهارانن كاأر وزجمه اورشرح وتحقيق

#### قُلُ يَا آهِلُ إِلْكُتُ يَعَالِوُ إِلَى كِلِيمَ فِي سَوَاعٍ بَيْنَا وَسَنَاكُمْ

بالران المالي المالية

حصرت مولانا رحمت الدصاحب يرانوي بابن دادالع ومرح مدرسة متولت معظم عطمت كانتهرة افاق البف كانتها والمحتون المحتون المح

کااردُ دِرْجہادرشرہے بختین حبار وم

شرح دیختین محسب شراتی عشایی استان مدیث دا،العلوم کراچی

مولانا اکرعلی صاحر بیمت اندید سابق استاذ مدین دارا معدم کراچی

خاشِي مكنية وارالعصام كراي

بابتمام: تحدقاتم كلكتي

طبع جديد : شعبان المعظم استاره ... جولا في 2010ء

فول: 5042455 - 5049455

mdukhi@cyber.net.pk : ای میل

mdukhi@gmail.com " "

#### ملنزكهشية

مكتبدوارالعلوم احاطه جامعدوارالعلوم كراجي و ناشر ﴾

@ ادارة المعارف احاطه جامعه دارالعلوم كراجي

@ مكتيدمعارف القرآن احاط جامعه دار العلوم كرا چى

و اداره اسلامیات ۱۹۰ اتارکی لاجور

ه دارالاشاعت اردوباز ارکرایی

بیت الکتب گلش ا قبال نز داشرف اله دارس کراچی

# فهرست مضامين الجمارالحي علرزوم

| صغ | مصتموك                          | صفحر | محثمون                      |
|----|---------------------------------|------|-----------------------------|
| 44 | اسراتيل يا ببوداه ؛ شاهت        | 1)   | م د دوسرایاب                |
| "  | پوتس مےخطیں مخوبین، شاھار       | 11   | بالنبل ميستخرنفي دَلائل     |
| 73 | ز بورس تحربیت ، شاهنار          | "    | مخ لفي كي تسيس              |
| 77 | مردم شاری میں اخت اور           | 10   | بهلامقصر                    |
|    | أتوم كلارك اعراب تولين شاهار    |      | الفاظ كي تبديلي             |
| "  | بآرسط كأكملاا عرات ، شاه الد    | 1    | الفاظي تبدي                 |
| 44 | ارآم يا ادرم ؛ شاهساد           | 10   | حصرت آدم سے طوفان نوح عمک   |
| "  | هچار ياجالمين ؟ شاهسار          |      | کی مدّت ، شاها م            |
| "  | كتى كام اعتران، شاه المعار      | 14   | طوفانِ نورج سے حصرت ابراہیم |
| 44 | شاطلداورآدم كلاركا اعترات       |      | ساهيد شاهيد                 |
| 49 | اس اعر است معظم تناسج ، شابرا   | 7.   | كوه جريزم يكوه عيبال وشاهسد |
| ٣٣ | البياه اوريزيعاكك ك ككر، شاهدار | וץ   | ريوريا چرواہے؟ شاھىد        |
| 46 | يتموياكين كي عمر، شاهدار        | 44   | سًات سال ياتين سال ؟ شاهف   |
| ~. | دوسرامقعسر                      | 44   | بهن يابيوى ؟ شاهك           |
| "  | الفاظئ أيادن                    | "    | بينابات روسال برائحها، شاهك |

| مفحه | مقمون                                     | سفح | ممضمون                            |
|------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 98   | الجيلِمِنْ بَمَتْ كَيْهِين بِي شَاهِرُ إِ | 44  | يا يَرَىٰ بستياں ، شاھىكىد        |
| [[   | مُغالطا وُلُن كاجواب                      | -   | خدادند کابهار ، شاهشد             |
|      |                                           | 4   | خراوندكا جنك نامه ، شاهنا         |
|      | بهلامغالط؛ غرسلون كي شهاريس               | ۵٠  | جرّوك اوردآن ، شاهس.              |
| 1-4  |                                           | DT. | استناكى بىلى بالح آيىتى العانى بي |
| 1.30 | آن كتابور كي فرست جوحدرت سي               |     | شاهس                              |
|      | یا حواریوں کی طروب منسوب ہیں ،            | "   | استثناكابات الحاقى برشاهسار       |
| 1.4  | د توسری بداست؛ مختلف عیساتی فرتو          | 26  | كياحصرت وآؤة خداد تدكي جماعت      |
|      | کی شہادت ،                                |     | يس سے بن اوالد                    |
| 1-9  | تبستری بدایت؛ عیسانی علسار و              | 1   | بميرودباس كاشوبرا شاهت            |
|      | مورخین کی شہرا دیمیں ،                    |     | كتاب برمياه كأغلط حواله، شاهسكد   |
| "    | يونس كا قول                               |     | د ناکس کا اعزا ب مخرلین)          |
| 11-  | اسخيل منطيخ                               | 44  | يرحنا كمخط مريمكي تحريف جست عفية  |
| 111  | يوتحناكا قول                              |     | تنفيث برزد برن تاهستد             |
| 1190 | مؤشيم مؤرخ كااعترات                       | 41  | الوسترسي ترحمه مي سخراهي          |
| "    | پوشی بیں اور واکستن                       | 49  | تىسامقىسىر                        |
| 141  | أيك نومسلم بيودى عالم كى شمادت            | "   | حذوبالفاظ                         |
| 144  | ہورکن کی نظر میں مخر بھن سے اسباب         |     |                                   |
| 141  | دوسرامغالطه وحفرت يرج نے ان               | A-  | مَصَرِمِ قِيام كَي زّت، شاهد      |
|      | کتب کی سجی گواہی دی ہے،                   |     | بالاسے عہدا سے دگر                |
| 146  | م مشر کتابوں کی تعصیل ،                   | I . | باللك فالبيل كاواتعه، شاهدر       |
| "    | كآبِ ايوتب كي اصليت،                      | 19  | زْبَور میں کھکی تحربیت ، شاھٹ ا   |

| ω        |                                            |         |                                           |  |
|----------|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--|
| سخم      | معتمول                                     |         | معنمون                                    |  |
| 144      | حیوانات کی حلت ، مثال مسلم                 | 100     | المسترامعالط؛ إبل كتاب يانتدار يخيره      |  |
| 144      | ايك ادر مخرلين                             | 16.4    | وتوكف امغالط ، يهكت بين ترت بام أي تقيس ، |  |
| 11       | دروببنول سے شادی، مثال مسسر                | 182     | ایک عجمیب دافعه،                          |  |
| 149      | مجومی سے کاح ، مثال نمسبکر                 | 154     | بائبل من مكان تحرافيذ كے الرسخي دالا تل ا |  |
| 14.      | طلاق کی حکست ، مثال منسبسر                 |         | تورات وسياه كے دور حكومت كك ،             |  |
| 127      | عيدادرسيست كے احكام، مثال نمسيسر           | 101     | بوتسياه كي دريس ورتيت كي دريانت           |  |
|          | 1                                          | 101     | , , , , ,                                 |  |
| IAT      | ختبه كاحكم، مثال مستبلر                    | •••     | 1                                         |  |
| 144      | ذبیجه کے احکام ، مثال منسلار               | []      | انتيوكس كاحادة دمكابيوكي تاب ك شمآد،      |  |
| 11       | مردارگاہن کے احکام، مثال مسبلر             | 11      |                                           |  |
| "        | تورتبيت كي سياحكا المسوخ المثال تمرا       | 2       | عران نسط كي حيثيت ،                       |  |
| 111      |                                            | 11      | خود میود بول نے نسخ نا ہید کتے            |  |
| 119      | نورست برعم كرنيوالالعنتى، مثال مسيل        | 157     | 1                                         |  |
| 19.      | وربت ایمان کے ذخ تاریخی، مشااع سا اس       | 134     |                                           |  |
| 3 1      | فراجیت کابدنشاسر <i>وری</i> بن مشال نمسبند | 11      | باليخ آل مغالطه ؛ عمدنبوكى سي تبل ك نسع   |  |
| 191      | ورات اننس ادر فرساني بخي ، منال نمستلر     |         | تبشراباب                                  |  |
| 197      | الله الله الله الله الله الله الله الله    | 17      | النيخ كا شوت                              |  |
| 196      | نَصَحَى كُورِسُورِي تَحَدَّرٍ              | -       |                                           |  |
| 190      |                                            | · III   | المخ کے معنیٰ                             |  |
| 19-      |                                            | - 11    | بائبل کے جمرتے واقعات                     |  |
| 19/      | سان ک مجاست ودن بکانے کا حکم،              | ii   14 | 1 1                                       |  |
|          | مثال سيسر                                  | 1       | بهن بهائی میں شادی ، مثال منسبلہ          |  |
| <u> </u> | 1                                          |         |                                           |  |

| صغى    | مشمون                                                       | مسفح              | ممضمون                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 744    |                                                             |                   | نذبح کے خاص مقام کی تعیین ؛ مثال بمنسکر |
| 446    | - 1                                                         |                   | عمرًاجماع كے خدام كى تعدد؛ مثال منب     |
|        | مشتبدره منتب                                                | "                 | اجتماعى خطاكا كفاره؛ مثال تسبسر         |
| 179    | عَقَلِ مِحالات واقعى نامكن بين،                             | 4.1               | حزفياه كبهارى كاواقعه بمثال منبسر       |
| 44.    |                                                             |                   | حواريون كوتبليغ كاحكم؛ مثال مسبور       |
| 0      | مين كمى ايك نهيس بوسطة                                      | 7.7               | توربيت پرعمل كاسكم ؛ مثال منبسر         |
| 441    |                                                             | 1                 | حصرت عے قول سے استدلال غلط ہے،          |
|        | اورتشلیت سجی،                                               |                   | چونخابا سب                              |
| 1      | عقيرة تثليث كيشريح مي عيسائيون                              | 1                 | خداتتينين                               |
| أرمدوا | کا اختلات ،<br>است مرت سیسر محمد میروی براه میروی میروی     |                   |                                         |
| 110    | المجيني أمتون يت كوتى تثليث كاقاتل مقا                      |                   | بَارِي مِنْ مَاتُ                       |
|        | وكتاب بيدائس اوراس كاجواب                                   | 4.4               | خراکون ہے ؟                             |
|        | سبهائفسل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | "                 | معبودوسی ہے                             |
| 401    | عَةِ أَنْ تِثَانِيثُ عِقَلِ كَيْسَدُ إِمْرِ                 | 4.4               | عبد عبن من خدا کے لئے اعسار کا ذکر      |
| ,      | الماليان                                                    | 11.               | الغض اوقات الفاظ كم مجازى معسني         |
| "      | تېلى دىيىل                                                  |                   | مراد ہونے ہیں:                          |
| 707    | د وسری دنسیل                                                | 737               | المنبل مين غيرانند بريفظ خدا كالطلاق    |
| 102    | تیمتری دنسیل<br>۳ ست                                        | 714               |                                         |
| 1      | خوتتمى دنسيل                                                | 777               | شام انسانوں اورشیطانوں کے لئے ا         |
| "      | پانچوس دلسیل<br>حواط در |                   | لفظ مخراً كااستعال،                     |
| TOP    | معجنى دلسيل اور فرقة ليعقو بيه كالذهب                       | <br>  47 <b>6</b> | باشل میں مجازادرمیا دخر کا استعمال      |
| 104    | شاتوس دلیل<br>                                              | 779               | عشار ربان مح محال مونے کے دلائل         |

| اویل عروری ۲۵۹ میارموا ارشاد اے مرے باب"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تین عیسانی ہوسوالوں کاعجیدے ا<br>عقلی دلائل کی بنار پریاتبل کی<br>مستشرق نشیل کا اعراف و و |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| اویل عروری ۲۵۹ میارموا ارشاد اے مرے باب "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عقل دلائل كى بنار برياتبل كى                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المسرى يال ١٥٠ مراك وو                                                                     |
| [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دوسرى فصل                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عقير شليث أقوال مسيح كا                                                                    |
| سبلی دیل، "خداکا بیتا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بہلاارشاد، مخدلت واحد"                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ووسراارشاد أيك بى خداونا                                                                   |
| بینا نگرباپ" ۲۲۷ استعال ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| واب) دوسراات ولال مين اوبركا مون ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رعيسائيون كي ماومل كاج                                                                     |
| المهمين " ٢٦٨ تيسري دسيل مين اورباب آيك يس" ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جرتهاارشاد كسيكو بتعاناميرا                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يا يخوال ارشاد، نيك توايك،                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دجديد مترجمون كى سحرك                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مجستاارشاد" ایل ایل ماسبق                                                                  |
| د كوموت الم رازي ادرايك بادرى كادليس الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کتب مقدسہ کی دُ دسے معبو                                                                   |
| بالبخوان باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نهين آسڪتي،                                                                                |
| مَ يُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا حَرْ اللَّهُ كَا كُلُّوا مِنْ كُلُّوا كُلُّوا كُلُّوا كُلُّوا كُلُّوا كُلُّوا كُلُّوا كُلُّوا مِنْ كُلُّوا مِنْ كُلُّوا كُلُّوا مِنْ كُلِّ مِنْ كُلُّوا مِنْ كُلِّ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ | عیسا یوں کے نزدیک ج                                                                        |
| יין עליטיליין יינים על ויכן ייין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رعقيرة اتهاني شير                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عقيدة كفاره عقل كيخلات                                                                     |
| 15.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ساتوا سارشاد السيخدااور                                                                    |
| 1746 2 4 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آتھواں رشار ساب مجھے                                                                       |
| ب کا ہے ، ۲۷۸ میل خصوصیت ، بلاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نوال ارشادة ميرانيس بكه باب                                                                |

A

| سنح | مضمون                               | صغر | معنمون                                 |
|-----|-------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| ۳٣. | مسجد حرامين داخله ، بهلي پيشكون     | 4-4 | بلاغت كى پېىلى دلىيل                   |
| "   | خلافت في الارض دوسرى بيشكون         |     | د ومری دلسیل                           |
| 444 | تیسری بیشگونی، مسیلم کاواتعه        |     | ( قىساحىة اورىلاغت كافرق)              |
| 4   | جريتى بيشكوتى ، دين كاغليه دظهور    | ٣٠٨ | تيسرى دسيل                             |
| *   | بالنجوس ببشكوني، فيتح نيبر          |     | جو تقى دسيل                            |
| 444 | حَصِينَ پِشِيْكُولَ ، فَيْحَ كُمْ   | "   | بالمخوس دليل                           |
| ٣٣٢ | ساتوس بيشكوتي، سلام كي اشاعت        |     | المجينى دلسيل                          |
| 4   | أتحضوس بيتكونىء كغاركا مغلوب بونا   |     | قرآن کریم کی بلاغست سے بخونے           |
| 4   | نوس پیشگونی ، غروه بترر             | 411 | ساتوس دليل                             |
| 473 | دسوس بشگوئی، کفارے سے حفاظت         | 414 | آ بخفوس دلسل                           |
|     | حميار برس بينگوني ، ايفنا           | 414 | اعجازِ قرآن كاأيك تيرت أنكيز بنوب      |
| 4   | باربهوس بينگوتى ، روميوں كى فتح     | 714 | نوس دلسیل                              |
| 22  | مصنّعت ميزان لحي كااعرراض           | 414 | دسوس دنسیل                             |
| =   | اس کا یواب                          |     | حصنرت عمرة ادرلط التي روم كاوا قعه     |
| 444 | ترصوس بينگوني، كفار كاشكست          |     | على كن حسين وا قد ا ورايك طبيب         |
| 444 | چ دموس میشگول ، کفار برعذاب         | 414 | قرآن کریم کی دوسری است. اسلوب          |
| "   | بندر موسي بيشكون ، ميبود يوسي الطت  | 11  | سوق ادسيفلطيوت خالي بيسريا             |
|     | سوطوس بشگونی، میمودیوں کی زتت       |     | قرآن کی اٹرانگیزی کے دا تعات           |
| ٣٣١ | سترمون بيشگوتى، مختر ايسلمانون واعب | 44  | اعجاز قرآن کے باہے میں معز لدکی راسے ، |
| 261 |                                     | ) I | معنز ليكا تظرب غلط بؤاس كے دلائل       |
| 174 |                                     |     | اعجاز قرآن يرايك شبه ادراس كاجواب      |
| 3   | بسور بیگادتی ، که مکرمه کو دانسی    | ۲۳. | قرآن كريم كي تعبيري حصوصيت. بيشگو تيان |

| صفح      | مضمون                                                     | صفحه     | مضمون                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46.      | قرآن کریم سے مضایین                                       | المائدا  | اكىسوس يىشكوكى ، بىۋىدى كىتمنايىي موت                                                           |
| 127      | بالتبل کے تحتی مصابین                                     |          |                                                                                                 |
|          | رميجواه اسكريوتي تح على تاركي)                            | 444      | قرآن كى يوتقى خصوصيت ؛ ماصى كرجرس                                                               |
| YEA      | رومن يتعولك غيرمعقول نظرات                                |          | ربيرار رابت ملاقات كاقصنيه                                                                      |
| 44.      | مغفرت امول كى فروخت                                       | 11       | بالخوين خصوصيت ، داول كے تعيد                                                                   |
| "        | برب حرام كوطلال كرسكندبي،                                 |          | الحجيم خصوصيت ، جامعيت علوم                                                                     |
| ۳۸۱      | مُرُدُدُ ل کی مغفرت بسیوں سے                              |          | ساتوبرخصوصيت، اختلات تصادحفاظت                                                                  |
| 744      | ستينط كرسطافر                                             | 202      | 1 "                                                                                             |
|          | دستنه کرسٹافر کے باریس عیساتی دوات )                      | 406      |                                                                                                 |
| TAP      | * *                                                       | II .     | دسوس خصوصیت، دعوی مع دلیل                                                                       |
| 444      | تفسیرکاحی مرف پوپ کوہے                                    | 11       | الدر بربر جصوصیت، حفظ قرآن الدر برجصه صدر من التاری                                             |
| 44.      | د دسراا عراض باسب مخالفت                                  | "        | بار برن حوصیت، سیسی، سیری                                                                       |
| "        | پيملاجواب<br>پيملاجواب                                    | TOA      | تحاتمته                                                                                         |
|          | دو مراجواب<br>هست سر از این مرابع بر                      |          | تعديمف اتعد                                                                                     |
| 1797     | چیکیجد پرکے وہ دا تعامت جن کا ڈکرعبر<br>دیمہ میں مہدر میں | 1.1      | اعجازِ د: رآن کی جمکت                                                                           |
| W.a      | ندیم میں نہیں ہے ،<br>انگل کے نیخوں کے مزید اختلافات      |          | خرآن كريم أيك م كيون مازل مرموا                                                                 |
| ۱۳۳۱<br> | با من                 | Th .     | 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, |
| 210      | جى ئى ئورى يى<br>خىلانان ئركورە كى تىنھىل بىسورىت         | - 11     | دوسری قصل                                                                                       |
| 1 4 10   | مرول                                                      |          | الديم و الديم ب                                                                                 |
| 410      | نب<br>بسرااعر اس گراس کی نسبت اللیری حبا                  | 746      | قرآن پرعیسًا بتوسی اعزاصا                                                                       |
|          | وَاب،                                                     |          | ببلااعراس، اعجازے انکار                                                                         |
| <u> </u> |                                                           | <u> </u> |                                                                                                 |

| صفحه | مضمون                                   | صفحه   | ممضموك                              |  |  |  |
|------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|
| د۲۲  | احادثت كمحت                             | 614    | مسلة تقدير بربائبل اورعيساني علما - |  |  |  |
|      | ، دریان                                 |        | سے اقوال ،                          |  |  |  |
| 11   | زباني والمجي قابل عنادين، مَا يُده تمسل | 444    | عفيدة جرك بالسعين أيتحركي داست      |  |  |  |
| rat  | لعص علارير والستنث كالعران              | *      | طامس انتكلس كى دائت                 |  |  |  |
| 758  | نفآس انتكلس يجولك كانيصله               |        | رطاتمس ایکوائنس کی داسے)            |  |  |  |
| 533  | اہم باتیں یا درہتی ہیں ، خا مَدہ نمسیسر | المدام | جنت كى لذتين                        |  |  |  |
| COA  | تدرين حدست ي مختصر مايخ، فالده مسلر     | 50     | جنت مح باريس ميساني نظريات          |  |  |  |
| 44.  | حدسیث کی تبین سمیں                      |        | رجنت كيجمانى لذنوں برياس استعلال)   |  |  |  |
| ,    | حدسب صبح اورقرآن میں فرق                | 844    | جو تصااعر اص فرآن كرمناين يوينوال   |  |  |  |
|      |                                         | 641    | العراض بيسري فصل                    |  |  |  |
|      | جلرسوم کی ابتدار                        |        |                                     |  |  |  |
|      | احًادميث بربا دريون اعتراضا             |        |                                     |  |  |  |



بالبدوم

بالنبل كي خوافيرن

• تبریلیان • حرونِ الفاظ • اناف

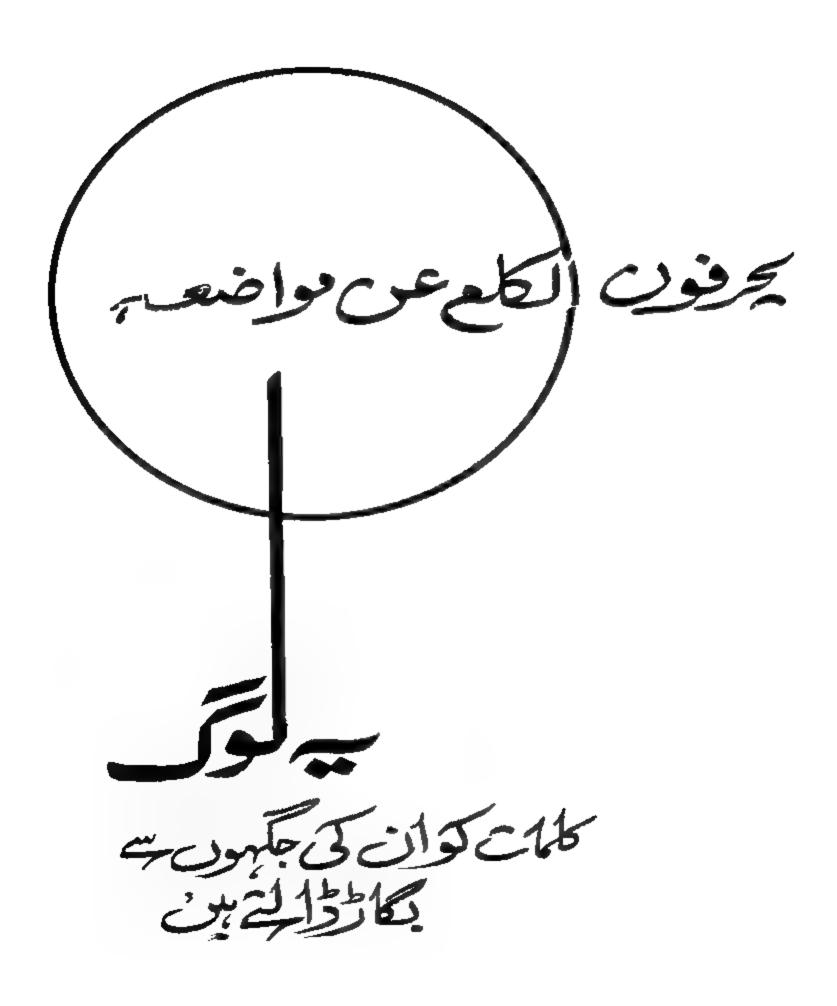

بالتيدم

# بالترانين فخريق كے دلائل.

سخرلف كينبين

تحریف کی دروتیسیس بین الفظی ا درمعتوی ا

دوسری تسم کی نبست ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان کوئی جگر انہیں ہے، کیؤ کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جہونیت کی وہ آیات جن بی عیسائیوں کے خیال کے مطابق حصرت سیح علیات آم کی جانب اشارہ تھا، اور وہ احکام جو بیجودیوں کے نزدیک دائمی اور ایری بین ان کی تفسیر میں بیجودیوں کی جانب سے تو بھیت معنوی کا صدور جواہے، اور علار بروٹسٹنٹ یہ بھی اعراف کرتے ہیں کہ بابا کے معتقدین کی طرف سے دو نوں جمدا موں میں اس قسم کی معتقدین بہی الزام بڑی شدت سے بہلے فراتی بر کو بھی فراتی بر کھاتے ہیں، اس لئے ہم کواس کے ثابت کرنے کی جنداں صرورت نہیں،

ک توبید بعن کامعلائی یہ کہ اسل انفاظیں تبدیل کردی جائے ،خواہ ایک بفغلی بگرد و سرار کھریاکسی بفظ کو حذرت کرکے یا کوئی لفغط بڑھاکر اور سخراج نوش کا مطلب برکہ انفاظیں تو کوئی تبدیلی نہ کی تجا، گرعبارت ک کوئی من مائی تفسیر کی جائے ، جواصل معنی کے خلاف ہو ۱۲ اب نتحودین لفظی باتی رہ جاتی ہے جس کاعلاء بر دکستند بطاہ بھا مسلانوں کو دھوکہ میں ڈالنے کے لئے سختی سے انکارکرتے ہیں ، اور جبو ہے من گھڑت ولائل اپی رسالو میں ہیں ہیں گئر ت ولائل اپی رسالو میں ہیں ہیں گئر تے ہیں کا کہ دیکھنے والوں کو شک ہیں مبتلا کرسکیں ، اس سے اس سے ناہت کرنے کی صرورت ہے ، الشرکی مود کے محمود سربرہم یہ عوض کرتے ہیں کہ سخو لعن لفظی بنی متام قسموں میں موجود ہے ، اب تہام قسموں میں موجود ہے ، اب ہم ان مینوں قسموں کی ترقید لئے تین مقاصد میں بیان کرتے ہیں :۔

## مقصراقل

تخرلفي كانبوت، الفاظك تشريلي كي نشكل مين،

پہلے یہ بھے کہ اہل تن کی بھی نزدیک ہم عقیق کے مشہور نسطے تین ہیں:۔ السیسے کرانی تسخیر بہو دیوں سے نزدیک بھی معترب اور علماء ہرد ششند

کے نزد کیسمی،

سیونانی نیخ بجوعیسا برس کے نزدیک پندرہ صدیوں بس سے ساقوس مدی تک عبر تھا، اس دقت تک عیسانی حضرات عرآنی نیخ کو گرفیان مانے تھے ، یو آئی نیخ آج تک یونانی گرج سالم دونوں نیخ عمر تین گرج سیل محتب ماناجا تاہے ، یہ دونوں نیخ عمر تین گرج سالم ہوں کے نزدیک معتبر ہے ، یہ نیخہ در حقیقت عرانی نیخ میں موت شات کا بول بر شتمل ہے ، عربی عمر تین کی مرت شات کا بول بر شتمل ہے ، عربی باور کر تاب یونی یا شیخ کتابیں جو موسی علیا سلام کی جانب خسوب ہیں ، اور کر تاب یو شیخ کا بین جو موسی علیا سلام کی جانب خسوب ہیں ، اور کر تاب یو شیخ کا بین کو تسلیم نہیں کرتے اور کر تاب کہ سامری کو گربی عمر علیات بہت سے الفاظاور فقرے زائد دو مرافرق یہ ہے کہ اس میں عرب کی تسبست سے الفاظاور فقرے زائد

مِن جو آجکل اس میں موجود نہیں ہیں، اور آگر محققین علما پر دفستند عشلاً کئی کا طرفہ ہمیان میتونی کین کے وغیرہ اس کومعتبر استے ہیں، عَبر آئی نسخہ کوتسلیم نہیں کرتے، اُن کا یہ اعتقاد ہے کہ یہود اوں نے عبر آئی نسخہ میں مخراجت کر دی تھی، اور تقریبًا سا ایر ہے، علمار پر توسین بعص موقعوں ہر اس کے مانے پرمجبور موجلتے ہیں، اور عبر انی نسخہ پڑاس کو ترجے دیتے ہیں۔ جیسا کہ انہی ایسی آب کومعلوم ہوسے گا،

اس سے بعد مندرجہ ذیل شوا ہد برخور فر ملیتے جو کھی تو بعد برد لا است کرتے ہیں ،۔

حضرتِ آدم عصطوفان نوع حاك \_\_\_\_بهلاشا ہر

آدم سے لے کرطوفان آو گئے کے کا زمانہ عبرانی تسخہے مطابات ۱۹۵۱ سال ہے،
یو آنی نسخہ کے مطابات ۱۳ سال بنتا ہے، اور سائم کی خشرے موانق یہ ۱۳۰ سال ہے،
ہمزی واسکا ہے کی تفسیر میں آیک جرول وی گئی ہے ،جس میں نوع کے سوا ہڑخص کے
سامنے اس کی وہ عمر تکمی گئی ہے جواس کے لوکے کی پہیدائش کے وقت متنی، اور حصارت
نوش کے سامنے آن کی وہ عمر درج کی میں ہے جو طوفان کے وقت متنی،
نوش کے سامنے آن کی وہ عمر درج کی میں ہے جو طوفان کے وقت متنی،

| _            |           |            |                 |
|--------------|-----------|------------|-----------------|
| يونا تى نسخە | سامرئ بخذ | عبرانىتسخه | 75              |
| ۲۳.          | 18.       | 194-       | آدم عليالهستلام |
| 4.0          | 1-6       | 1.0        | شيستعليهسلام    |
| [ <b>9</b> - | 9-        | 9.         | آ نوش           |
| 14-          | 4 -       | ۷-         | قیستان          |
|              |           |            |                 |

له تهام نول میں یہ عرداسی طرح خرکوری، نیکن کف والے جدول کے مطابق حصل جمع ۲۳ ۳۳ بنتا ہے، اس لتے یا تواس عدد میں غلطی ہوئی ہے یا نقشہ کے کسی درمیانی صرد میں وانٹراعلم ۱۲ تھی

| يوناني نسخر | سامری کنیز | عران تسخه | 75            |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 170         | . 4 P      | 40        | جه لاتسيل     |
| 777         | 71         | 177       | بارد          |
| 170         | 40         | 40        | حنوک          |
| 114         | 44         | 144       | متوسالح       |
| 100         | ٥٣         | INY       | الامك         |
| 4           | 4          | 4         | اذح عليات لام |
| 2-42        | 39m-2      | 1707      | مقی میزان     |

ان ندکور ونسخ ن پی مذکوره مترت کے بیان پی بے شاد فرق موجود ہے، اوراتنا شد انتسالات ہے کہ اس پر تطبیق مکن نہیں ہے، اور ج نکر بینوں نسخ ن کے مطابق توق علیٰ سلآ کی عرفوفان کے وقت ۱۰ سال کی متعین ہی، اور آدم علیہ انسلام کی عرب ۱۹ سال کی موق کے مطابق لازم آتا ہے کہ آدم علیہ انسلام کی وفات کے وقت نوق علیہ سام کی عرب ۱۲ سال کی بی ، اور بیات باتفاق مورخین فاط ہے، اور عمرانی وقت کے وقت نوق علیہ سام کی عرب سام کی عرب کرتے ہیں، کیونکہ پہلے نسخ کے بیان کے مطابق توق علیہ سلام کی بیرائش آدم علیال سلام کی بیرائش آدم علیال سال می وفات کے ۱۲ سال بعد اور دوسی نسخ کے مطابق ۱۳ سال بعد اور اسی فی افسان ۱۳ سال بعد اور دوسی نسخ کے مطابق ۱۳ سے بی سال بعد موری موری کو تی توسیف نسخ کے مسابی تول سے نزدیک بھی معبر ہے ، اور اسی فی افسان سے سی نسخ پراعتاد نہیں کیا، اور فیصلہ کیا کہ عیسا یوں سے نزدیک بھی معبر ہے ، ان میں سے کسی نسخ پراعتاد نہیں کیا، اور فیصلہ کیا کہ عیسا یوں سے نزدیک بھی معبر ہے ، ان میں سے کسی نسخ پراعتاد نہیں کیا، اور فیصلہ کیا کہ عیسا یوں سے نزدیک بھی معبر ہے ، ان میں سے کسی نسخ پراعتاد نہیں کیا، اور فیصلہ کیا کہ عیسا یوں سے نزدیک بھی معبر ہے ، ان میں سے کسی نسخ پراعتاد نہیں کیا، اور فیصلہ کیا کہ عین می معبر ہے ، ان میں سے کسی نسخ پراعتاد نہیں کیا، اور فیصلہ کیا کہ عین میں معبر ہے ، ان میں سے کسی نسخ پراعتاد نہیں کیا، اور فیصلہ کیا کہ عین کیا کہ کا کہ ہے ،

طوفان نوح سے صرت ابراہیم کے ۔۔۔ شاہر ترا

طوفان نوت سے لے کرا برا بہتم علیالسلام کی پیدائش کے کازمانہ عرانی نسخ سے مطابق کے اُل میں کا درست بی تو بیبال ۲۳ ہوناچا ہے کیونکہ عالم ہے ہی کا تا ہے ۱۱ ست

۱۹۳ سال ہے، یونائی نسخ کے مطابق ۱۰۰ سال ہے، اور سامری نسخ کے مطابق ۵۰۰ سال ہے، اور سامری نسخ کے مطابق ۵۰۰ سام م میں گذرشتہ نقشہ کی طرح ایک نقشہ دیا گیا ہے گراس نقشہ میں سام کے سوا ہر شخص کے نام کے مقابل اس سے بج کا سال بدائش ہے لکھا ہوا ہے ، اور سام کے مقابل اس بچ کا سال پیرائش لکھا ہوا ہے جو طوفان کے بعد سیزا ہوا،

نقشه دریج زیل ہے:۔

| تسخريونا نسيه | نىخ سامرىي    | نخجرانيه     | نام            |
|---------------|---------------|--------------|----------------|
| +             | ۲             | ۳            | سام            |
| 180           | 120           | 20           | ادفخنشد        |
| 177.          | +             | +            | قسيسنان        |
| 110-          | 194-          | ۳٠           | الشالخ         |
| 123           | 31mb.         | ۳۴           | عساد           |
| 1944          | ) <b>y</b> ~- | ٣٠           | غالخ           |
| 187           | 127           | ٣r           | ريح            |
| 14.           | }~·           | ۳-           | سروغ           |
| ∠ 9           | <b>∠</b> 9    | 79           | ناحور<br>تاليج |
| ۷٠            | 4-            | ۷٠           | Z.C.           |
| 1-27          | 447           | <b>197</b> - | کلمیسنزان      |
| _             |               |              |                |

بەاختلات ئىمى اس قدرىشدىدا در تىخىتى سىمەكەان ئىسخەن مىپىسى طرح تىكىبىي مىكىنىي ہے، اور چونکہ عبرانی نسخے مطابق ابرا تہیم کی پیدائش طوفان سے ۴۹۳ سال بعد معلق ہوتی ہے، اورنوشت علیا نسسلام طوفان کے بعر ۵۰ سال زندہ رہے ،جس کی تصریح کتاب بدائر باف آیت ۲۸ مین و پوده اس سے لازم آسل که ابرآسیم کی عرفوج علیه السلام کی دفات کے دقت ۸۵ سال کی ہو بر بر اتفاق مورضین بھی غلط ہے، اور بدتانی دسا قری نسخ بھی کی مکذسیب کرتے ہیں ، کیونکہ پہلے نسخ کے مطابق ابراہیم کی پیدائش نوخ کی و فات کے ۲۲۷ سال بعد بوتی، اور دوست نسخ مطابق ۹۲۵ سال بعد، دوست ریوتا بی نسخه میں ار فخندا در شآلخ کے درمیان ایک اپنیت کا اضافہ ہے جود دستردونوں سخوں میں درجود ہیں، لوقا البخيلي نے يوناني نسخ براعماد كرتے ہوئے مستح کے نسسے بيان ميں تينتان كا مجس اصنافه کیاہے، اس فحش اختلات کے نتیج میں علیسا بیوں میں با ہمی اختلات بیدا ہوگیا، بعر الزرطين في توتينول أسول كوكالعدم معتمرايا اوركها كه صبح مدت ١٥٣ سال ٢٠ اسى طرح مشہور بہودی مؤرخ یوشیفس لے بھی ان نسخوں پراعتاد نہیں کیا، اور سے کہا کہ محیسے مرّت ۱۹۹۹ سال ہے، جیساکہ ہزتنی داسکات کی تفسیر میں موجودہے، اورآ مستائن كي ويوسم صدى كاست براعالم ب اسى طرح دوسكرمتقدين کی را سے کہ ہوآ ان سخرہی درست ہے ، مفستر بآرسلی نے کتاب پیوانش بال آبیت ااک تفسیرے ذیل بی اسی کوترجے دی ہ مستزكا نظريديه بككسامري سخرسي درست بيء مشہور محقق ہورک کا رجھان بھی اسی جانب معلوم ہوتاہے ، ہتری واسکاط کی تفیہ جلدا قال میں بوں لکھا سے کہ:۔ " آحَسَنَاتَ كَباكرًا كَفَاكَ بِهو ديوں نے ان اكابرے حالات کے بيان ميں جوطوفان سے تبل گذرے ستھے یا اس کے بعد موسی علیہ اسلام کے عدد تک ہوئے ہیں عبرانی نسخ میں

که اُورطوفان سے بعد توشیخ ساز سے بین سوبرس اورجیتا رہا" دہید، ۲۸۱۹)

تخریف کراوالی، اور بیحرکت اس کے گی کہ یوآنی تسعیر کا اعتبار جاتا رہی، اوراس لئے بھی کہ ذرم بید عیسوی سے آن کو سخنت دشمنی تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ متقرمین عیسائی بھالیا ہی کہا کرتے ہے، اور آن کا خیال یہ تھا کہ بہو دیوں نے یہ بخریف تورتیت ہیں منسل م میں کی ہے ؟

تورن این تعسیر کی جلدا وّل میں لکعتاہے کہ ،۔

" محقق ہت آرنے معنوط دلائل سے ساتری تسخ کی صحت نابت کی ہی، اس جگائی کے دلائل کا خلاصہ بیان کرنا مکن نہیں ، جو صاحب چاہیں اس کی کتاب خفی ۔ ۸ سے آخر میک ملاحظ درا لیں ، اور کئی کا شرب کر تاریخ کا گرہم تورتیت کی نسبت سام یوں کے طور وطلاق کو اور اُن کی عادات کو نگاہ میں رکھیں ، اور تیج کی اُس وقت کی خاموشی کو بین نظر رکھیں ، جبکہ اُن کی گفت کو ساتری عورت سے ہوتی بھی ، اور اگر دومری باتو بین نظر رکھیں ، جبکہ اُن کی گفت کو ساتری عورت سے ہوتی بھی ، اور اگر دومری باتو کو بھی سامنے رکھیں تو آن سب کا تقاضایہ ہے کہ بہود یوں نے جان بوجھ کر تورت سے سی کو بھی سامنے رکھیں تو آن سب کا تقاضایہ ہے کہ بہود یوں نے جان بوجھ کر تورت میں کی ہے بنیا دہ ہے کہ بہد دیوں نے تصدّ المح لین کی ہے بنیا دہ ہے ،

من من مورت سے صرّت میے کی جس گفتگو کی طرف تکنی کاٹ نے اشارہ کیاہیے ... دہ منجیل آبو حنا کے باک میں اس طرح ند کو رہے کہ ؛۔

"عورت نے اس سے کہا اے خوا وند؛ مجے معلوم ہوتا ہے کہ تونی ہے ، ہما ہے باپ داوا

له إداواتديه كالمحضرة يمتن عليالسلام جب سائرة تشراهيد في قدوال ايك كنوس برايكسامرى عورت آين بائ مانكا، سائرى فرقه كم بايدي من مي بيجيم الاسكم حاشيه برؤكر كرين بين كه وه يروشلم كريات كووجر برا مرجادت كياكرت بقى، ادريه فرقه يمود إدن كه نزديك المجموت كاحيشيت و كمتائقا، اس لن عورت كوتعب بواكد ايك يمودى مجهد بان كيون ما تك رباه ؟ اس بردونول مي كفت كوموق، او را معمن غرم عمولى جيزي دي ديج كرعورت كوليتين بوكيا كرحفر شيرة انبيل مي كفت كومون او را محمة المي باي كيون المي كالمحفر شيرة انبيل مي كفت كومون او را معمن غرم عمولى جيزي دي ديج كرعورت كوليتين بوكيا كرحفر آي مي ايك اس لن اس في ورا كوه تجزيز من ما يوسوال كيا، ١٢ انتق

نے اس بہاڑ پر دلین کوہِ حبتریزم ) پر پرسٹن کی اور ہم کہتے ہوکہ وہ حبگہ جہاں پرسٹنش کرناچا ہتے تیروشلم ہے » (آیات ۱۹ و۲۰) پین جب اس عورت کو یہ بہت چلاکہ علیہ السلام نبی ہیں توان سے اس نے اس آیم

كوه جزيره ياكوه عيبال ا

ستاب الاستنار باب ٢٧ آيت مه نسخ عمران بي بول کها گيا ہے که :"سوتم برآدن کے بار ہوکران بچھوں کوجن کی بابت میں ہم کو آج سے دن حکم دیتا
ہوں اکو و تقیبال پرنصب کرکے اُن پرمچے نے کی استرکاری کرنا !!
اور بیرعبارت ساتمری نسخ میں اس طرح ہے کہ ہے۔

اور عَیْبال دِجْزِیْرَم ایک دوسے میں تم کوآج کے دن سم دیتا ہوں کوہ جَرَیزَم برنصب کرو" اور عَیْبال دِجْزِیْرَم ایک دوسے کے مقابل دو میہاڑ ہیں، جیسا کہ اسی باب کی آبیت ۱۲ و۱۱ و

اوراس كتاب كے بالك آيبت ٢٩ سے معلوم ہوتا ہے،

غرض بقرآنی نسخه سے بر بات بچھ میں آتی ہے کہ موشی علیہ اسسلام نے کوہ عَیْبال پر بہنگل لینی مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا ، اور سامری نسخہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوہ جرّیزم پر مبلنے کا تھم دیا تھا ، پہو دیوں اور سامریوں سے در میان آگلوں میں بھی اور پچھلوں میں بھی یہ جھکڑا امہر کو چلا آرہا ہے ، ہرایک فرقہ دوسے برتورتیت کی تحریق کا الزام عائد کرتا ہے ، ایسا ہی جسّلات سموقع برعلاء ترولستنسط کے درمیان بھی موجود ہے ،ان کا مشہور فسترآدم کالارک اپنی تفسیری جلداول ،ص ۱۷ میں مستاہے کہ:۔ معقق كنى كاط ساترى تسخ كى محت كامرعى ہے، اور محقق بارتى اور محقق درستيور د و نوں عرانی نسخہ کی صحبت کے دیجر پرادہیں ، لیکن اکر ٹوگوں کواس باست کاعلم ہے کہ شمنی کاشے کے دلائل لاجواب ہی،اور لوگوں کولقین ہے کہ بہود بور سے سا مردی<sup>ں</sup> کی عداوست میں مخربین کا ارتکاب کیاہے، اور بدباست بھی سب کوتسلیم ہے کرچر نزم مِن مِشَارِجِهِ اعات اورنبالات بِن، اوركوه عَيبال ايك حكك يباوله عرب ایک بھی مرکورہ خوبی موجود تہیں ہے ،ایسی شکل میں میبلاپہاڑ برکتوں کے سنانے کے لئے اور دومرا لعنت کے لئے منامسیدے » اس سے معلوم ہواکہ کئی کا ہے اور دوست کو گول نے اس کو ترجے دی ہے کہ تحریف عرانی نسخیس واقع بوتی ہے، اور بیک کئی کاش کے دلائل بہت وزنی ہیں، ربور ماحرواسي وتفاشابر كتاب تيرانش باب ٢٩ كى ايمت يس ك د :-" اوراس نے دیکھاکہ رکھیٹ میں ایک گؤاں ہے ، اورکوس کے نزدیک بھیر بروں کے تین ری کر منظے ہیں ، کیو کم اس کنوں سے بکریاں بانی میتی محقیق، اور کنوس سے ممند برايك بزابتمر دحرار بتنائفا ا ال جنائج استشنار ۱۱: ۲۹ یس تصریح ہے کہ تو کوہ گریزم پرسے برکت اور کوہ عیبال پرسے لعنت مسنانا ؟ ظا ہر ہے کہ سجد برکت سنانے کی جگریر بنائی حانی جا ہتے، لعنت کی حگر پرنہیں ١٢ كه يه اصل عربى سے ترجيرہے ، انگريزي ترجم كے الفاظ بھي يہى ہيں ، گرار دو ترجم ميں كھيت کے بجائے ٹمیدان" کا لغطہ ہے؛ سك يه بحى ولى سے ترجم كيا كيا ہے ، ار دو ترجم ميں الفاظ يہ بي كيونكر چروا ہے اسى كويت ريور و لوبا کی بلاتے ستھ، آنگریزی میں چرواہے "کی بجاسے (وہ سب) کے الفاظیس ۱۲ تقی

اورآبیت ۸ میں ہے کہ ا۔

آنوں نے کہاہم ایسا ہیں کرسے، جب کمک کرسب رویڈ جمع نہ ہوجائیں ا اس میں آیت ۲ کے اندر "کمربوں کے بین ربوٹ" اور آئیت مرمین سب ربوڈ" کے الفاظ غلط ہیں، آن کی حکہ تجروا ہے ہونا چاہتے، جیسا کر ساتر تی اور بینانی نسخوں میں اور والکٹن سے بوئی ترجمہ میں موجودہے،

مفستر بارسلی آبنی تفسیر کی جلداول می مهای بین آبست اسے ذبل میں کہنا ہے کہ : ۔ "غالبًا اس جگہ تمین چرواہے کا لغظ محقا، دیکھے گئی کا یک کو "

بحرآبیت ۸ کے ذیل میں ممتاہے کہ ۱-

" اگراس جگریه الفاظ بوتے کر میہاں تک کرچر داسے اکتھے بوجائیں" تو مہر ہوتا، دیکھیج ساتری نسخ اور یو آنانی نسخہ \_\_\_\_\_ادر کی کاشاور ہی توبی کنیسٹ کاعربی ترجمہ یہ

آدم کلارک اپنی تفییر کی جلدادل میں کہتا ہے کہ بیہ "بیتوبی کینے کواس بات پرزبردست اصرارہے کہ سفتہ سائر یہ صحیحے ، بہترین آپنی تفییر کی جلدادل میں کئی کاملے اور جیتوبی کینے قول کی تاشی

کرتے ہونے کہتاہے کہ:۔

"كَانْب كَعْلَى عَالِمَ مَعْلَمْ مِنْ العَظْمِرُ والمِسْكِ وَكِرُول كَ ووريورْ" كِلَمَا كَباسِم »

سئات سال ياتين سال يستال يستال مناصر منبره

کتاب شموتیل این باب ۲۷ آیت ۱۱ میں لفظ شات سال کی اور کتاب آور کا میں لفظ میں سال کی اور کتاب آور کی کارک می کو کتاب کی عبارت کے ذیل میں کہتا ہے کہ:۔

میکتاب آور کی میں تین سال کا لفظ آیا ہے نہ کہ سات سال ، اور یو آنی نسخ میں می میارت بلاسشہ درست وجھے ہے ،

وآریخی طرح تین سال لکھا ہے ، میں عبارت بلاسشہ درست وجھے ہے ،

الله اس اختلاف کی تفصیل جھے صفحہ عرب ایر ملاحظ ملاحظ فرمائے ، ۱۲

#### شأبر تنبرا مهن بالبوي ؟ كتاب توايخ ادّل باب ٩ آيت ٣٠ كے عرائ نسخ ميں يوں لكھا ہے كه :-جُن ك بيوى كانام معكر تنها، حالا تكميح يدي كرلفظ "ببن كي حكم بيوى مها " آدم کلارک کمتاہے کہ:۔ مع عرانی نسخه میں لفظ بہن آیاہے، اورسریاتی، ونانی اور لاطینی نسخوں میں لفظ بیوی لکھاہے، مترجموں نے اپنی ترجموں کا اتباع کیاہے = اس موقع برتمام پرداستنط علمار نے جرانی تھے کو چیور کرندکورہ ترجموں کی بیروی کی المنداعراني سخوس واقع مواان كرزد كم معين س، بياباك دوسال ترائقا شابر عميري كتاب توايخ ثان باب ٢٢، آيت ٢ شي عراني نسخ مي يون لكمعاس كه در اخرا مباليس برس كانتفاجب ووسلطنت كرنے لكا " یقین طور پر بیفلط ہے ،اس لئے کراس کا باب میتورام این دفات سے وقت جاس کا كاتفا، اور وہ اپنے باپ كى وفات كے بعد الا تاخير تخت نشين ہوگيا تھا، اب أكراس قول كو درست مان لیاجاے تولازم آسے کا کہ وہ اینے باب سے دکوسال بڑاہو، كتاب سلاطين تان باب آيت ٢٦ يس يول هے كه ١-آخر آاه باليس برس كالمقاجب ده سلطنت كرف لكان ادتم كلارك ابن تغييرى جلراين كما بسركاب توايخ كى عبارت كي ذيل بي يون بهاس كه: لعمريان ادريونان ترجمون مين باليس سال كالفظه ادريعين يوناني فتحول مين سب سال داقع ہواہے، غالب بہی ہے کہ عبرانی نسخہ اصل میں اسی طرح تھا، مگر وہ لوگ ك جيساكه - قوا- ٢٠: ٢٠ يس بحك و بتيس برس كاتها، جب سلطنت كرنے لگا، اوراس نے آتھ برس يروشلم بين سلطنت كى، اوروه الخيرائم كوخصت بوا، ١٢ تقى

اعداد كوحروت كي شكل مي لكفف مع عادى تقعي اس لي كاتب كي علطي سي كآت كي هميم لكها كما» مچھرکہتاہیے کہ :۔ سُن سَر سلاطین مانی کی عبارت صیح ہے، دونوں عبارتوں میں مطالقت ممکن ہے، ظاہرہے کہ وہ عبارت کیو ترجی ہوسکتی ہے جس سے بینے کاباہی دادسال عرمی براہو ظاہر موناہوں بتورن كي تفكير حلدا مين اور م تزى واسكامك كي تعنير مين بعي اس امركااعتراف بإياجا ما ہے کہ یہ کا تبوں کی غلطی ہے ، شأبدتمبر^ اسرائتيل بالهوداه ستاب نوايخ ناتى باب ٢٨ آيت ١٩ عرانى نسخىي يول كها كياب كه:-فُدا وندنے شاہ امرائیل آفتر کے سیب سے بیتوداہ کولیست کیا " يقبني طور ريلفظ أسراتيل علط بن كيومكرية خص بيتوداه كايا دشاه محقامة كراسراسيل كاجبا يوناني اورلاطيني سخول ميس لفظ يتبود الموجود سب اس ليع عراني نسخ لمين تحرلف ثابت بي بولس كخطيس تخرلف شابدتنبرو ز بور ۱۰۰ آیت ۱ سے که ۱-" تونے میرے کان کھول دیتے ہیں " بولس نے عرانیوں سے نام خط سے باب آیت و میں زبور کا بہ جمار نقل کیا ہے، مگر ائس میں اس کی حبکہ بول ہے کہ :۔ " بكدميرے لئے ایک بدن تميت ركيا" اس لے یقیناً ایک عبارت علطا درمخ دن ہے مسجی علمار جران ہیں، ہمتری وَاسکا ی تفسیر کے جامعین کہتے ہیں:۔

یہ فرق کا تب کی علطی سے ہوا، اورایک ہی مطلب صحیح ہے ، غوض الن جامعین نے بحربعث کااعرات کرلیا، لیکن دہ کسی ایک عبارت کی جا نب سخ دیدن کی نبست کرنے میں توقعت کرتے ہیں، ادم كلارك اين تفسيري حبالدز آوركي عبارت كي ذيل مين كمتاب كه ١٠ متنعبران جومرة جه ده محرون ع غوض مخر لین کنسست ز تورک عبارت کی جانب کرتاہے، ولی آئلی اور دحیر دمنٹ کی تفسیر میں یوں ہے کہ ا۔ " ہمایت عجیب بات ہے کہ ہونائی ترجم میں اور عبرانیوں سے نام خطاسے باب آیت ۵ میں اُس فقر و کی جگریہ فقرہ ہے: "مبرے لئے ایک بدن تیار کیا ؟ یہ دونون فستر سخ لیے کی نسبت البحیل کی جا سے کررہے ہیں، زبورس تخربيت كي أيالي مثال -شأبد تمير•ا زبور تنبره ۱۰ عبران کی آبیت ۲۸ میں یوں ہے کہ .. أنفون نے اس کی باتوں سے سرکشی نہیں گئے۔ اوريونان نسخدين بجي يول سے كرور "انفول نے اس سے قول کے خلات کسیدا، يهلي نسخ بين نفي ہے ، اور دوسے ميں اثبات ہي، اس لتے يقين ابک غلط ہے ، عیسانی علماراس حکم مخری بی ، جنامخیم تری واسکاط کی تفسیریس ہے کہ :-"اس فرق کی وجہسے بحدہ طویل ہو حق، اورظاہریہی ہے کہ اس کاسبہ کسی حردت کی زیادتی ہے یا کمی " بهرحال استفسير كے جامعين نے تخرلين كا استراز كرليا، مكر اس كى تعيين بروه قادر*تہیں ہی*،

اله بعن عرانیوں کے نام خطکی جانب، تقی

## مردم شمارى مراختلاف ورآدم كلارك عوم اعتران تركيف

شابرتمسلكسر

ستاب سموسيل مانى باب ١٢٣ سي و ين يون كهاكياسه ك د.

"اسرائيل سي الطولاكم بهادرمرد يكلي بوشمشيرون يقي اورمية دلاسم رديا ي للكيك ادركتاب سلاطين ادل بائ ١٦ أيت ه بين يول سع كه بد

مسبامراتيلي كياره لاكم شمشيرندن مرديته أدرسية داه كع جار للكوسترمزار

فتمشرذك مردستنے ب

یعتب ناان میں سے ایک آیت مخرلین مشدہ ہے ، آدم کا ارک اپنی تفیری جلد اسموٹنیل کی عبارت سے ذیل میں بمتاہے کہ:۔

"دونوں عبارتوں کا میچے ہونا ناممکن ہے ، اغلب یہی ہے کہ بہلی ہے ہے ، ہرع ہوتین کی ماریجی کتابوں میں دورسے مقامات سے لھاظ سے بکڑت تھ لھات باتی جاتی ہے اوران میں تعلیق کی کومشش کرنا محص بے سودیہے ، اور بہتر یہی ہے کہ اس بات کو مشروع ہی میں مان لیاجا ہے ، جس کے انکار کی گھائش نہ ہو، عہد عتیق سے معسنفیں گرجہ صاحب الہم ستھے گران سے نقل کرنے دالے لوگ ایسے مذہبے ،

ملاحظہ کیجے بید مفترصان تحریف کا عرات کردہاہے، لیکن دہ فرقت عبارات کی تعیین تعیین پرقادر نہیں ہے، اور بریمی اعترات کرتاہے کہ اریخی کتابوں میں بڑی کثریت سے سخریفات باتی جاتی ہیں، اور انصاف لیسندی سے کام لے کرہتا ہے کہ سلامتی کی راہ بہی کا کرشردع ہی بین مخرکفی تیسلیم کرلیا جاسے،

بارتها كاكم لااعترات شابرتبرا

مفتر ہارستے اپنی تفسیری جلد اول صفحہ ۲۹۱ پرکتائے القصناۃ کے ہاگا آیت ہے کے است میں کے اللہ آیت ہے کے است میں کا حالہ ذکورہی گریج دست ہیں جی کتاب توایخ ہی کیؤ کہ ہو تاریس کا سالنے میں کا حالہ ذکورہی گریج دست ہیں جی کتاب توایخ ہی کیؤ کہ ہو تاریس کو ا

ذیل میں برن کہتاہے کہ:۔ اسمیں شبرنہیں ہے کہ یہ آبت جسترف ہے " شأبد تمتبرساا آرام ياادوم ؟ كابتموتيل ثاني باب ١٥ آيت ٨ مي لفظ آرام استعال مواسي ولقينا علط ٢٠٠ صح لغظ ادوم 'ہے ، مفتر آدم کلارک نے پہلے تور فیصل کیا کہ ریقیناً غلط ہے ، مجرکہتا ہے کہ در ا غلب بین کرر کانتب کی غلطی ہے " عارباجاليس ٩-نشأ مديمبرتهما اسى باب كى آيت عيس يكه:-"اورجالين برس مع بعدون مواكرا بى تسلوم في إدشاه سع كما " اس ميں لغظ عُياليس' يقينًا غلط ہى، ميج لغظ عَيار' ہے ، آدم كلارك ابنى تغسيرى جلدا ميں كہنا ہوك، "اس میں کوئی شک ہمیں ہے کہ بیعبارت محرّف ہے " مچرکہناہے کہ ا۔ «اکر علماری دائے میں کہ کا تب کی غلطی سے بجائے جادے حالیس لکھا گیاہے » \_\_\_\_ شابدتمبره ا كنى كاط كالعِرّات آدتم کلارک اپن تفسیری جلد ۲ میں کتاب تتموشیل آن باب ۱۳۳۰ آیت ۸ سے دیا میں يوں كہتاہے كر:-سنی کا مطرح نزدید میشن عران کی اس آیت مین مین زیر دست تحریفات کی گئی بس یو له قصناة ، ۱۲: ۱۲ مير مين تب افتاح سب جلعاد يون كوجمع كركم افراتيميون سے اطرا اور جلعاد يون نے افرایتبوں کو مارلیا، کیو کھ وہ کہتے تھے کہتم جلعادی افرائیم ہی کے بھگوڑی وجوافزائی وافرنسیو کی ورمیاں ہے ہوا ك اس ك عبارت يجيه حاسميه في الرملاحظ فرائي ١٢ ت

الاحظه فرمایت، أس وقع يرتمي عظيم نشان مخ بيفات كا قراركيا جارياب. كاب وايخ اول باب آيت ١ يس يون كماكيا ب كرا. ورسى نميتن يدين: بآلع اور تخراد ريد تعيل يه مينون ورباب ۸ میں ہے کہ:۔ "اورنبيين سے اس كايبلو مخابات بيدا بوا، دومرااشبيل ، ييسراا حراج ، جرمخا نوخه،

وركاب بيدائش باب ١ م آيت ١١ يس ع كه :-من بنيتن بين بآنع اوريّر، اوراشبيل اورتجرا، اورنعمآن اخي، اور روس، اور نيتما ورحمتم ادرارد ؟

د تیجے ان بینوں عبارتوں میں دوطرے کا اختلات ہے، اوّل اموں میں، دوسرے تعید میں، کیونکہ مہلی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنیاتین کے تین بھیے ہیں ،اور دوسر كہتى ہے كہا تخ بينے ہيں، اور سرى سے معلوم ہونا ہے كدنس ہيں، اور جو كم سبلى إور د دسری عبارت ایک بی تنب کی ہے توایک ہی مصنف بعن عزار سیخبرے کلام میں ما لازم آدہاہے، بلامشیہ عیسائیوں کے نز دیک آن میںسے ایک ہی عبارت صبحے ہوگی، اور د دسری در دونون غلط اور حجوقی، علما برایل کتاب اس سلسله میں سخت جران ہیں ، ا در مجبود کوکر انموں نے عزد آرسیم کر کا اس خلطی کی نسیست کر ڈوالی ، جٹا پیج آدم کلادک سہلی عبارست ہے دیل میں ہماسے کہ ر

"اس جگه اس طرح اس لئے لکھا کیا کم منت کو بنے کی جگہ ہے اور ہوئے کی مبکہ بیٹے میان باز من موسكا بيتي است توييب كماس مس اختلافات من تطبيق دينا بيكا محص ب علما يه يهود كمت بن كم عزرار بغير جواس لااب ككاتب بن أن كويد يته بهيس عقاكه أن مي بعن بنے بس اور بھی اور سے اور سے ہے بس کرنسے اوراق جن سے عراق نقل كياب أن يس سے اكر ناقص تھے . اور ہانے لے صرورى ہے كہ اس قسم كے معاملات كونظرا ندا ذكرس 🛚 ملاحظ فریائے کرتمام اہل کتاب خواہ بہوری ہوں یا پیسانی کس طرح افت رار کرنے برمجور ہوئیے ہیں، اُن کوریکٹے سواکوئی جارہ نہیں کہ عزراً رسنج برنے جو کہ کلماہے وہ علط ہے ، اوراسخوں نے بیٹوں اور پوتوں میں تمیز تا ہونے کی وجہ سے جو جا ہالکوڈ الله اورمغتہ جب تبطیق سے ناامید ہوگیا تو بہلے تو کہ تا ہے ۔۔۔

الم الم الم المنظم المنظلة فالتدين تعلمين دين كاكوني قائمه بهين ب و المعالم المنظم المنظلة في المنظم المنظ

سمایے لئے مزوری ہے کہ اس تسم سے معاملات کو نظرا غراز کردیں ہ

## الم كالركيع الت على بونيوا ليعظت م نتائج ؟

سمام ای کتاب کا دعوی ہے کہ گات توآیخ اوّل دان کوعور ارتینی برنے حج آور در کر آیا بغیروں کی اعاشت سے تصنیعت کیا ہے، تو گویا ان ووٹوں کتابوں پڑیمیوں بغیر برخفق ہیں، دوسری جانب آریخی کتب اس امرکی شہادت دے رہی ہیں کہ عہر عتیق کی کتابول کا حال شخت نصر کے حادثہ سے پہلے بر ترمخا، اور اس حادثہ سے بعد توان کا نام ہی تام روسی مقا، اور اگر عور آری دوبارہ ان کتابوں کی تدوین مذکر تے توان کے زمانہ میں برکتا ہیں موجود منہ ہوتمیں، دوسے زماؤں کا تو ذکر ہی کیا ہے،

اوریہ بات ابن کتاب کی اس کتاب بین سلیم کی گئی ہے جو حصارت عزرار کی طرف مسوی ہیں آگرج فرقہ بر دستند اس کو آسمانی کتاب ہیں مانتا، گراس اعتقاد کے باوج داسکا رہم ان کے نزدیک مؤرخین کی کتابوں سے بہر حال کم ہیں ہے ، اس کے الفاظ بیہ س کہ :۔
توریب جلادی می تنی ، اور کوئی شخص ہی اس کا علم ہیں دکمتا بھا، اور کہا گیاہ کو کھوڑوا ؟
نے دفتے الفرس کی حدید اس کو دوبارہ جمع کیا یا

له غانباس منابط مراد ۱ السندرس ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ می کیونکه اس میں به واقعات ذکر کے بی واضح رہی اس کا بیک خاص م به کماب موجوده برونسٹنٹ باتشن می موجود نہیں ہو کیتھولک باتبل میں یا آن جاتی ہواد بھے خاص ص ا

ورملينس كندريانوس كبتاب كرا-

بسمانی کتابی سب منابع بوگئی تقیس، پیموعز رارکوالهام بواکدوه ان کو دوباره کھے » مراولین کمتاہے کہ :۔

مُنْهُورِينِ بُوكَ عِزْراً نَے بابل والول يَرَوْنَلم پرغار تگرى كے بعد تنام كمّا بي كھيں " تھيو مُليكٹ كہتا ہے كہ: .

سُنَدِ بعد انكل ابیدم و کی تعیس ، عزرای نے الم کے ذریعہ آن کو دوبارہ بنم دیا »

جان ملزکیت کی آب مطبوعہ فرری سنگ کہ اور کے صفحہ ۱۱۵ میں یول کمشاہے کہ ،۔

اُکی علم اس امر برمتفق ہیں کہ اصل نور تیت کانسخہ ادراسی طرح عہد عنیق کی کتابوں کے مسل

انسخ بخت نعر کے فرجیوں کے یا مقول مناکع ہوگئے ، ادرجب اُن کی میچے نعلیں عزرای سیخیر

کے وراجے شاتع ہوئیں وہ بھی نیتوکس کے حادث میں منابع ہوگئیں "

ان اقوال کے معلوم ہوجانے کے بعداب ہم دوبارہ مفتر مذکور کے کلام کی طرف رہوع کرتے ہیں، کراس سے سائٹ کھلے نتا بج سلمنے آتے ہیں :۔

ببهلانتيجه:

یہ مردّجہ تورتیت ہرگز وہ تورتیت ہتیں ہوسے تی جس کا المام اوّلاَموسی علیہ السلام کوہوا کھا، ہور نہ محقا، ہواس کے ضائع ہونے کے بعد جس کو دو بارہ عزرار کے المهام سے نکھا تھا، ور نہ عزرار ہواس کے خالفت نہ کرتے، اوراس کے مطابق اسکی مطابق اسکی کی نقل کرتے، اوران ناقص اوراق بر ہرگز بحروسہ نہ کرتے ہیں علط اور بیجے کے درمیان وہ میز بھی نہ کرتے ہی مذکر سے سکے گان آقص نہوں سے مفقول ہے ہوئی کہ میں دہ ہی توریت ہے سکے گان آقص نہوں اسلام امتیاز نہ ہوسکا تو ہم کہ سکتے ہیں کہ الیس مارے امتیاز نہ ہوسکا تو ہم کہ سکتے ہیں کہ الیس

له ان حادثات کے تعارف کے لئے دیکھے صفح ۲۳ کا حاشیہ ۱۱ کل بعث آرم کلارک، سے ان حادثات کا ایک حصد ہے ۱۲ ت

بابروم

اسكل میں تورتیت ہرگز اعماد کے لائق نہیں رہتی ،خواہ اس کے نقل کرنے والے حصارت عزرام

علیا<del>ک لام ہیکیوں نے ہوں ،</del> دوسسرا میجیم

جب عَزَراء کے اس کتاب میں دو پنجبروں کی مٹرکت و معاونت کے با وجود خلطی کی تو در مری کتابوں بیں بھی اُن سے خلطی واقع ہونا ممکن ہے تو بچرکوئی مضائفة مذہونا چاکج اگرکوئی شخص ان میں سے کسی کتاب کا انکار کرنے ، بالمخصوص جبکہ وہ دلائن نطعیہ کے خلا ہوں ، یا بدا بہت سے کمکراتی ہوں ، مشلا اس واقعہ کا انکار کردیا جائے جو کتاب بہدا تی کہ ہوں ، مشلا اس واقعہ کا انکار کردیا جائے جو کتاب بہدا تی اس بالی نظمی ہوں ہے ، کہ توطعلیا سلام نے نعوذ بانڈ اپنی و وہیٹیوں کے ساتھ زناکیا تھا اور دونوں کو اپنے باپ کا حمل رہ گیا، اور اُن سے دو بہتے پیدا ہوتے ، جو موآبہوں اور عمانیوں کے جدا مجد میں ،

یا اُس واقعہ کا انکارکر دیاجا سے جوسفر شکوئیل اوّل کے باب ۳۱ میں یا یا جانا ہی، کہ داؤ دعلیہ انسلام نے اوّر یا کی بیوی سے زناکیا تھا، اور وہ زناسے حاملہ ہوگئی، کچسر اس کے شوہرکوحیلہ سے قبال کراوالا، اوراس میں تصرّف کیا،

یا آس دا تعدکا الکادکرے جوگنا بسلاطین اقل آل بی منقول ہے ، کہ شہران علیہ سکام اپنی آخری عمور اپنی بیویوں کی ترخیب سے مرتد ہوگئے ستے ، اورب برقی کرنے سے ، اوراس کام کے لئے بہت خلائے بہت خلائے ہے۔ اورخواکی نظرے گریئے کا دیے گریئے کا دیا ہے اسان رونگے کھڑے اور دالد وزقیے جن سے انسان رونگے کھڑے ہم میں اورا بیان واوں برارزہ طاری ہوجا آبی اوردالا آلی کی تردید کرتے ہیں ، موجا آبی اوردالا آلی کی تردید کرتے ہیں ، موجا آبی اوردالا آلی کی تردید کرتے ہیں ، موجا آبی اوردالا آلی کی تردید کرتے ہیں ، موجا آبی اوردالا آلی کی تردید کرتے ہیں ، موجا آبی اوردالا آلی کی تردید کرتے ہیں ، اسکان واوں برارزہ طاری ہوجا آبی اوردالا آلی کی تردید کرتے ہیں ،

یہ کہ جب کسی جیز میں مخرلیت واقع ہوگئی تونہ تویہ مزوری ہے کہ وہ مخرلید بعد میں کا نے واقع ہوگئی تونہ تویہ مزوری ہے کہ وہ مخرلید بعد میں کانے والے مبغیر کی کوشش سے جاتی رہے، اور نہ یہ صزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ مخرقت مقامات کی صزورہی اطلاع کرمی، نہ عادتِ اللہ اس طرح جاری ہے،

ك إنذا عيسا نى حزات كويدكم كي كنياكش نهيس بوكريبوديوں نے تورثيت بس جهاں يخ ليف كى تتى مي

الله تعالى نے دُومرے سپنیرش كومطلع فرمادیا اوران كى كومششوك وہ درست ہوگئى، اس ئۇكىپاں تو كۆلھندابتك مين

چوتھا ہیں۔۔

على بروستن كادعوى بي كحوارى اورسيمير أكرح كنامول اورخطار بحول جوك، سے معصوم نہیں ہیں ،لیکن ہا ہی ہمہ وہ تبلیغ و تخریریں معصوم ہیں ، اس لتے جب دہ کسی کھ ك سليغ كرس التحبير تواليي صورت من ده غلطي اور بجول جوك سے إك بين ، ہم کہتے ہیں کراس دعویٰ کی کوتی اصل وبنیا دان کی کتابوں میں ہمیں ہے، وربذیایا جلت کہ بھوعززار کی مخررغلطی اورخطا سے کیوں شریع سکی ؟ حالانکہ دوسغیران کے مزیکا

بعض اوقات بعض معاملات مين بني كوالهام نهيين موتا ، حالا كمراس وقت إم ک سخت صرودیت ہوتی ہے ، جنا بخرعز را کوا ہام نہ ہوسکا، حالا کہ اس سلسلہ میں ان کو الهام کی سخست حنرورست بختی ،

جهطانتيجه.

مسلا فون كايه دعوى صحح تابت موكياكهم يسليم نبيس كرقے كجو كيدان كتابول بين ب ے وہ سب المامی اورخواک طرف سے مع كنوك علاق المائيس بوكتى: مع المرك المرب چیزیں اُن کتابوں میں موجودیں جیساکہ ابھی ابھی آب کومعلوم ہوجیکاہے، اورگذشتہ سوابدس بھی، اورانشارانڈ آئندہ شہاد توں سے مریمعلوم موکا،

جب عزراً معلیات لام مخربر می غلطی کونے سے پاک نہیں ہیں تو مجر مرفس اور لوقا صاحب المجيل جوحوارى بنبس بى وە مخرىرىس غلطى كرنے سے كيسے معصوم ہوستھے ہیں ؟كيوكم ع َ رَاءَ ابِلِ كَنَابِ كَے نز د كِ صاحبِ المِام مِغْيرِبِي ، اور دوصاحبِ المِام مِغْيرِهُ رِس ان کے مردگارہی تھے.

اس کے برعکس مرقس و توقاد و توں صاحب المام بیغیرنہیں ہیں، بلکہ ہما ہے نز دیک تومتی اور ایت ای بوزلیش بھی ایسی ہی ہے، راگرچے فرقد پر ڈیسٹنٹ کے نز دیکے ورمول میں) ادران جاروں کا کلام اغلاط واختلاف است سے بریز ہے،

ارم کلارک ابنی تفسیر کی جلد اکتاب توایخ اوّل سے باث آیت است میں استرام وال سے باث آیت استرام وال سمام مرکب سے دیل میں یوں کہتاہے کہ:-

"اس باب بین اس آئین سے آئیت ۲۳ تک ادر باب ۹ بین آئیت ۵۳ سے آبیت ۲۳ سندیاب ۲۹ تی تحقیل جن بین بیرجیند فقرے مع چند مختلف ناموں کے موج دیجے ایک عزیرا آبی اس بین بیرست یاز در کرسکے کہ ان ناموں بر کونسا تھیک اور بہرہے ، اس کی امنی دونوں نقل کردیتے ۲۰ ساتھوں۔ نے دونوں نقل کردیتے ۲۰

اسمعاطهی وہی بات کہی جاستے ہے جو گذمشتہ شاہری عسرمن کی گئی ہے،

### ابتیاه اورترتبعام کے اسکروں کی تعداد۔۔۔ شاہر تنبر ما

کناب آوایخ ناق باب ۱۳ آیت سیس آبتیاه کے نشکر وں کی تعداد کے دیل بیس لفظ جا رلا کھ اور آبیا می کے نشکر کی تعداد میں لفظ آبٹی لاکھ داقع ہوا ہے، اور آبیت مامی میر تبعام کے نشکر کی تعداد میں لفظ آبٹی لاکھ بیان گائی سے مقنولین کی تعداد بارنج لاکھ بیان گائی سے ،

ادر چنکه ان بادشا بول کی افراج کی به تعداد فیاس کے خلاف ہے، اس لئے اکثر لاطبنی ترجوں میں بہلے مقام برتعداد گھٹاکر جالیس ہزار اور دوسری جگہ اسی ہزار ، اور تیسری جگہ ہی ہوگئے ، تیسری جگہ بچاس ہزاد کردی گئی ہے ، اور مفسرین حصرات اس تغیر پر راضی ہوگئے ، جنامج ہورت اپنی تفسیر کی جلدا ول میں یول کمتنا ہے کہ :۔

ا غلب به برکدان سخو رئیعن لاطینی ترجمون میں میان کر دہ تعداد صبح ہے " اسی طرح آدم کلارک این تفسیر کی جلد ۲ میں کہتا ہے کہ ؛۔

له بنام سجع گزر چے ہیں، ملاحظ صفی ۱۳۹ کے کامامشید، کے استبد، کے است کے لئے دیجے صفح ۱۳۵ مبداول:

مُعَالِم السابرة بي كم جِهو التدر (بعن برلاطين نسخول ميں با با جا تا ہے) بہت ہي جے ہے، اور ہم كوان تاريخ كة بول كے اعداد ميں كبرت سخ لفيت واقع بونے پر زبرست فريا د كاموقع با تقرآ كيا ؟

دیجھے پیمفتراس میگہ تخریف کا اقرار کرنے کے بعداعدادیں کثرت سے مخریفات واقع ہونے کی تصریح کررہاہے ،

سلطنت کے وقت پہریاکیٹ کی عرب شاہر تمبر ۱۹

كتاب توآيخ ناتى باب ٢٦ آيت ٩ مين يون كها كياب كه ٠٠٠ يُهُويا كَيْنَ آسْطُهُ بُرِس كا يَضَا جب ده سلطنت كرفي نگا،،

اس میں لفظ <sup>در آ</sup>نمظ برس" غلط ہے، اور کتاب سلّاطین آن باب ۴۲ م کی آبیت ۸ کے خلا اُور یَہُوَیا کِسَ جب سلطنت کرنے لگا تو وہ اُنٹھارہ برس کا تخفا ؛

 ا در م کلارک اپنی تعشیری حلد م میں کتاب اشعبیا رہے باب ۱ تشا ہر ترام است سی تعسیرے ذیل میں یوں بہتا ہے کہ، "اس جگر عرانی منن میں بے شمار کر لیے کی گئی۔ ہے ، اور سیحے یوں ہونا حیاہتے "جس طرح موم آگ میں مجھل جا آ ہے ہ شابرتمبر٢٢ جنت یاخرا ۹ اس باب کی آبیت مہم میں ہے کہ :۔ مدکیونکہ ابتدارہی سے شکسی۔ نے مشتا شکسی سے کا ن ٹک پہنچا اورمہ آبمھوں تے تیرے سوالیسے خواکو دیجی اجوایت انتظار کرنے والے سے لئے کچھ کرد کھاسے ہ بیمن برنس نے کرنتھیوں سے نام پہلے خط سے بائٹ آیت و میں اس آیت کواس طیع نقل کیا ہو : ر " بلکہ جیسا تکھا ہے ولیا ہی ہوا کچ چیزیں مہ آنکھوں نے دیکھیں اور نکانوں نے شنیل مہ آدمی کے دل میں آئیں وہ سب خوانے ایز تحبت کھنے والوں کے لئے تبار کر دیں ا غور کیجے کہ دونوں میں کس قدرفرن تھ ہے ؟ اس لتے بینینًا ایک میں صرور سخ لیب ہوتی ہے، بتنرى واسكاف كي تفسيرس يون لكماي كه : -"بہترین یا رہے بہی ہے کہ عرائی نعشل میں مخریعت کی گئی۔ ہے ؛ <u>آدم کلارک نے اشعباً علیہ اس</u>لام کی عبارت سے ذمیل میں بہت سے اقوال نقل سے ہیں اوران پرجرح و تردیدی ہے ، محرکہاہے کہ:۔ " بیں جران ہوں کہ ان مشکلات پی سوائے اس سے اورکیا کردں کہ اظرین کو د و باتوں میں۔ سے ایک کا اخست یار وول کرخواد یہ مان لیں کداس موقع پر میبودیوں نے عبرانی متن ا المجس طرح آگ سر کمی فوالیوں کو جلاتی ہوا وریان آگ سے جوش مارتا ہو آگ تیرانام تیرے مخالعوں میں متهور مواور قوس تير مے حصور ميں لرزان بول " (ليسعياء ، ١١٠ : ٢) کے مہلی عبارت میں امترتعانی کوخطاب واوران کے حق میں یہ کیا گیا ہے کہ انھیں یہ توکسی نے دیکھا اور مْ كُنا اور دوسرى عبارت بي جنت كى نعمتون كا تذكره وكر الخيس آجنك جيم تصوّر بهى ند د كيوسكى "اتقى

اوراوان ترحمرس ارادة تحراف كي ب، جي كرعمد عنين سعد جديد من نفل كتري والے درسے مقامات میں تحرافیت کا قوی حمال ہے (آوقون کی کتاب کوفعیل تنبر ہے فصل بمبروتك يوناني ترحمه كي نسبت ملاحظه تمجيري

یا پرمان لیاجا ہے کہ بوتس نے اس کتاب سے نقل نہیں کیا ہے ، جلکسی ایک با كتى جعل كما بول سے مثلاً كتاب معراً ج اشعيار عليا لسلام اور مشابرات ايليا سيے ب یں یہ فقرہ موحود ہے نقل کیا ہو کیونکہ کھے لوگوں کا کمان ہے کہ واری نے جعلی کتابو سے نقل کیا ہے ، غالباً عام لوگ بہلے احتمال کوآسانی سے نبول کرنے ہے لئے نیار نہیں ہوں گے، اس سے ہم ناظرین کی اطلاع کے لئے ہوست بارکر ناصروری مجھتے ہیں کہ جروم نے دوسے احمال کوالحاد اوربددین سے زیادہ بد تر قرار دیاہے ،

س ابر تمبر سام ما ما معلوم موتا سے كر عبراني منتن ميں مفسارة يل فقرو ل

میں ستحرافیت کی گئے ہے:۔

ا۔ ملاکی سے بات آیت ا ،

۳- زبور منبرا ای آیت ۸ تا ۱۱،

٥ - زيور منبرم آيت ٢٦٨ ،

۲ کماب میگاه کے ماب ۵ آبیت ۲ ، مهر ممكَّاب عُآموص ياب ٩ آييت الو١١١ ، المر وبور ۱۱۰ آبیت مه،

وتيجة عيساني محققين أن مقامات يران آبات مي مخرلين كا اقراد كردسي بهلي حكّه یں استراری صورت یہ ککہ اس کو تمثی نے اپنی ا جیل کے باب ۱۱ آیت ۱۰ میں نقل کیاہے، اوراس کی نقل ملاکی کے کلام کے مخالف ہے، جوعراتی میں اور دومرے ترجوں میں منقول ہے، دو دجہ سے ،اترل اس لئے کرمٹی کی عبارت یہ ہے :-

له موجوده ار دو ترجم میں سعبارت ۱:۱۰ کے بچاہے ۲: ۷ پرموبود ہی۔ ہم عوص کرچیے ہیں کہ زبور و ل کی ترتبيب من كافي كرابر داقع بوتى ب ١١ ك كتب الآكى كابارت يرى دي ديكوي ليف رسول كو يجيجن گااوروه ميرے آگے راه درست كرے گا، رہ ) اورمتى من أسے يون نقل كياہے ." و كيوس ابنا بيغبرترے آ مح مجيجا مول جوتيرى راه تيرے آگے تياركرے گا " (١١: ١١) ،

الارتكا إلى المن مغمس تراع آم كيتي ون جس میں لفظ "تیرے آگے" زائدہے جو ملاکی سے کلام میں موجود نہیں ہے، دوسے اس لتح كه اس كى منقوله عبادت ميں توريہ ہے كئے جيرى داہ تيرے آئے تيا كيے اس كي منسر لما كى كے كلام مي " دہ میر ۲۰ گے راہ درسست کرسے گا ؛ ہو رن مامٹ یہ میں کمتا ہے کہ:۔ « اس اختلان کی دحبر آسانی سے نہیں بتائی جاسکتی ، سواسے اس سکے پڑانے نسخوں میں کھر سے لیت واقع مولئے۔ ہے یا دوسے مقام کو بھی متی نے اپنی ایجیل کے باب است ۲ بیت ۲ میں نقل کیا ہے ،حالا مک دو توں میں اختلات موحود ہے، تيسرے مقام كولوقك في كتاب اعمال الحواريين سے باب ١ آيت ٢٥ تا ٢٨ يونقل كياب، اوردونون مي سخنت اختلات عنه ،

چوتھے مقام کولوقانے کتاب اعمال انحوار مین سے باب دوا آبیت ۱۹ اور ۱۹ میں ا كيا ہے. حالا كە دونوں ميں اختىلات ہے .

یا پخوس مقام کو لوِتس نے عمرانیوں کے نام آیت دانا > بیں نقل کیا ہے ، حالا مکہ دونوں مختلفت ہیں،

اور جعظ مقام كاحال بم يريد يد عطورير واضح بنيس بوسكا، گرج كم بوران عيسا يول

لے ان دونوں عبارتوں اوران سے ورمبان اختلاف وتیجھے کے ۔ اے طاحفلہ فرما بچص م ۲۵ اوراس کا حاتیب · سله يه اختلان يجي ص ٢٠٩ يرگذر حيكا به ١١ سله اس ك تفسيل ص ١٠٠ ير ديجي ١١ سکے بہمی م ۔ م پر گذر حکا ہے ۱۱ 📤 یہ زبور اا : س کی عبارت بر جس میں بہودا ہ کے ملک کو خطاب ہو: منوا دندنے قسم کھائی برکہ تو ملک صدق کے طور پراب تک کابین ہی یہ عبارت عرائیوں ا و ۱ : ۱ : و ۱ : ۱ ؛ برنقل کی گئی ہے ، گر د د نول میں بطا ہر کوئی فرق نہیں ، اس لئے ، میں ہو آن کے کہنے کی بنیاد معلوم نهیں ہوسکی ۱۲

اطارالى حلدووم باب ووم بحزز ديك معبرا ومحقق عالم شادم تابئ اس لتة اس كا الشرادعيسا تيوں كے حشلا حث يوليع طور مرحجت بهوگا، شا برتمبر و۲ کتاب الحزدی اصل عرانی متن کے باب ۱۳ ایت میں باندی ا كامستله بهان كريت بوت نفي كالفظ ستعمال موايد، اورجا شبه کی عبارت ہیں اثبات کا لفظ ہے، استاب الاحبار سي باب الآيت الابيس أن يرندون سي حكم سي ا بیان میں جو کہ زمین پر جلتے ہیں عبرانی متن میں نفی یا تی جاتی ہے اورحاست کی عبارت میں اثبات ہے، | تناب الاحبار سے باب ۲۵ آیت ۳۰ میں منن سے اندر مکان سے ھے ہیں نفی موجودہے، اورجاسشیہ کی عبارت میں اثبات ہے، علماء پروٹسٹنٹ نے ان مینوں مقامات میں لینے ترجموں میں ا نبات ہی کواختیارکیا کہے ، اورحاشیہ ہی کی عبارت کو ترجیح دی ہے،اصل متن کو باکل مجمور دیاہے، گویا اس سے نز دیکے اس میں ان میں مقابات پر تخریعت کی تھی ہے،

نیزان عبارتوں میں تخرلفین واقع موجانے کی دجہسے وہ تمین احکام جواس میں دہیج ہیں ان میں شتباہ بیدا ہو گیا. اور نقینی طور رہیہ بات معلوم نہ ہوسکی کہ وہ حکم جونفی سے حصل ہورہاہے وہ محیح ہی یا ودھم درست ہی جواشیات سے حاصل ہوا، اور بیا مرتمی تحفق ہوگیا کے عیسا تیوں کا یہ دعوی بالک غلط ہے کا تنب سماوید میں اگر کمیں تقریف ہوتی ہے تواس لله اگراس کا تناجس. ساس سے نبست کی ہے اس سے خوش نہ ہوتووہ اس کا فدر منظور کرے ، مجرا ہے

اختی ید بوگا کراس کوسی اجنبی قرم سے ہا تھ بیجے ہوا

له مر ار بیخ دا ہے اور دس میں سے جوجاریا ڈن سے بلطتے بس من ان جانور دن کو کھاسکتے ہوجی زمین سے اویر کوندنے کھاندنے کو یا وال کے اویر ایکیں ہوتی ہیں " (۱۱،۱۱)

سے" ا دراگر وہ تعیٰ مکان ہوئیے ایک سال کی میعادے اندر پھیڑا آیا نہائے تواس فیسین ہ ارسنہر کے مکان ہ خریدر کانسل درنسل دائمی قبصنه جوجائے اوروہ سال پویلی میں بھی شرچیو ٹلے ،، ( ۲۰: ۲۰)

سے احکام پراٹر نہیں ٹرتا، شا مرتمر الا الاعمال كرباب ٢٨ يل يون كما كيا به كدا. " تاكر خدا ككليساكى كلرباني كروجي اس في خاص اين خون وليا" مرتباخ کتابی کلفظ متحدا "غلط می صبح لفظ رُب ہے ، لعنی اس کے نز دیک اس لفظ میں سخرلف کی گئے ہے ہمیتمبیس کے نام پہلے خط سے بات آیت ۱۱ میں یوں کہا گیا ہے کہ ۱-تفراجهم من ظاہر موا "مرتباخ كتاب كه لفظ الشر غلط ب مجيح لفظ صميرغا سب لين ده " فنا برتمبر ٣ المناب مكاسفه باب آيت ١٠ يس يون كباكيا به كه ١٠ " بجریں نے ایک فرسند او تا ہواد بچھا ۔ کریبا نے بمناہے کہ" فرا غلط ہے ، صبحے لفظ تحقاب ہے ، من المركم مل افسيون كے نام خطاسے باب آيت الا ميں يوں ہے كہ :-سا مركم مرم الله الله على الله دوم كريمة نامج رہو ، كرتيباخ اور شولز... كين بن كالفظ" الثر" غلط بي المبيح لفظ مسح"ب، طوا لت سے اندنینہ سے مقصداق ل سے شوا ہدسے بیان میں اس معت دار پر سہ اکتفارکرتے ہیں ب

که چنامچ موجوده اد و درجه مین وه "بی کالفظ لکه دیا گیاہے، قدیم اگریزی ترجه کارو یو کورگاگیا۔

کا ۱۹۹۵ کا ۱۹۹۸ معلوی کلان میں خوا " بی کالفظ ہے ، گرجہ پر ترجم معلی در کاندہ میں کوہ ہو کورگاگیا۔

سک یہاں بھی قدیم انگریزی ترجم میں فرمشند کا ANGE کالفظ ہی اورا د دو ترجم نیزجہ پر انگریزی ترجم میں اسے عقاب " EAGLE بنا دیا گیاہے ۱۲ کا اس جگر بھی قدیم انگریزی ترجم میں خوا ۵۵ کا معابواہے ، گراب ار دواورجد پر انگریزی ترجم میں خوا ۵۵ کا معابواہے ، گراب ار دواورجد پر انگریزی ترجم میں خوا ۵۵ کا معابواہے ، گراب ار دواورجد پر انگریزی ترجم میں خوا ۵۵ کا معابواہے ، گراب ار دواورجد پر انگریزی ترجم میں اسے میں دواورجد پر انگریزی ترجم میں خوا ۵۵ کا کا کا کا میں اسے میں اسے

## مقصرون " تخ لفي الفاظى زيادى كى شيكل ميس؛ ا یہ ہانہ بھی تمجھ لینا صردری ہے کہ سلامتاء تک عبسا تی و نیا ہیں عہد عنین کی حسب ذیل آتھ کتا ہیں ناپسندیڈا ورغیر مقبول رہیں ا ـ كتاب أستير، ٧ ـ كتاب بأروك ، ١٠ - كتاب تيمودست ، ١٧ ـ كتاب طوبيا ، ۵ ـ کتاب دانش، ۲ ـ کتاب تین کلیسا، ۵ ـ مکابین کی بیلی کتاب، ۸ ـ مکابین کی در مرکتا مجر مسالة عبي شهنشا وتسطنطين سے حکم سے شہرنانس مين سيم على ايك زبردست كانفرنس بولى، تأكم شكوك كتابول كى تحقيق اوران كى نسبت مشوره كرس، مشوره اور تحقیق کے بعداس کمیٹی نے بالا تفاق یہ فیصلہ کیا کہ کتاب بیٹودیت واجلت الیم سے، اور باتی کتابوں کو برستورشکوک ہی باتی رکھا گیا، اس کی تحقیق اس مقدمہ سے جو جردم نے اس کتاب پر لکھاہے ایجی طرح ہوسی ہے، اس کے بعد سالتاء میں دوبارہ اس قسم کا اجلاس شہر لوط تبشیامیں منعقد ہوا، اس کمیٹی نے کتاب بیہود میت کی نسبعت گذمشتہ کمیٹی کے فیصلہ کو پر قرار رکھتے ہوئے اس یہ امنا فہ کیا کہ ان کتا بوں میں سے کتاب آستیر بھی واجب بتسلیم ہے ، اوراپنے فیصلہ کو

عام اعلان کے ذریعیہ بختہ کردیا،

يمرك إعما إسبري الغرس ماريخ بي معقد موق اس احال سي ال دقت کے را درمشہورعلاجن کی تعداد ایک سوسستانمس تھی شریب ہوت ۔ ان شرکا رمین متهود فاصل و دعیساتی طبقه کابردلنسسنریزشخف آگستشائن بھی تھا ، اسمحکس نے گذششنہ دونوں کمیٹیوں کے فیصلہ کوتسلیم کرتے ہوئے ہاتی کتا ہوں کو بھی سلیم کرایا۔ البته ان لوگوں نے کتاب بآروک کو کتاب آرمیا کامجُرّد قرار دیا، بیزی۔ بارد خ ، ارمیب رم کے ماتب کی حیثیت رکھتے۔ تھے ،اس لئے انھوں نے کتابوں کی فرست میں کتاب بارڈ آ كانام ستقبل طور برعائحده نهيس ركعا، اس کے بعد تمین کا نفرنسیں اور بھی ہوتمیں ، لین ٹرنو کا نفرنس اور ٹرنسطے کا نفسنس ا درفلوں کا نفرنس ، ان بینوں کمیٹیوں سے مترکار۔ نے گذشتہ تینوں کمیٹیوں سے فیصلوں ہے ہرتسداق بٹست کی، اس کے عرصتر رازے بعدب مردودکتا ہیں ان مجانس کے فیصلوں کے محت ميساني دنيا بينسيلم شده بن كمين ، اورسيلي عك أن وتسليم كياجا تاربا، بھرایک بارا نقلاب آتاہے ،لعنی بروٹسٹنٹ سے بھورے بعدا مغوں نے است اسلاف اوداكا بركفيسل كتاب باردك اوركتاب طوبها اكتاب بيوديت اكتاب داني ا درکتاب بیندکلیساه دمیج پیژن د نوی کنیودی بر پیقطعی زدگریستے ، اور دعوی کیا کہ یہ کتا بس المی طورير قابل سليم نهبر بيس ، بلكه واجب الرّد بيس ، يبي نبيس ، بلك مجيلول كے فيصل كوكيا ، اَسَرَیے ایک جُزک نسیست بھی دُدکردیا، اورصرف ایک جُزوکوتسلیمکیا، اس طور رک اس كتاب كے ١٦ ابواب ميں۔ سے اوّل كے ٩ ابواب اور بائب كى بين آيتني سليم كي كتيس اور اس باب کی دنش آیات اور باخی ۱ ابواب کور دکر دراگیا، اوراینے اس دعوے پرجند دجوہ ہے ہسترلال کیا، مشلاً:۔ ا۔ وتی بس مؤیج نے کتاب رابع کے باب ۲۲ میں تصریح کی ہے کہ: "ان كرابول بن مخرب كي كي بي بالخصوص مكابيول كي دومري كراب مي "

۲- در ﷺ بہوری بھی ان کتابوں کوالہا می نہیں مانتے، اور رادومی گرجاوا لےجس کے ك يعن ردمن كيفولك قرقه ١١٠

ملنے والے فرقہ پر دلسٹنے کے اوگوں سے کہیں زیادہ ہیں ، ان کتابوں کو آج سکے کرنے آرہے ہیں، اوران کوالہامی وداجب نتسلیم خیال کرتے ہیں، اور برکتا ہیں آن کے لاطین ترجمه میں داخل ہیں جواُن کے بہال بہبت ہی معتبر شمار کیا جا تاہیے،ا دراُن کے دمیں اور دیانت کی نبیارما ما حاتا ہے،

اس بنیادی کمت کوسی لینے سے بعداب ہم گذارش کرتے ہیں کہ فرقد پر وتستنب اور يېوديوں كے نز دېك اس سے بر صكراوركيا مخريعت ہوسكتى. ہے كہ جوكتابيں ٢٢ سال تك مردودرہیں اور محرّف اورغیرالهامی مان جاتی رہیں ،ان کوعیسائیوں کے اکابرینے ایک نہیں مککمتعدد مجانس میں و اجلت بلیم مان لیا، اورالہاحی کتابوں میں شامل کرلیا، اور ہرا روں عيساتي علماء نےان کی حفانیریت اورسچاتی پراتفاق بھی کرلیا، مذصرف یہ بلکہ رومی گرجاآ جنگ

ان کے البامی ہونے یراصرا رکتے جا رہاہے ،

اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اسلان سے اجماع کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے اور مخالف کے مفابلہ میں بیا جماع کر درسی دلیل مجھی نہیں ہوسختا، چہ جا تیکہ کوئی قوی دلیل بنے ، مچھر أكرايسا زبر دسسته اجماع إن بغيرالهامي او دفحرّف كتابول كينسبست بهونيا ممكن بح توبهوسكت ہے کہ اس تسم کا اجماع ان نوگوں نے چاروں محرف ادرغیرالہا می مرقب ہجیلوں کی نسبست ہمی كرنسيا بنوء

سيابيجبي ومخفى موسحق ب كريبي أكابر وإسلاف يوناني نسخ كي صحست يرمنفق سقهاور عرانی نسخه کی سخرلین کااعتقاد رکھتے تھے،اوریہ دعویٰ کرتے تھے کہ میرویوں نے ستایج یں عرانی نسخ میں تحراجی کروالی تھی ،جیساکہ آپ کو مقصد برایک سے شا بریزم بین حسام بوجِ كَالْمِيْمِ ، أوربوناني اورُسِشر قي حربيح آج كك اس كي محست يرمتفق بيس. أوران اعتقار بھی اینے امسلامت کی طرح ہے ،

كرفرقة يردفس لتستكحتام علمارني ثابت كياب كدان كے اسلاف كالجاع اور اُن کے ملنے والوں کا اختلاف غلط ہے اور بات کو پاکل اُلٹا کردیا، او رعبرانی سخہ کے

ك دليجة صفحه ١٢٢٠.

''اس ترحمه میں با بخوس صدی سے بندر ہوس صدی تک بے شار کولینیں ادر کمبڑت الحاقات کتے گئے ہیں ؛

بحصفحه ۲۲ برکہتاہے :۔

ایے بات تھا ان خیال بی عزور رسی جاہے کدنیا میں لاطینی ترجمہ کی طرح کسی ترجمہ میں بھی تخریف نہیں کی گئی ہے ، اوراس کے ناقلوں نے نہایت بیبا کی کے ساتھ عمد حبر ید کی ایک کتاب کے فغروں کو دوسری کتاب میں داخل کردیا ، اسی طسرح حواستی کی عبار توں کو متن میں شامل کر دیا ،

کھرجب ان کامعاملہ اپنے مقبول ا در ہرداست زیزا در ہے انہا ہوتے ترجہ کے ساتھ استیم کا ہے تو اُن سے یہ امیدکیو کر کی جاسکتی ہے کہ اکفوں نے اس اصلی متن میں کتے لیھ نے مذکی ہوگی بڑاکن کے پہاں مرقرح ہمیں ہے ، بلکہ ظاہریہ ہے کہ جن ڈوگوں نے ترجم میں سخ لیٹ کی جراُت کی ہے انھوں نے اصل کی مخرکیت میں بھی سبقت کی ہوگی ، تاکہ پہرکت اُن کی قوم کی ٹنگا ہوں میں اُن کی ہے دہ یوش بن سے ،

تعجب توروششند صفرات برہے کجب انصوں نے ان سب کا بوں کا انکار کیا تھا تو کتاب استیر کے ایک جزد کوکس لئے باقی رکھا، اور سکرے اس کا انکار کیون ہیں کیا، کیونکہ اس کتاب میں مشروع سے اخیر تک ایک حکم محدا کا نام نہیں آیا، اسس کی صفات اور اس کے احکام کا تو کیا ذکر بھر اس کے مصنف کا حال بھی معلوم نہیں ہی جمر تندیق کے شارمین کسی ایک شخص کی جانب بھین کے سائھ اس کو خسوب بھی نہیں کرتے، بلکہ محض اندازہ اور تحمید نہے اسکل بچے نسبت کرتے ہیں، چنا بخ اجھن کو کو لئے

اس کوعبادت خاند کے اس علمار کی جانب منسوب کیاہے جوع آرار علیہ اسلام کے زمانہ سے سیمن کے عہد تک ہوئے ہیں، فلومیودی نے اس کو میتویاکین کی جانب منسوب کیا ک اور بالک سے اسپروں کی رہائی سے بعد آبا تھا، آگستان اس کوہراہ راست عزراعلیسلم کی طرون نسوب کرتاہے، کچھ لوگوں نے اس کی نسبہ شہر کی کروٹ کی ہے ، اور بعض نے اس کی اور استیر کی جانب کی ہے ، کیتھولک تمیر لڈ جلد اصفحہ ١٣٧ میں ہے کہ ١٠ " فاحسل ملتطور في مسلم كنابول يم نامول مين اس كتاب كانام بهين لكهابحس كي تصریح او تسیبس نے تایخ کلیسا کے کتاب ۲ باب ۲ بیں کی ہے ، کرتم الان زن نے ابنے اضعاریں بھے کا بول کوضبط کیا ہے جس میں اس کا ام نہیں ہے ، ایم فی کیس نے اپنے اشعاریں جواس نے سلبوکس کو تکھے تھے اس کتاب کا سنبہ ظاہر کیا ہے، البّنان نبن ابن خط عمروس مي اس كماب كاردكرما موابراي كرناب ا ر اکتاب تیرانش باب ۳۶ آست ۳۰ میں یوں کہا گیا ہے کہ ،۔ سيهى ده بارشاديس كه جوملك اردم بربيشراس سے كه اشراتيل كا

کوئی باد شاہ ہومسلط تھے پ

اس آیت کا موسم، علیه آسسلام کا کلام مبونا ممکن نہیں۔ ہے، اس لئے کہ یہ اس ا مر سر دلالت كرتى ہے كہ يہ بات كينے والا اُس دَودكا كوئى اور شخص ہے ، جب كہ بنى اسسرائيل كى سلطنت قائم برحكي عنى اورأن كابهلابادشاه سأول بواس جوموشى عليه اسلام \_ ٣٥٦ سال بعد گذراه، آدم كلارك ابنى تفسيركى جلدا قال ين اس آيت ك ويل مين به کهتاہے کہ ،۔

"مبراغالب كمان بن كهموس عليه السلام نے به آبهت نهيں لکھي ہير، اورية وه آبين

اله كبوكة تيشواس سے كه كوئى اسرا تيل كابادشاه مو" كے الفاظ اس بات يروالات كرتے ہيں كه لكھ والابنى المرائيل كے بادشا ہوں كے در دكاہے، که به دبی سازل ہے جے قرآن کریم میں طاتوت کہا گیاہے ١٢

جواس کے بعد آیت 9 س تک بیں ، بلکہ یہ آیات در حقیقت کتاب توایخ اول کے بہلے باب کی ہیں، اور توی مگان جولیتین سے زمیب کریہ کے ایات توریت سے صبحے نسخہ کے حاشیہ پرلکھی ہوتی تھیں ، تا قل نے اس کومتن کا جُزُوسچے کرمتن میں شامل کر دیا ہ غرض اس مفسر في اعراف كراياكي فوايات الحاقي بي، اوراس كياس اعراف كيا بربه باست لازم آعمی سے کان کی کتابوں میں مخرلفیت کی صلاحیت بھی، کیونکہ یہ نو آیات بارجود اس کے کہ تورتیک کی متحصی اس میں داخل موکر شام نسخوں میں مسیل حمیں، ا كتاب مستنتار كے باب اليت ١١ يس سے كه :-ا " اورمنستی کے بیٹے یا تیرنے جسوریوں اور مکا بیوں کی مرحد مک اور جوب کے سانے ملک کو لے لیا، اور اپنے نام پرلین کے ہٹروں کو حودت یا ترب ریسی آتر بای بستیال) کانام دیا جو آج کک چلاآ تا ہے " يهجى موسى عليه السلام كاكلام نبيس بوسختا، كيؤنكه به بات كهن والالازمى بسك كم يا تيرس کا فی پیچیے گذرا ہو، جیسا کہ اس کے بعدلفظ آج تک اس کی غازی کرتا ہے، اس لیے کہ اس سم کے الفاظ عیسائی محقیقین کی تخقیق کی بنار پر زمانۂ بعیدسی میں ہتعمال کتے جاسیے ہیں ' مشہورفاصل ہو آران ان دونوں فقروں سے باسے میں جن کو میں نے شاہد بمنبر وس سنقل کیاہے، اپن تفسیر کی جلدا قل میں کہتاہے کہ ،۔ "ان دونوں فقروں کے لئے حکن نہیں ہے کہ یہ <del>موسیٰ علیہ اسس</del>لام کا کلام ہو، کیونکہ بهلا فغرواس امرير ولالت كرتاب كراس كتاب كامصنف أس دَورك بعد بوا ہے ، جبکہ بن استشرائیل کی سلطنت قائم ہو حکی بھی، اسی طرح دوسرا فقرہ اس امربردلالت كراسي كامستعة فلسطين ميں ببود لوں سے قيام كرنے سے بعد گذرایه انین اگریم ان دونون آیتون کوالحاتی تسلیم کرنس تب بھی کتاب کی سجانی میں کوئی نفص داقع مذہ وگا، اور جوشخص بھی گھری نظرے دیکھے گاوہ بجائے کمیه دونون فقرے بے فائرہ نہیں ہیں، بلکمتن کتاب پر و زنی اور بھاری ہیں، بالخصوص د دسرا فقره ، كيو مكة خواه اس كامصنف موسى عليه السلام ، بون ، ياكوني

دومراشخص بهرصال ده "آج مک" بنیس برسختا، اس کے غالب بیب بے کہ کتاب میں صرف یہ عبارت بھی "منستی کے بیٹے یا نیر نے جبور یوں اور مکا بوں کی مرص کت اور جوب ہے سایے ملک کر لیے ایا، اور بیش نے اس کے نام پر اسے حق دت با تیر کا نام پر اسے حق دت با تیر کا نام پر اسے حق دت با تیر کا نام پر اس بور یوں بعد رید الفاظ حاسیہ میں بڑھا دیتے گئے ، آما کہ لوگوں کو معلوم ہو جو اس خطہ کا نام جواس وقت تک رکھا گیا تھا وہی آج بھی ہے، بھرآ خدہ نوں میں برعبارت حاسیہ میں موجود ہیں، اگر کسی کو شک موقواس کو یو نافی نسخ دیکھنا جا آئی اس میں یہ شہوت مل جائے گا کہ جوالحاتی عبارتیں معجود ہیں، یہ اس میں یہ شہوت مل جائے گا کہ جوالحاتی عبارتیں معجود ہیں، یہ درسے نسخوں کے متن ہیں موجود ہیں، یہ درسے نسخوں کے حاسیہ ہریاتی جاتی ہیں یہ

بهرجال استحقق فاضل نے یہ اعرّ امت کرلیا کہ یہ دو توں فقرے موسیٰعلیہ اسسلام کا کلام نہیں، موسیحے، اس کا یہ کہنا کہ "غالب یہج" اس امر پر دلالت کرر ہاہے کہ اس کے آیس سوائے اپنے زعم کے اس دعوے کی کوئی مسسند تہیں ہے ۔ اوریہ کہ اس کتاب میراپنی آلھ<sup>یا</sup> کے جند صدیوں بعد مخربیت کرنے وا اول کے لئے مخربیت کی گنجاتش اور صلاحیت تھی ، اس لے کہ اس کے قول کے مطابق ان الفاظ کا اضافہ کتی صدیوں بعد کیا گیا ہے ، اس کے با دجود وه كتاب كاجز وموكّعة ، ا ورآ منّده متام تسخول ميں شائع بوڭيّعة ، با قي اس كا يه كهنا که «اگریم ان د د نوں نقر در کو الحاقی ہی مان لیس الح می<u>کھلے طور رتیع</u>ضنب پر د لالت کرتا ہی ا م ب<u>رسی واسکا</u>ے کی تفسیر کے جامعین دو *مسکے فقرہ کے ذیل میں یوں کہتے ہیں کہ*ا۔ "آخری جلم الحاتی ہے جس کو توسی علیہ نسسلام کے بعد کسی نے شاحل کیا ہے، اوراگراس كو حجوظ دياجات توجعي مضمون سي كوني خرابي سيراجسيس موتي ا مم کتے بس کر آخری فقرہ کی تخصیص کی کوئی دھے نہیں ہے ، کیونکہ دوسرا فقرہ بورا نامکن ہے، کہ موشی علیار سلام کا کلام ہوسیج ، جس کا اعترات ہو کو کھی کرتا ہے ، د دسے فقرہ میں ایک اور بھی حبیبز باقی ہے کہ باتیر منسی کا بیٹا مرگز نہیں ہے، بلکہ دوشتو کا بیٹا ہے،جس کی تصریح کتاب توایکے اول باب آبیت ۲۲ میں موجو دیسے ،

> راه سادر شوت سے یا تیر سیدا ہوا " دا۔ قوا ہے ) ۔ ۱۳۶۲ سے این سیدا ہوا " دا۔ قوا ہے ) ۔

<u>ان کی باب ۲ سیست ۲ میں سے کہ ب</u> سعرال اومنتی کے بع یا تیر نے اس نواح کاب بوں کوجاکر مے اسا شا بد تمير مم ، اوران كانام حردت ياير ركما ؟ اس آبیت کی بوزیش کتاب سنتنا ، کی آبیت جیسی پیجوشا بریمبر س آب کوم ساوم ہو حک ہے ، ای مشتری با سیل جو آمریکہ اور انگلینٹر اور انڈیا میں جبی ہے ، جس کی نالیف کا آغاز كالمنت في اور يميل وابسط اور شيكي في اس مير يون سي كه: -" بع<u>ض جئے جوموشیٰ علیہ اس</u>کام کی کتا ہے میں بار بہجاتے ہیں وہ صاحب اس امر ہ<sub>ے</sub> ولالت کرتے ہیں کہ وہ ان کا کلام نہیں ہے ، مثلاً کتاب کنتی کے با ہے ، آ ہے ، ۲۰ اوركتاب ستننارك باب مى آبست ١١٠ ادراس طرح اس كتاب كى بعض عبارتيس موسی علیہ اسسال مرسے کلام سے محاورات سے مطابق نہیں ہیں اور سم بیتین کے ساتھ بينبس بَه سِيحة كريه جيله اوربيعبا زنبي بستخنس في شاس كي بين البنة ظن عالسيم طور پرمی کہہ سکتے ہیں کہ عزدا علیہ اسسال مے ان کوشا مل کیاہے ، جیساکہ آن کی کتاب سے باب و آیت ۱۰ سے میتر چلنا ہے ، اور کتاب سختیا و کے باب سے معلوم موتاہے ، غورکیجے کہ ان علمار کواس باستہ کا لقین سے کہ تعیش جلے اور یعبار تعیں موسی علیات لام کا کلام نہیں ہیں ،البتہ یہ توگ منعین طور پر بہنیں بتا سے کہ ان کو کمس نے شامل کیا جم محص کمان کے درجہ میں عزرارعلیہ کسلام کی جانب الحاق کومنسوب کرتے ہیں ، طاہر ہج كه يكان محص بريكاريب ، كذم شقة الواب سے يه بات ظام زنهيں بوتى كروز [عليات نے کوئی مسنر دہمی تورشت میں شامل کیا ہے ، اس لئے کہ کتاب عزر آرسے معلوم ہو ا ہے کہ انھوں نے بنی سرائیل سے افعال پرانسوس اور خطاق کا اعر ا من کیاہے ، اور كتاب خمياه سے بيتر جلتا ہے كہ عزز را تعليه اسلام نے ان كے سائے توريث برسى ہے . ا كتاب بيدائش باب ٢٢ آيت ١١٠ يس يول سے كد:-مینایخ آج یک په کهاوت ہے که خداوند کے بہاڑ برمہیتا نشأ بد تمبر ۵ ، کیاجائے گا ،،

> سه دېچه کتاب تنمياه باب ، ۱۳۵

ىك دىچى*چە كتاب عزيار* باب 9 ،

حالا کہ اسٹی بہاڑی خداوند کے بہاڑ"کا اطلاق اس سکل کی تعمیر کے بعد سی ہوا ہی جس كوسليمان في موسى عليه السلام كي وفات كي - ٥ م سال بعد بنايا سخنا، آدتم كلارك نے کتاب عزوار کی تفسیر کے دیر اچھیں فیصلہ کر دیاہے کہ بیم الحاتی ہے ، پیرکت ہوکا مع اس بہاڑ ہواس نام کا اطلاق مسکل کی تعبیرے بیلر قطعی نہیں ہوا یہ الماك المنتقنارك بالك آيت ١١ مين كها كيان كه : -"اور پہلے شیر میں حوری قوم سے لوگ ہے ہوے سیجے، نیکن ہی عبسونے ان کونکال دیا، اوران کواپنے سامے سے بیسست فرنا بودکرنے آپ آن کی حجگہ لبس گئے جيب اسرائيل نے اپنى ميراث، كے ملك ميس كيا، جے خداو درنے أن كود يا " آدتم کلارک نے کتاب عزوار کے درباج کی تقنیر میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ آبیت الحاتی ہے اور اس قول کوکہ جیسے بنی اسرائیل نے اپنی میراث کے ملک میں کیا" الحان کی کوئی قرار دیا ہے، <u> کتاب می اس طرح سے کہ :۔</u> سكيونكه رفاتيم كى نسل مين سے فقط بين كا بادشاه عوج باتى رہاكھا اس کایلنگ ایسے کا بنا ہوا تھا، اور وہ بنی تھتون کے شہر رہ میں موجو دہے، اور آدمى كے الحقيك اب كے مطابق و بالخد لمبا اور جار ہا كھ جوڑا ہے ي آؤم کلارک کتاب عزراری تفسیرے دبیاجی میں کہتا۔ ہے کہ ؛ '' ۽ گفنگوبا لخصوس آخري عبارت اس امر برد المالت کرتی ہے کہ يہ آبہت اس با دشا ک فات کے عرصة درازبعد تکمی گئے ہے ، موسی علی اسلام نے بہیں تکمی ، کیونکہ اس کی دفات یا نج ماه مین بروگئی سختی یو كتاب كنتي بالب آييت بين بون سي كرو-مه ا درخدا دند نه امرائیل کی تسریا دستی، ا در منعانیوں کو ان سے حوالہ كريا درا كفول في ان كواوران كي شرون كونليست كريا جنايج اس بكريمان كا كان كا كان كان كان كان المحرر مريع كليا الا اہ یہ اس بیار کا ذکر یوس بربائمیل کروایت کے مطابق حصرت ابراہم علیہ الدام این صاحرا دے تصرت استحاق عليالسلام كوقربال كرنے نے لئے لئے سخے ١٢ تقي

آدَمُ كلارك ابني تفسيري حبلدا واصفح ١٩٠ مين كمتاب كه: -میں خوب جانتا ہوں کریہ آبت بوشع کی دفات کے بعدشاس کی تئ ہے ، کیو کہ شام کنعا نی موسیٰ م کے عبد میں بلاک نہیں ہوتے ، ملکراُن کی دفات سے بعد ہلاک ہوتے ہ کاب خروج کے باب آست ۳۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ:۔ ا اور رسی آسرا تبیل جب تک آباد ملک میں مزات سے ، بعن حیالینٹ برس ک مَنْ کھاتے دہے ،الغرص جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک مذات میں کھا تہے ہ یہ آبیت بھی موسیٰ علیہ کسٹ لام کی کلام بہیں ہوسے تی کیونکہ خوانے بنی آ مرا ہیل سے من کو موسی علیات لام کی زندهی میں بندم نہیں کیا ، اور وہ اس عرب رہیں کنتھان کی سرزمین میں داخل ہیں ہورہے ، الديم كالركب اين تصييري حبالدس ووس يس بسلب كه ١-" وحوں نے اس آبست سے یہ سمجھا کہ سفر خود ہے بنی ا مرا تیل سے تمن سے بحدم کردیج جانے کے بعد تکمی محتی ہے ، گریہ بات مکن برکمان الفاظ کوع ورا وسفے آیت میں شامل کراہے " ام كہتے ہيں كہ لوگوں كا بركما ن تعلى بيجے ہے ، اورمفستركا بداحمال جربے دليل ہے اس سم کے مواقع پر قابل قبول نہیں ہے، اور سیجے بات بہی ہے کہ وہ بانچ کتا بیں جو موسی علیہ ا كى جانىب منسوب بى درحقىقت آن كى لصنيف بهيي بين، جيساكداس دعوى كوبا ب میں دلائل سے ٹا بست کیا گیاہے، احما مل مد اكتاب منتى بالله آببت ١١٠ ميں بوں لكعاب كدا-ماسى بے عداد ند کے جنگ امدس كها جا تا ہى كرحس طرح اس بحرسوت ميس كيا كفااس طرح ارفوان كي داد يون مي كريكا"

الدُّمُنَ" سے واد وہ آسمان غذا ہے جواللہ تعالی کی جانب سے بی امرائیل پراٹاری گئی متی ہجس کا ذکر قر آن نے بھی فرمایا ہی و مدنز گفتا مکنی کھی ہجس کا ذکر قر آن نے بھی فرمایا ہی و مدنز گفتا مکنی کھی اندیکا ہے ہی فرمایا ہی و مدنز گفتا مکنی کھی اندیکی معالی کے یہ عرب موجودہ ترجمتا رد و کی عبارت یہ ہو اسی بریشے خدا و ندیے جنگ ناموں میں ہوں لکھا ہی اور است جو سوقہ میں ہوا و را آرنون کے ناہے "اور انگریزی ترجمہ کی عبارت ان وو فوں کے خلاف اور انگریزی ترجمہ کی عبارت ان وو فوں کے خلاف اور انگریزی ترجمہ کی عبارت ان وو فوں کے خلاف اور انگریزی ترجمہ کی عبارت ان وو فوں کے خلاف اور انگریزی ترجمہ کی عبارت ان وو فوں کے خلاف اور انگریزی ترجمہ کی عبارت ان وو فوں کے خلاف اور انگریزی ترجمہ کی عبارت ان و و فوں کے خلاف اور انگریزی ترجمہ کی عبارت ان و و فوں کے خلاف اور انگریزی ترجمہ کی عبارت ان میں کیا ۔ اس میں تدار کی خرفا تب ہے کا

به آیت بھی موسی علیہ اسلام کا کلام بنیں ہوسکت، بلکہ اس بات پردلالت کرتی ہی کہ وہ کتاب گذشتی کے مصنف جہیں ہیں، کیو کہ اس مصنف نے اس مقام برخوا و ند کے جنگ نامہ کا حوالہ دیا ہے، اور آج کک لفتین کے ساتھ بتہ بنہیں جیل سکا کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے جس زیانہ میں کھا جس ملک کا تھا وا وریہ حیفہ ایل کتا ہے نزد کی عضا ہی ہی بیات کا تام وساری دنیا سے مسئا لیکن دیجھا کسی نے بھی بنیں اور نہ وہ اُن کے پاس موجود ہے،

آدم کارک نے کتاب تیرانٹ کی تفسیر کے دیا چیس فیصل کیا ہے کہ یہ آبت الحاقی ہے، کھرکہتا ہے کہ:

"غالب يە كۇخداكى ئىزائىول كاقىحىى حاستىرى كىلما، كىرىتن مىل داخل بېرگىيا،

دیکھے اکیسا اعزاف ہرکہ ہماری کتابیں اس قسم کی تخریفات کی صلاحبت رکھتی تھیں کیؤ کہ اس کے اقرار کے مطابق حاسثیہ کی عبارت متن میں داخل ہو کرتما م نسخوں میں شائع ہوگئی ،

جرون اوردان است بیرائش سے باب ۱۳ آیت ۱۸ اور باب ۲۵ ، آیت ۲۷

اور بنی امرائیل نے پوشتے علیہ السلام کے زمانہ میں فلسطین کو فتے کرنے کے بعد اس نام کے بحات کا م کے بحات کی اس کے یہ آئیس بجائے تی ون رکھ دیا تھا جس کی تصریح کتاب توشع بائلا میں موج دہتے ، اس لئے یہ آئیس موسی علیہ اسسلام کا کلام نہیں ہوسے تیں ، ملکہ ایک ایسے شخص کا کلام ہیں جواس فتح اور نام

کی تبدیلی کے بعد گرز رہے ، اسی طرح کمناب تیراکش باب ۱۶ آیت ۱۶۸ میں لفظ د آن استعمال کیا گیاہے ، بہوہ

بستی ہے جوقاضیوں کے عبر میں آباد موئی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل نے پُوشنع کی وفات سے بعد قاصیوں کے دور میں شہرلیس کو فتح کرسے وہاں سے باشندوں کوقتل کردیا اوراس م

له" اور الكلے دقت میں حروں كا نام قربت اربع تقا" (لیٹوع ۱۱۳:۱۱۱)، كان " قائد كا اسكى تشریح ص ۱-۳ كے حاشير بر علے گى ۱۲

کوجلادیا تھا اوراس کی جگہ ہرایک نیا شہرآباد کیا تھا،جس کا نام دآن تھا،جس کی تصدر کے کتاب الفضاۃ باب ۱۰ میں موجود ہے، اس لئے یہ آبت بھی موسی کا کلام ہیں ہوسی آب کے یہ آبت بھی موسی ہمتا ہے کہ:۔

"مكن برك موسى عليالسلام في رابع اورليش كربسى لكها بوادركس الخل في ان دونول

الفاظول كوحبرون اوردآن سے نبدیل كرديا ہو"

ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ برٹرے برٹرے عقل کے پینے کیسے کینے کر دراور بوجے اعذار سے سہارا پکڑر ہے ہیں، اورکس صفائی سے پخریف کوتسلیم کریہے ہیں، اورکس ہہولت سے اُن کو یہ ما ننا پڑا کہ اُن کی کتابوں میں بخریف کی صلاحیت ہے ،

کناب ببیدالش باب ۱۳ آیت یمی یون کمالیا ہے کہ :۔ "اور کنعانی اور غرزی اس وقت ملک میں رہتے تنفے و

اسا برسر ۱۲

ا وركتاب تبيراتشن باب ١٢ آست ٦ مين يرجله يون بي كه ١٠-

راس وقلت ملك بيس كمنعاني وسين بخفع ا

یه دونوں جلے اس امر مرد دلالت کرتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں موسی علیہ السلام کا کلام نہیں ہوسکتیں ، عیسانی مفترین بھی ان کا انعاقی ہونا مانتے ہیں ، و بہتر مرد الرسلام کا این مدید ہیں ۔

منزى وأسكاف كي تفسيرس كه:-

" یہ جلاک اس وقت ملک میں کنعانی دہتے ہے ۔ اوراسی طرح کے دومرے جلے ربط کی دجر سے شائل کردیے ۔ اوراسی طرح کے دومرے جلے ربط کی دجر سے شامل کردیے اس مقدم میں شامل کردیا ہے ، ا

ديجية اس ميں اقراد كيا جار باہے كربہت سے جملوں كا الحاق كيا كيا ہے ، أن كى يہ بات

ان اس شہرکانام اپنے باپ داتن کے نام پرجواسرائیل کی اولاد کھاڈ آن ہی رکھا، نسکن پہلے اس شہرکانام لیش تھا د تھناۃ ۱۰، ۴۹) اس شہرکانام لیش تھا د تھناۃ ۱۰، ۴۹) تلہ شام نسخوں میں ایسا ہی ہے ، گھر بائیل کے ترجیوں میں فرزی ہے ۱۲ توزرا یاکسی دوسے الها می شخص نے ان کوشا مل کیا ہے کمانتے کے لاکتی نہیں ہی اس لئے کے الکتی نہیں ہی اس لئے کہ اس طن کے سواکوئی دہل نہیں ہے ،

ارت میں اور کی مہملی یا سے است و است میں است شنار بال کی تفسیر حسب لد است میں گرارک سفر است شنار بال کی تفسیر حسب لہ سالہ میں کہتا ہے کہ :۔

انس باب کی مبسل باریخ آ بات باقی متاب کے اس کے مسبل باریخ آ بات باقی متاب کے مسبل باریخ آ بات باریخ آ بات باریخ آ با

سے معتدمہ کی جیشیت رکھتی ہیں، جوموسی علیہ اسکام کاکلام ہنیں ہیں، غالب بہی ہے کہ توشیع یا تقرابی نے ان کوشاس کیا ہے ؟

اس میں پارٹخ آیات کے الحاتی ہونے کا اعترات موجودہے، اور محص اپنے گمان کی بنام ہر بغیر کسی دلیل کے پوشنے یا عزرات کی جانب نسبت کی حارہی ہے ،حالا نکہ محص تیاسس کا فی تہیں ہوسکتا ،

کتاب سنتنار کا باب۳۳ موسی علیالسلام کاکلام نہیں ہے ،چنا بچہ دم کلارک اپن تفیر کے حباب لد میں کہنا ہے کہ :-

استنار کابات الحاقی ہے شاصد تنبر ۱۲

" پھر مرتی میں کاکلام گذشتہ باب پرختم ہوگیا ہے ، اور یہ باب ان کاکلام نہیں ہے اور یہ بات مکن نہیں ہے کہ آور یہ بات مکن نہیں ہے کہ توسی ان اس باب کو بھی المهام سے لکھا ہو ، کیونکہ یہ احتمال سجائی اور صحت سے بعید ہے ، اور تمام مقعود کو فوت کرنے والا ہے ، اس ہو کہ وہ القد نے جب ایمان کہ ایمان ہم کی گیا تو اس می کھیا تو اس می کھیا ہو اس باب کا الهام بھی کیا بریگا،

که ان کی ابتدا ما مس طرح ہوتی ہے کہ میہ وہی باتیں ہیں جو موسی ہنے جرون کے اس بار با بان مربعی اس میدان میں جو متوقت کے مقابل اورفاران اورفوفل اورلائین اورچھیرات اورطوفل اوربیز بہت کے درمیان ہو مسیل سرائیلیوں سے کہیں " وان ان طاہر ہے کہ بہت اورکا کلام ہے ۱۱ میں حضرت موسی ہی وفات کا حال اوران کی قرکا محل وقوع اور حضرت یوشع موکا انکی میں باب میں حضرت موسی ہی وفات کا حال اوران کی قرکا محل وقوع اور حضرت یوشع موکا انکی نبیاب کرنا بیان کیا گیا ہے ، اوراس میں ایک آیت یہ بھی ہے : "اوراس وقت سے اب تک بن امراک میں کہی ہی ہی ایک آیت یہ بھی ہے تا اوراس وقت سے اب تک بن امراک میں کہی ہی ہی اس کا میں کی تبییں انتقا سے اس کا اندجی سے خوانے دوہرو بالیں کیں تبییں انتقا سے (۱۰ سے ۱۲) ۱۲

بحد تواس کا یقین بوک یہ باب کتاب توشیع کا باب اوّل تحقاء اور وہ حامضیہ جوکسی ہوشیار یہودی عالم نے اس مقام بر لکھا تحقادہ پسندیدہ تخفا، بمتنا ہے کہ اکر مفسر س کا قول ہو کرکتاب ہستندار اس الہامی دُعار برخمتم بوجاتی ہے، جو موشی علیہ سلام نے باراہ خاتدا توں کے لئے کی تھی ۔ لین اس فقرہ برکہ ؛ مبارک ہے تواے امرائیل ؛ توخدا وند کی بچائی بوتی قوم ہے ، سوکون تیری ما نندہی اور اس باب کو منزم شائخ نے توئی ا کی دفات کے عصہ سے بعد لکھا تھا : اور یہ باب کتاب یوشع کا سے بہلا باب تھا ، گروہ اُس مقام سے اِس جگرمنت قل کر دیا گیا ،

غض بہودہی اور عیسائی ہمی ہونوں اس بات پرمتفق ہیں کہ یہ باب ہموسی کا لیاسلام کاکھام نہیں ہے، بلکہ الیحاتی ہے، اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ '' بھے کواس کا لقین ہو کہ یہ باب توشیح کی کتاب کا بہلا باب تھا، یا بہود یوں کا پہلتا کہ '' اس کونٹرمشا تخے نے لکھاہی'' محض ہے دلیل ہے، او دیبے سند ہے ، اس لئے ہمزی واسکا شکی تعنیہ کے جامعین نے کہا ہے کہ :۔

" محرموسی علی اسلام کاکادم گذمشته باب برخم بوگیا، به باب المحاتی به اورشا مل کرنے والا یا آوشع سے یا تشکوش یا عزراریا اورکوئی بعد کا پیغبر ہے، جویفین کے ساتھ معلوم نہیں ہی، غالبًا آخری آیتیں اس زما نہ کے بعدشا مل گرگئ ہیں، جبکہ بن اسرال کو باتیں کی قیدے آزا دی دیمسل ہوئی،

اس طرح کی بات دی آئی اور رجود مینط کی تفسیروں میں بھی ہے ، اب آب ان کے اس ارشاد کو ملاحظہ کیج کو الحاق کرنے والا یا آئی شیخ ہے الی "کس طرح شک کا انہار کیا جا رہا ہے ، اور بھین کا انکار اور ان کے قول میں اور بہود یوں کے کلام بیکس قلہ بین تفادت ہے ، اور یہ کہنا کہ "یاکسی بعد کے بینج برنے شامل کیا ہوگا" یہ بھی بلادلیل ہے ، یہا ہے کہ یہ بات خوب اچھی طرح سے بھے لیمنا چا ہے کہ ہم نے جن آیات کی نسبت یہ کہا ہے کہ یہ بات خوب اچھی طرح سے بھے لیمنا چا ہے کہ ہم نے جن آیات کی نسبت یہ کہا ہے کہ یہ تو ب اور دیکو رہم و جو گا بین موسی کی تصنیف ہیں ، ورنہ بھر تو یہ آیات اس مان لیا گیا تھا کہ یہ با بخوں مرق ہے کتا بین موسی کی تصنیف ہیں ، ورنہ بھر تو یہ آیات اس

امرک دلیل ہوں گئی کہ یہ کتا ہیں موتشائی کی تصنیعت نہیں ہیں، اورا ن کی نسبت تموسائی کی جانب غلط ہی جنا مخدعلیار سے الام کا نظر یہ بھی رہی ہے ،

خلاصہ یہے:۔

سامری کے منن کی عبارت مجھے ہے ، اور عبرانی کی عبارت غلط ، اور جاراً یات ، یعن است ہ تا ہ اس مقام برقطعی ہے جوڑ بین ، اگران کوعلی و کردیا جائے توشام عبار ست میں بے نظیر دبط بر ابر سکتا ہے ، یہ چاروں آیٹیں کا تب کی غلطی سے اس موقع برکھی گئی ہیں ، جوکتاب سے نشار کے دوستے باب کی ہیں ،

اس تقریر کونقل کرنے سے بعداس برابی خوشنو دی اور تا میدی مُرَلگا کر بکھتا ہے کہ !۔ "اس نذر رکے انکا کرنے میں عجلت مناسب نہیں ہے ؛

## كياحضرت اؤدخداكي جاعت بين فهل بيء شابر تنبرا

کمّاسکے تناریاب ۲۳ آبیت ۲ میں کہا گیا۔ ہے کہ ،۔ "کوئی حزام زارہ نعدا وندک جا عت میں داخل نہو، دموس لیٹنت تک اس کی نسل میں سے کوئی خدا کی جاعت میں مزائنے باسے »

له اس التے کہ ان سے قبل اور ابعد میں حصرت موسلی سے میبار میر حبات کے واقعات بتا سے جاری ہوں ، ہیج میں اسرائیلیوں کے ایک سفر اور حصرت ہار کون علیہ اسکلام کی رصلت کا بالکل ہے جوڑ تذکرہ ہے ۱۲ ظاہرہے کہ یہ عکم خواکا نہیں ہوسکتا، اور دوری نے مکھاہے ، ورندلازم آسے گاکہ
داؤرعلیہ اسلام اور فاری تک آن کے تمام آبار واجداد خلاکی جاعت میں داخل نہ ہوں '
کیو کہ داؤرعلیہ اسلام فاری کی دسویں بشیت میں جیسا کہ انجیل متی کے باب ا دل سے
سند بنی اور فاری کھری کتاب بیدائش باب ۳۸ میں موجود ہے، اور ہارتسلے مفسر
نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ الفاظ کہ دسویں بشیت تک اس کی نسل میں سے کوئی الخ الحاق میں منا میں میں کوئی الخ الحاق میں منا میں کہتے ہیں کہ نہ سسا ہو کے باک آیت اس کی نسل میں کے باک آیت اسل میں کہتے ہیں کہ نہ

"يجلداس مقام براوراسى طرح مى دى تشريبا آج تك عبد عتين كى اكر كما بوس موجود بس، اورغالب يرس كريرالحاقي بين »

غرض اس جمله اوراس قسم کے دوسے حملوں کی نسبت جوع دعتیق بیں موجود ہیں یہ توگ انحاق ہونے کا فیصلہ کرچے ہیں ، اس طرح بہت سے مقامات پرالحاق کا اعتراف یا باحا آب ہوں اور باب م یا باحا آبے ، اس لئے کہ اس قسم سے جلے کتاب آیٹورع باث آبیت و بیں اور باب م آبیت ۲۰ و ۹ میں اور بائب آبیت ۲۷ میں اور باب ۱۳ آبیٹ یراور باب آبیٹ ایسان کی اور باب آبیٹ ایسان کی اور باب آبیٹ مقامات کے دومرے آسے مقامات

ال اس كاننسيل صفوم ٣٣ ده ٣٣ يرملاحظه فرمايت ١٢

کے ادربیٹوع نے پردن کے بیچ میں اس جگرجاں عبد کے صندوق کے انتھانے دالے کا ہنوں نے یا دُل جما سے ستھے بارہ بتھ نصب کئے ، جہانچ وہ آج کے دن کمپ دہیں موجود ہیں ۔

بیرون باست بوب و بسر سبست به پیرون کاست کردند بی میرون کار بین در است کی دلیل ہے کہ اسے حضر کے است کی دلیل ہے کہ اسے حضر قوشیع نے جہیں لکھا ، ۱۲

کله بلکری کی مینکی نے کہاہے کہ اس کتاب میں چوگاہ مرتبہ یہ الفاظ آتے ہیں، شایدا ہی دجوہ کی منار پر کتب کہ اس کتاب میں چوگاہ مرتبہ یہ الفاظ آتے ہیں، شایدا ہی دجوہ کی منار پر کتب کہ اس کا بست کے منار کتب کہ اس کو پ ندر کی اس کو پ ندر کیا ہے ۔ (دیکھتے ہماری کتب مقدسہ از تمنیکی صلاحا)

24 میں مذکورہ جملوں سے الحاتی ہونے کا اعترات ثابت ہوا، اور آگر عبد عتیق کی تام کتابوں ہے جلوں کو ذکر کریں تو بات طویل ہوجائے گی، تنامد كمرم المتاب يتوع بالباتيت ايس بون كما كياب كه . " اورسدرج مخبرگیا، اورجاند بختمار باجب تک قوم نے اپنے دشمند سے اینا انتقام ند مے لیا، کیا بہ سق العیسر میں لکھانہیں ہے " اوربين ترجمول مين سفر ياصاً راوربعن مين سفرياً سشر لكما له ، بهرصورت يه آبیت یوشغ کا کلام نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہ بات مذکورہ کتاب سے نقل کی گئی ہے ، اور آج تک بریر نہیں جل سکا کہ اس کامصنف کب گذرا، اوراس نے یہ کتاب کر نصنیف كى البته سموتيل يانى باب آييت ١ اسے يا ظاہر بوتلہے كه يتخص داو دعليالسلام كا ہمعصر کھا، یا اُن کے بعد ہواہتے، اور بہتری واسکاط کی تفسیر کے جامعین نے باب ۱۵ آبیت ۱۳ کے ذیل میں۔ اعراف كياب كاس فقره سے معلوم برمائے كركتاب يوضع داؤد عليات الله كى تخت نشینی کے ساتوی سال سے پہلے تھی گئے ہے ، حالانکہ داق دعلیہ سلام ہوشع سی وفات کے ۸۵ سال بعدب یا ہوئے، ہیں جس کی تصریح علیار پر وٹسٹنہ کے لکھی ہوئی تاریخی کتابوں میں موجو دہے، اور باب مذکورہ کی آبت ہے اور میسائی محققین کے اقرار کے طابق عرانی متن میں مخرلف کے طور پر برطاحاتی گئی ہے جو یو نانی ترحموں میں موجو دنہیں۔ نفسر بارسلی این تفسیری حبارا دل صغیر ۲۶۰ میں کمتاہے کہ: " یونان نزجم سے مطابق اس آیت کوسا قط ہونا جاہتے » شابر تمسر ۱۹ مفتر بارتسلے کابیان برکه باب۳ ای آیت ۷ در دونوں غلط بین، ا دوترجم من آسرگ کاب لکھاہے ا ك كيزكم اس مي أتشركي تما ك ايك فرشي نقل كميا كياب، جي حسز آزد نے برين كا حكم ديا تھا ١٠ سن بحرسوع اوراس كے سائدسب اسل علىال كو خيرگاه يس نوشے ، سکہ اُن کے غلط ہونے کی درج سمیں معلوم نہیں ہوسکی ۱۱

<u> کمآب یوشع باب۳۱ آیت ۲۵ میں بنی جاد کی میران سے بیان میں برعبار ت</u> ے کے استعمال کو گئی ہے کہ: "ادربنی عمون کا آدھا ملک عُروعیریک جورتۃ کے سامنے ہے " يه غلط اور محرّفت ہے، كيوكم موسى عليه اسلام نے بنى تجاد، بنى عمون كى زمين كاكونى ئىز دېمىنېىس ديا، كيونكەخلانے أن كوالساكرنے سے منع كر ديا تقاب كى تىسىر تى كتاب الاستنارك باب مي موجود عي ، ادر حو مكه به غلط اور محروث متى ، اس لتے مفت رَسَلَى نے مجبور موکر بہ کہا کہ اس جگہ عبرانی میں تنحر لیت کی گئی ہے، كاب يوش باب 19 آيت ٣٣ يس يرجلها ياجا ماس كه:-ادرسشرن میں بہوراہ کے حصہ کے برون تک بہونی " بریمی غلطهی کیونکه سخی پیروداری زمین جنوب کی جانب کافی دور فاصله بریقی اسی آدم کلارک بمنا ہے کہ غالب یہ کومنن کے الفاظمیں کھے شرکھ صرور تحریف کی تھی ہے، منه سا المتزي واسكامل كانفسير عامعين في كتاب يوشع سي اخرى ا باب کی شرح میں یوں کماہے کہ،۔ المَوْرَى إِي آيتين لِقِيدًا وشع كاكلام نهين مِن المِكه أن كوفينحاس ياستوسَالح شامل کیاہے، اورمتقدمین میں اس قسم کے الحاق کا رواج بکڑت موجود تھا ، علوم ہواکہ یہ پایخوں آبنیں عیسائیوں *کے نز دیک ب*فینٹا ایجا تی ہیں، اُن کا یہ کہنا کہ الحسا ق رنے والے فینخاس یا تتمریبیں ہم کوتسلیم ہیں ہے، کیونکہ اس کی مہ کوئی دلیل ہے اور ہ کوئی سسند؛ ادران کا پیمبنا که آش قسم سے الحاق کا دواج متقدمین میں بڑی کثرت سے تھا" ہماری عرض ہے کہ اسی *دواج نے تو تخر* لین کا دروا زہ کھولا ہے بھو کہ جب یہ بات لونی عیب ہی شارنہیں ہوتی تھی تو ہر شخص کو پڑھانے اور زیادہ کرنے کی جرآت ہیسرا له سیس بن تحون کی زمین کا کوئی حصر سی میراث کے طور برنہیں دوں گا، داستناء ۲: ۲۹) ک اس میں بنو تفتالی کی سرحدبیان کی جارہی ہے ١٢ ك كونكه المين حصرت توشع عليه اسلام كى رحلت اوراس كے بعد كے واقعات مذكور بي ١٢ تقى

بوکتی جس کے نتیج میں بے شمار سخر لھات واقع ہوئیں،اوران میں سے بیتر تمام محسر ف نسخول مي يسيل كتير، ر بآسلای تفسیر کی علدادل مسمم من باتا ہے کہ :۔ اکتاب القصاة باب، اآبت، میں بنی میرداه کے ایک شخص کے حال ے بیان میں برحملہ لکھاہے کہ مبولادی متعاد اور ی کھ یہ خلط ہے ، اس سر ہارسلی کہتا ہیے کہ ا۔ ية غلط سے، كيونك بنى يتوداه كاكوئي شخص الادى تهييں ہوسكتا يو در بیونی کینے اس کے ابحاقی مونے کے جلنے کے بعداس کومتن سے خارج کردیا، مر سے بلاک تشریکان کسفر تیمونیس ادل بالب آبیت 19 میں یوں ہما گیا ہو کا أوراس في بيت شمس كے لوگوں كومارا شايد تميره ٢ اس لتے کہ انکوں نے خدا دندیے صندہ کے اندر جیانکا تھا، سواس نے ان کے بچاس ہزادا ورسٹر آدمی یا رڈلے ، یہ بھی غلط ہے ،آدم کلارک تفسیر کی جلد میں قدح اور جرح کے بعد کہتا ہے کہ:۔ "غالب يه بوكر عبراني متن مي سخرليت كي كني ب ، يا توبعص الفاظ حذف كرد تركيم يا دانسنن خواه نا دانسن كياس بزارك الفاظ برصاديت محتريس كيوكم اس قدر حيوني بست کے اشدوں کی تعداد کا اس قدر مونا عقل میں ہیں آتا، مجربے کیٹر تعداد کسانوں ک ہوگی جو کھینتوں کی کھائی میں شغول ہوں سے، اور اس سے ذیادہ بعیدیہ ہے کہا بزارانسان ایک صندوق کوایک دفعرس دیکی سحی ، جو آوشع کے تعیست پر ایک برسے بتھر رتھا یہ

ان غالبًا اس سئے کہ ان آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہی ایشون ۱۵: ۱۳ اوا کے ضلاف ہو کھے تو واقعہ کی تاب کا ہے و واقعہ کی ان کا ہے ، کہ یہ واقعہ حصرت یوشع کی حبات کا ہے ، حالا نکر کنا مب الفضاۃ میں اُسے وفات کے بعد واقعات میں ذکر کیا ہے ۱۲ تقی ، حالا نکر کنا مب الفضاۃ میں اُسے وفات کے بعد واقعات میں ذکر کیا ہے ۱۲ تقی ،

بحركبتليك كم:

مرتی واسکاط کی تفسیری ہے کہ :۔

سرنے دانوں کی تعداد اصل عرانی نسخ میں اس کھی ہے، اس سے بھی تنظم نظمہر کرتے ہوئے دانوں کے دیا ہے ہوں ، اور کرتے ہوئے ہیں اس قدر بے شمارا نسان گناہ کے مرحمب ہوں ، اور چھوٹی سی سی میں مایے جائیں، اس دا قعہ کی سجائی میں شکہ ہے، اور یو تسیفس نے مقنولین کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہے ، اور یو تسیفس نے مقنولین کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہے ، اور یو تسیفس نے مقنولین کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہے ، اور یو تسیفس نے اور یو تسیفس نے مقنولین کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہے ، اور یو تسیفس نے مقنولین کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہے ، اور یو تسیف میں اس کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہے ، اور یو تسیف میں میں کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہے ، اور یو تسیف میں میں کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہے ، اور یو تسیف میں میں کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہے ، اور یو تسیف میں میں کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہے ، اور یو تسیف میں میں کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہے ، اور یو تسیف میں میں کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہوئے ہوئے کی میں میں کی تعداد صرف سنٹر کی میں ہوئے ہوئے ہوئے کی میں میں ہوئے ہوئے کی میں میں میں ہوئے ہوئے ہوئے کی میں میں ہوئے ہوئے کی میں ہوئے کی میں ہوئے کی میں میں ہوئے ہوئے ہوئے کی میں ہوئے کی میں ہوئے کی ہوئے کی میں ہوئے کی ہ

د نجھتے یہ مضر مین صنوات اس واقعہ کوکس قدر مستبعد خیال کریسے ہیں، اور تردیر کیے

این اور تخرلین کے معترف بیں،

من المركب الدم كلارك مبغر سموسي الآل مع باب ، اأيت مراك شرح من يون كمنا مسا بدر سرا المساب من اس آيت سع آيت الا تك ادر آيت الا اورآيت الا

سے آخرباب تک اور باب ۱۸ کی بہلی بائے آیتیں اور آیت ۱۰،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱ و ۱۹ یو انی ترجم میں موجود نہیں ہیں، اور کہ کندریا توس کے تسخدیں موجود ہیں،اس باب سے آخر میں دیکھے کا کسی کا مطاب نے پولیے طور برٹنا بت کردیا کہ آیاتِ مذکورہ اصل کا

حبردنهیں ہی

بھراس باب کے آخر میں کئی کاف کی ایک طویل تفزینقل کی ہے ، جس سے طاہر ہو تاہے کہ یہ آبر میں سے طاہر ہو تاہے کہ یہ آبرت کی متاب کے متاب کی متاب

اه ان تمام آیتوں میں حصرت واؤ دعلیہ اسلام سے جا اوت کو قبل کرنے کے سلسلہ میں مختلف تفصیلی دا قعات کا مذکرہ ہے۔ ۱۲ تعقی آگریم بو محبوکہ یا الحاق کب ہوا ؟ تو میں کہوں گا کہ یوسیفس سے زمانہ میں بہود ہوں نے جا ۔ کہ کتب مقدسہ کو دعاؤں اور کا توں اور جدیدا قوال گھڑ کرخوش نابنا دیں ، ذرا ان بے شمارالحاقات کو دیجو جو کہ آب استیریس موجود ہیں ، اور شمراب وعورت اور بھی کی یا توں کو دیجے ، جوعز آرا راور سختیا کی کتاب میں پڑھائی ہیں ، اور آجکل عزرا یکی بہتری تا م سے مشہور ہیں ، اور تین بچوں سے گیت کو دیکھتے ، جوکہ آف دانیال میں بڑھایا گئی ہو ، اور اور سیفس کی کتاب میں جو بے شمارا لھات ہو تو ہیں دانیال میں بڑھا گئی ہوں گہرو ہی ۔ اور اور ایسیفس کی کتاب میں جو بے شمارا لھات ہو تو ہیں اُن کو ملاحظہ بھی جو کہ برق میں میں ہوں ، بھرکا تبوں کہ ہوں ، کھرکا تبوں کہ ہو اُن کو ملاحظہ بھی جو کہ ترا میں ہوں ، بھرکا تبوں کہ ہو اور کی میں ہوں ، بھرکا تبوں کہ ہو اور کی میں موں ، بھرکا تبوں کہ ہو اُن کے ممتن میں داخل کر دی گئی ہوں ،

مفترا رسلے اپنی تفسیر طبرا وّل صفحہ ۳۳ یس تکمتا ہے کہ:۔

ہم کہتے ہیں کہ چوکہ لیستبفس کے دّور میں یہودیوں کی یہی عادت مختی جس کا اقرآ کئی کا ملے نے کمیا ہے کہ انتخوں نے انتی مخرلیت کی، کہ جس کی اس موقع برتصر بھے گئی ہے، اور دوسے مختلف مقامات بر بھی اس کا ذکر آیا ہے ، اس کے بعض اقوال گذشہ سٹوا ہد میں منقول ہو چکے ہیں، اور کھے آسترہ سٹوا ہدمیں نقل کتے جا تیں سے ، الیں صورت میں ان

اس لئے وہ دل کھول کرجوجا ہتے تھے کرتے تھے،

دومری جانب کا تبول کی لایرواہی کی وجہ سے اُن کی مخریفات تنام نسخوں میں کھیل گئیں، بھراس سے نتیجر میں ہو بگاڑ اور فساد بہدا ہوا وہ دنیا پر روش ہے، اس سے معلیم مواکد علمار بردنسٹنٹ ابنی تقریر وں اور تتحریروں میں مغالطہ دینے کے لئے یہ آبس بنا ا در النجيل مرقس مالت آيت عا ميسه كه ١٠

رو کیونکہ بیر ورنس نے لینے آدمی وجیج کر قرحنا کو کرو وادیا، اور لینے بھائی فلیش کی بیوی بیر ود آس کے سبب سے آسے قیدخانہ میں با ندھ رکھا تھا کیؤ کم تیرو دی نے اس سے بیاہ کرلیا تھا ہ

اوراسخیل توقا باب آیت ۱۹ میں اس طرح ہے کہ :-

" نیکن چرتعمائی ملک کے حاکم بمیرودیس فے اپنے بھائی فلیس کی بیوی بمیرودیاس کے سین اس کے سین میں میں میں ایک کے میں میں اور ان سب بڑایٹوں کے باعث جو بمیرودیس نے کی تحدیل ، یو حت سے ملامت

المفاكران ست برصكريهي كياكماس كوقيد مي والا "

ان آیتوں میں لفظ فلنیس غلط ہے، تا پیج کی کسی کتاب سے یہ ٹا بت نہیں ہوتا کہ ہودیا کے شوہر کا نام فلیس تنھا، بلکہ پوسفیس نے کتاب ۱۹ باب ۵ میں تصریح کی ہے کہ اس کا نام بھی ہمیر و دینے اور ج کہ یہ نام لیٹینی طور برغلط تھا، اس لئے ہمور ن اپنی تفسیر کی جلد اور ل صفحہ ۱۳۲ میں یوں کہتاہے کہ

دد غالب یہ ہے کہ لفظ فلیس متن میں کا تب کی غلطی سے لکما گیلہے ، اس لئے وہ

قابل مذون مختا، ا وركريسباخ في اس كوحذون كرديا »

ا درہما ہے نزدیک یہ لفظ صاحبانِ آبخیل کے اغلاط میں سے ہے، ان کا اس کو گا۔
کی غلطی ہمنا تھیک ہمیں ، اس لئے کہ اس دعویٰ پر کوئی دلیل ہمیں ، اور یہ اموعقلاً
بہرت بعید ہے ، کہ بینوں ابنے یوں بیں ایک ہی مضمون میں کا تنب سے غلیلی واقع ہوسکے ،
اور اُن کی جسراً ہ اور بعیا کی قابل دید ہے ، کہ محض ایسے قیاس کی بنیا د ہرا ہے العناظ

صرف باداخل کریے ہیں ، ان کی یہ سخر لیت ہرز ماند میں جاری اور قائم رہی ، اور جو نکھ شواہد کا بیان الزامی حیثیت سے ہے ، اس لتے میں نے اس شاہد کو بھی سخر لیت بالزیارة کی ثالی میں ان کی بات تسلیم کرتے ہوئے ذکر کیا ہے ، اور بہ تہنا ایک ہی شاہر تمینوں انجیال سے اعتباریسے تینوں شوا ہر کے درج میں ہے ،

شا برتمبرم شا برتمبرم الشجوخدائے کہاکہ اس زمانہ سے آدمیوں کومیں کس سے تشبیہ دول

اودوه كس كم أنتديس ؟

اس میں یہ جلک می محوفدانے کہا " سخریف کرسے بڑھا یا گیاہے، مفستر آدم کلارک اس آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ :-

"به الفاظ کم می کو قاسے متن سے اجسزا، نہیں نتھے، اس دعویٰ کی محل شہاد موجود ہے، او دہرمحقق نے ان الفاظ کا تکا دکیا ہے، اور سینجل آور کرنیت یا خے نے ان کو متن سے تکال دیا ،

ملاحظ کیج کراس مفتر نے کس خوبی سے مرعار تابت کیا ہے، بچر پر دشتن طیسا تیوں پر
انہائی تعجب ہوتا ہے کہ وہ اب بھی اپنے ترجموں میں ان انفاظ کو ترک نہیں کرتے ،
کیا جن انفاظ کا زائد ہونا مسمل شہادت سے تابت ہو جیکا ہو، اور جن کو ہم حقق زد کر جیکا ہواں کتاب میں جو اندکی کتاب سیمنے ہیں داخل کر دینا مخرفین نہیں ہے ؟
ہوان کواس کتاب میں جس کوانڈ کی کتاب سیمنے ہیں داخل کر دینا مخرفین نہیں ہے ؟

انجیل متی باب ۲۷ آئیت و میں یوں کھا ہے کہ اس وقت وہ پر راہوا، جو پر میا وہ ی کھونت کہ اور اس وقت وہ پر راہوا، جو پر میا وہ ی کھونت کہ اگیا تھا، کرجس کی قیمت مخمرائ گئی تھی انھوں کہ گئی تھی انھوں

نے اس کی قیمت سے دہ تمین رویے لے ی

که چنابخه بهایے پاس ارد واور جریدا نگریزی ترجوں میں یہ الفاظ حذت کریتے گئے ہیں خرکورہ عبارت میں پیرخدانے کہا یہ محالفاظ عربی ترحم بمطبوع میں کہ اور قدیم آنگریزی ترجم میں ابتک موجو دہیں ساتھی اس میں لفظ پر تمیاه انجیلِ مٹی کی مٹہورا غلاط میں سے ایک علملی ہے، کیونکہ اس کا کوئی بتہ نشان نہ تو کتاب پر تمیاه میں یا یاجا تاہے، اور نہ یہ صنمون عمد عتیت کی کسی دوسری ک میل الفاظ کے ساتھ موجود ہے،

البتة كتابِ زكرياً باب ۱۱ آيت ۱۱ من ايك عبارت تتى كى نقل كرده عبارت سيملى الم موج ده به مكرد دنون عبارتون مي بهت برا فرق ہے ، جوید فیصل کرنے بین مانع ہے كه مرقی نے اس کتاب سے نقل کیا ہو، نیز اس نسرق سے قطح نظر کرتے ہوئے بھی کتابِ زکریا كی عبارت کو اُس داقعہ کے سائے جس کو آتی نے نقل کیا ہے ، کوئی بھی منا سبت موج د بہیں ، اس سلسله میں سیحی علما رسے اقوال خواہ الحلے بوں یا بچھلے بہت ہی مختلف ہیں ، وار اوکی کی تھو لک اپنی کتاب میں کہا ہے کہ مرقب نے غلطی سے آخی ملک کی حب گھو دیا ہے کہ اس طرح میں کہا ہے کہ مرقب نے غلطی سے آخی ملک کی حب گھو دیا ہے ، اس طرح می کہا ہے کہ مرقب نے غلطی کرتے ہوئے دکر آیا کی عبد ارمی آدمی اُس کے حد اُس کے کہا درمی اُس کے کہا درمی اُس کے کہا درمی اُس کی حد کے اس طرح می کرنے ہوئے دکر آیا کی عبد ارمی آدمی اُس کی حد یا ہے یہ کہ دیا ہے ، اس طرح می کرنے بھوئے دکر آیا کی عبد ارمی آدمی اُس کے کہ دورا ہے یہ

ہورن اپن تفسیر مطبوع مسلم اور کے جلد اصفح ۱۳۸۵ میں ہمتا ہے کہ اور اس اس طرح موجو دہبیں ہم اس طرح موجو دہبیں ہم اس طرح موجو دہبیں ہمارتی اس طرح موجو دہبیں ہمارتی اور کتاب زکر آیا ہے باللہ آیت الایس موجود ہے، گرمینی کے الفاظ اس کے الفاظ سے مطابق نہیں ہیں بعض محققین کا خیال ہے کہ بی کے نسخ میں فلطی داقع ہوئی ہے، اور کا تب نے زکر آیا کی مجدار آیا و کھ دیا ہے، یا بھری لفظ الحاقی ہے ، اس کے بعد الحاق کی شہارتیں نقل کرنے سے بعد کہتا ہے کہ:۔

له آدرس نے ان سے کہا کہ اگر تھا ری نظری ٹھیک ہو تو میری وزد دری کے لئے تین رقبے تول کر دیجے ،
اور خوا و ندنے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہا رکے سامنے مجھینک نے ، لیعنی اس بڑی قیمت کوجوا کھول نے میرے
لئے کھم انی ، اورمیں نے یہ منتی وقیاے لیکر خوا و ندکے گھر میں کمہا رکے سامنے بچھینک ٹیٹوی والا ، ۱۲ ، ۱۳ )
کے اس کی تفصیل ۲۳ ہ و ۲۷ م ہ برگذر حکی ہے ، اوراج الصفحہ ۲۷ پر بیان ہوا ہے ۱۲

مطبوعه لنترن مشد فواع إ

ما ب دوم 75 "اوراغلب بہ موكمتى كى عبارت ميں نام كے بغرصرت بوں تھاكہ بداور وہ بورا براجو بيغير كى معرقت كما كيا كها "اس خيال كى تقويت اورتا سيداس سے بوتى ہے، کہ تمتی کی عادت ہے کہ جب سینمیروں کا تذکرہ کرتا ہے توان کے ام چھو الجا آاہی دراینی تفسیری حلدا دل صفحه ۱۲۵ میں کہتاہے کہ:۔ تعاحب بخيل في من في ركانا منهيس لكما تقام كرسي اقل في اس كودي كرديا بيد ان دونوں عبادتوں سے معلوم بوناہے کہ اس سے نز د کیب را جے قول ہیں ہے کہ بہ لفظ العاتی ہے، ڈتنی آئلی اور رُحَرِ ومنت کی تفسیر میں اس آیت سے ذیل میں لکھا ہے کہ ہ يدالفاظ جوبيان منقول بس ارتمياه كي كتاب بي موجود نهيس بي، ملك كتاب زكريا کے بالل آیت ۱۲ میں یا سے جانے ہیں ، اس کی ایک توجید یہ بھی ہے کہ گذششند زمانہ میں ما قال نے انجیل لکھتے ہوئے غلطی سے زکریا کی مجکہ ارتمیا ہ لکھ دیا ہوگا، مھریہ علطی متن میں شاہل ہوگتی، جیسا کہ تیرس لکھتا ہے ؟ جوآ دابن سسباط نے اپنی کتاب البرا تبین است باطیۃ کے مقدمہ میں آیک واقعہ ذکر کیا ہے كرمي نے اس سلسلہ میں بہت سے یا دریوں سے سوال کیا تو مختلف جوا ہات ملے ، طاتمن نے کہا کہ کا تنب کی غلطی ہے ، بیّو کا نان ، مار ظیر دس اور کیرا کوس نے کہا کہ تمثی نے ابنی یا دیے بھروسہ برکتا ہوں کی جانب مراجع<u>ت کتے بغیراکھ ریا ہے، اس ل</u>تے غلطی

واقع ہوگئی، ایک یا دری نے یہ کہا کہ پوسکتا ہو کہ ذکر آبی کا دوسرا تا م ارتقیا رتھی ہو، ہم کہتے ہیں کہ راج بات ہی ہے کہ یہ غلطی تنٹی سے صادر ہوئی ہے جس پرطا ہر تھی دلالت كرتا مي اورجس كااعراف وأرطى اورجو قبل اور بوكا أن اور مارطيروس اور ہراکوس بھی کردہر بیں ، دوستھراحتمالات بہت ہی کمز و رہیں ، اوراُن کی تر دید ہے لتے ملی ماضی قربیب سے مفترین میں سے آو، لدے ، ناکش نے بھی بیاں صافت لفظوں میں مخر لیف کا اعترا کریتے ہوئے لکھا ہوکہ ہما ہے پاس تمٹی کا جومتن ہواس میں بہاں پخولیت معلوم ہوتی ہے ، یہ دوآ يتين سياق وسسان بين تخفيك نهين متجعتين و تفسير عهد المرموديدا و اكس م ١٠٠ ج ١٠٠

746

ہمارا گذشتہ بیان کافی ہے،

اورنیز ہوری نے بھی اس کا اعراف کیا ہے کہ تمثی کے الفاظ ذکر یا کے مطابق نہیں ہوں اس کے کئی کے مطابق نہیں ہوں کے اس کے کئی کی الفاظ بھی ہے اس کے کئی کی کھی اس کے کہا ہوں کے بغیر کتاب ذکر یا کے الفاظ بھی ہے جو نہیں مانے جاسکتے ، ہم نے یہ شہما دست اُن لوگوں کے حیال کے مطابق بیش کی ہے جو اس لفظ کو کا تب کی زیادتی کہتے ہیں ،

میں کے اغلاط سے قابیخ ہونے پراب ہم مرقس کی غلطیاں جن کا اعرات جو دیل ور دارد نے کیاہے بیان کرنامناسب سمجھتے ہیں ،

بالباآیت ۵ مین اس کی این بین برطاک دا دُدنے کیا کیا ، جب اس کو اس کے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضر درت ہوئی، اور وہ مجد کے ہوئے ؟ وہ کیؤکر ابتیات مردادکا ہن کے دفوں میں خدائے گھریں گیا، اور اس نے نذر کی روشیاں کھائی مردادکا ہن کے دفوں میں خدائے گھریں گیا، اور اس نے نذر کی روشیاں کھائی جن کو کھاناکا ہمنوں کے سواا ورکسی کو روانہیں، ادر اپنے ساتھیوں کو بھی دیں اس متن میں لفظ ابتیا تر غلط ہے، جس کا اعتراف دونوں کرتے ہیں، اس طرح یہ دونوں جلے کہ موادراس کے ساتھیوں کو صرورت ہوئی "اور" اپنے ساتھیوں کو دیں " یہ بھی غلط ہیں، اس لئے کہ داؤر علیا اسلام اس وقت اکیلے تھے، آن کے ساتھیوں کو دیں " یہ بھی غلط ہیں، اس لئے کہ داؤر علیا اسلام اس وقت اکیلے تھے، آن کے ساتھیوں کو دیں " یہ بھی غلط ہیں، اس لئے کہ داؤر علیا اسلام اس وقت اکیلے تھے، آن کے ساتھ کوئی دو سرا قطعی نہیں تھا، کتاب ہمی تا ظروں سے یہ بات پوسٹ یو میں ہے۔ بہر گی ،

ا درجب به تا بهت ہوگیا کہ البخیل مرقس سے یہ دونوں جلے غلط ہیں، تو یہی نابت ہوگیا کہ اُن کی طرح اور دوس سے بھی جو تمثی اور راتو قاکی استجبل میں بائے جاتے ہیں جو تمثی اور کہ اکتاب ہے کہ است میں وہ مجمی غلط ہوں سے مثلاً استجبل تمثی بائلا آبیت میں یوں کہا گیا ہے کہ است میں وہ مجمی غلط ہوں سے کہا کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جب داؤر داوراس سے ساتھی تھوے سے تھے تواس نے کیا کیا ؟ دہ کیونکر خودا کے گھر میں گیا ، اور نذر کی رو ٹیاں کھائیں جن کو سے تھے تواس نے کیا کیا ؟ دہ کیونکر خودا کے گھر میں گیا ، اور نذر کی رو ٹیاں کھائیں جن کو سے تھے تواس نے کیا کیا ؟ دہ کیونکر خودا کے گھر میں گیا ، اور نذر کی رو ٹیاں کھائیں جن کو

ا اس کی تفصیل صفح ۲۳ و ۲۷ مجلداد ل اوراس تے حاشیر پر ملاحظرف رائی ۱۲

کھانا نہ اس کوروا تھا نہ: س کے ساتھیوں کو، گرصرف کا ہنوں کو یہ
اور استجبل تو قابالبہ آبیت اوس میں اس طرح سے ہے کہ ہ۔

آبیو تا نے جواب میں اُن سے کہا کیا ہم نے یہ بھی نہیں بڑھا کہ جب واقد وارس کے
ساتھی بجو کے تھے تواس نے کیا کیا ؟ وہ کیونکرخواکے گھر میں گیا ،ا درنذر کی دشیا

مے کرکھا ہیں جن کو کھا تا کا ہنوں کے سوا اورکسی کوروا نہیں ،اوراپنے ساتھیوں
ساتھی وی

اش سی قول کی نقل میں تینوں انجیلوں میں شات علطیاں واقع ہوئی ہیں، اب اگر ان ساتوں علطیوں کی نسبت کا تبول کی جانب کرتے ہیں توعیسا تیوں کوساتوں مقامات پر مخرلف ما ننا پڑے گر، اگر جے یہ چیز طا ہر کرسے خلاف ہو گر ہما ہے مئے مصر نہیں ہے ،

مر مر مر مر النجیل میں باب یہ آیت ۲۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ ،۔

مر مر مر مرا النجیل میں باب یہ آیت ۲۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ ،۔

ممرسی اوراس کے پڑے قرعہ وال کریانٹ نے، تاکہ دہ پورا ہوجات ہونبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ انفول نے میرے کیوے آئیں میں بانٹ لئے اور میرے لباس میں مشرعہ ڈالا ،

اس میں یہ عبارت کر تاکہ رہ پورا ہوجا سے جونبی کی معرفت کما گیا تھا ہے عبدائی محققین کے نز دیک قبطعی محرف اور واجب المحذف ہے ، اسی لئے کرتیبا خے نے اس کو حذف کے کردیا ، ہورا ، ہورا ہوجا ہے ذریعہ اپنی تغسیر کی جلد اصفحہ ۳۳ وا۳۳ میں ایک کردیا ، ہورا ہے دریعہ اپنی تغسیر کی جلد اصفحہ ۳۳ وا۳۳ میں ایک کی اے کہ یہ حکم البحاتی ہے ، کھر کہتا ہے کہ ب

"كريسباخ في يثابت بون بركه يرصا دنجوط بواس كوحذف كريم ببهت

مى الجھاكام كياہے "

آدم کلارک اپنی تفسیر حبارہ مذکورہ آست کے ذیل میں کہتا ہے کہ :۔ "اس عبارت کا ترک کرما داجب ہی، اس لئے کہ بیمتن کا جزد دہمیں ہے صبحے ترحبوں

له چنا پنچهوج ده ار دو اورجدیدا نگریزی ترجم میں پرجملرصة ت کردیا گیاہے، ہم نے مذکورہ ترجم بخ بی مطبوع هنده اور تدمیم انگریزی ترجموں کے مطابات کیاہے ۱۲ تھی ادر تسخوں میں اس کو محبور دیا گیاہے، الآ اسٹ مانٹر، اسی طرح بہرت سے متقدمین فے بھی اس کو ترک کردیاہے، یہ صاف الحاتی ہے جوانجیل یَوحنا باب 19 آبت ۲۲۲

الدختاكے بہلے خط باث آیت میں یوں کہا گیاہے: "اس لئے كه آسان میں گواہی دینے دالے تین بیں، باپنے، کلتے، اور رقع القرس، اور رتبینوں

سے دیا تھاہتے ہ پوحنا سے خط میں کھلی تربیت مناہد تنبراس

ایک بیں، اور زمین میں گواہی دینے والے مجی تمین میں، دفترے اور بانی اور وقت، اور بید تین میں اور ایک اور بید تینوں ایک ہی بات پرمتفق ہیں ہ

ن د د نول آیتول پی اصل عبارت عیسائی محققین سے خیال میں صرف اس قدر سخی : ۔
ساور گواہی دینے والے سین ہیں ، روح اور پائی اور خون ، اور پینوں ایک ہی
بات پرمتفق ہیں ،

معنق رین شکیسٹ نے بیرعبادت اپنی طرف سے پڑھا دی ہے کہ : در آسمان میں محواہی دینے والے بین ہیں، باپ ، کلہ اور دوح القدس ، اور ریٹیٹوں

ایک ہیں اورزی<u>ن میں الخ"</u>

جولقیناً الحاتی ہے، اور کرت باخ نیزشو آزاس کے الحاتی ہونے پرمتفق ہیں ، ہور آن با دجود اپنے تعصر سے کہتا ہے کہ یہ الحاتی اور واجب الترک ہیں ، ہمزی واسکا ٹ کے جامعین نے بھی ہمؤرن اور آدم کلارک کے قول کو ترجیح دی ہے ، اوراس سے المحاتی ہونے کی طرف مال ہیں ،

 معتقداً درعاش ہے، اور پہیشہ ایر پی فرقہ کے ساتھ ہو تثلیث کے منکر تھے مناظرے کیا کرتا تھا، اب آگریہ عبارت اس کے زمانہ میں موجود ہوتی تووہ اس سے ہستدلال کرتا اور نقل بھی کرتا، اور ہما داؤاتی اندازہ تو ہے کہ چزکہ اس نے اس آیت میں ایک دوا ذکار تکلفت کریتے ہوتے حاشیہ پر لکھا ہے کہ "پانی سے مراد باپ اور شون سے مراد بٹیا اور دمے سے مراد دمے القدس ہیں، چو تکہ یہ توجیہ بہت ہی بعید پھی، اس لئے معتقت رین تشلیت نے یہ عبارت ہوان کے لئے مفیدا عتقاد تھی بنا ڈالی، اور اس کوخط کی عبارت کا جشن و بناویا،

میزان الحق کے مصنف کے اور میرے درمیان منٹالہ میں جومناظوہ ہواتھا اس المفوں نے اقراد کیا بھا کہ برعبارت تحرفیت شدہ ہے، اور جب اُن کے ساتھی نے یہ دیکھا کہ اب یہ دوسری الیہ بھی عبار ہیں بیٹی کرے گاجن میں تقرفیت کا اقراد کرنا ہڑے گا تو دوسری عبار ہیں بیٹ کے جلنے سے پہلے ہی انموں نے بیٹی اعترات کر لیا کہ میں اور میرا ساتھی یہ اللہ کہ کرتے ہیں کہ سات یا آن مط مقامات پر مقرفیت واقع ہوئی ہے، اس لئے یو حنا کی عبارت میں مقرفیت کا انکاد کرنے والا سوائے ہست دھرم کے اور کوئی نہیں ہوسکتا، ہو آرن نے اس عبارت کی تحقیق میں بارہ ورق لکھے ہیں ، پھر اور کوئی نہیں ہوسکتا، ہو آرن نے اس عبارت کی تحقیق میں بارہ ورق لکھے ہیں ، پھر د و ہا رہ اپنی تقریر کا خلاصہ کیا ہی ، اور اس تقریر سے تمام ترجم سے نقل کرنے میں ناظرین خلاصہ کیا ہے ، ہم اس تفسیر سے وہ خلاصة الخلاصہ نقل کرتے ہیں :۔

اس تفنير سے جامعين مہتے ہيں :۔

"بَوْزَنَ مَنْ دونُوں فَسْرِيْ سَے دلائل لکھے ہیں، اور پیر کرد تکھے ہیں، دو مری تقریر کاخلاصہ یہ ہوکہ جو لگھ اس عبارت کا جھوٹا ہونا ثابت کرنے ہیں ان کے چند لائل ہیں، اس عبارت کا جھوٹا ہونا ثابت کرنے ہیں ان کے چند لائل ہیں، اور کھوس اے بیعبارت ان پونانی نسخوں ہیں سے کسی میں بھی موجود نہیں جو سو کھوس صدی سے قبل کھے ہوتے تھے،

٧- يەعبارت كنسخ لىيىنىپ يائى جانى جىيىلىز مارەپىس بۇي محدنت

اور تحقیق کے ساتھ طبع ہوتے ہیں .

سر یعبارت سوات لاطینی ترجمبے اورکسی قدیم ترجم میں موجود نہیں ہے ،

م ۔ یعبارت اکر قریم لاطینی تسخوں میں بھی موجود تہیں ہے،

۵- اس عبارت سے من متقد مین میں سے کسی نے کہی ہستدلال کیاہے اور مذکر جا سے کسی مور خے نے ،

۲ ۔ فرق پر ولسٹنٹ سے مقتداؤں اودان سے معسلی بنہ بدنے یا تواس کو کا مطاب ہے ، یا اس پرشک کی علامت لگادی ہے ،

اورجونوگ اس عبارت کوجی تصور کرتے ہیں ان کے بھی متعدد ولائل ہیں، اس عبارت قدیم لاطینی ترج سے اکر نسخوں ہیں موجود ہے، اس عبارت قدیم لاطینی ترج سے اکر نسخوں ہیں موجود ہے، اس عبارت کتاب العقائد ایونانی اور یونانی گرجائی کتاب آواب العسلاة میں اور لاطینی گرجائی کتاب العسلاة قدیم میں موجود ہے، اس عبارت سے بعض لاطینی بزرگوں نے اسسنندلال بھی کیا ہے، یہ دو توں دسیس محند وش ہیں، اس عبارت کی میجائی کی چندا ندروتی بشماد تیں ہیں:۔

ارکلام کاربط ، ۲ سخوی قاعده ، ۳ - حرف تعربی ، مم اسس عبارت کا بوحتا کی عبارت سے محاورہ میں مشابہ ہونا،

نوں ہیں اس عبارت کے ترک کے جانے کی وج ہے بھی ہوسکتی ہے کہ اصل سے دو سنے ہوں، یا پھر یہ واقعہ اس زمانہ میں بیٹی آیا ہو جب کہ کا تب کی مکاری یا غفلت کی وجہ سے نسخے قلیل تھے، یا اس کو تسترقہ آیر بن نے حذف کر دیا ہو، ... یا دبندا دوں نے اس عبارت کو اس لئے اڈادیا ہو کہ یہ تثلیث کے اسرار میں سے ہی دبندا دوں نے اس کا سب بن گئی ہو، جس طرح اس کی ہے پر داہی دوسئے یک اس کی ہے پر داہی دوسئے نقصانات کا سب ہوجاتی ہے، گریک کے مرشدین نے اس بحث کے کئی جسلے عصور دیتے ،

بتورن کے خرکورہ دلائل پرنظر تانی کرنے کے بعد بڑے انصا ف اورخلوس

ساته به فیصله کیا ہے کہ اس جعلی اور فرضی جله کوخایج کیا جائے۔ اس کا د اخل کیا جا اس وقت تک مکن نہیں جب تک کہ اس پر ایسے نسیخ شہدا دست ندیں جن کی صحت غیر شکوک ہی، مارش کی موافقت اور آما مئید کریے تے ہوئے کہاہے کہ اندر فرنی شہاری اگر چرمضبوط ہیں، گرایسی ظاہری شہدا د توں پر غالب نہیں آسکتیں جو اس مطلب پر موجود ہیں ہے

آب غور کرسکتے بس کران کا مسلک بھی وہی ہے جو ہور آن کا ہے، اس لئے کہ وہ کہتے اس کے کہ وہ کہتے کہ ہور آن کا سک اور خلوص سے ساتھ فیصلہ کیا ہے ، اور دومرے فران سے دلائل مرد و دبیں ، اور فران جو عذر مین کرتاہے اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ،

ایک یہ کہ طباعت اور جیبائی کی صنعت کے ایجاد ہونے سے پہلے تولیون کر نوالے کا تبوں اور مخالف فرنق کے لئے تمنیا کشری اور وہ اپنے مقصور میں کا میاب ہوجاتے ہے ، دیجے ، کا تب کی تخریف یا فرقہ ایر تبنی کی یا عیسا تیوں کے خیال کے مطابق دینوار دو کی سخرلین اس موقع پراس قدرشائع ہے کہ یہ عبارت تام فرکورہ پر افی نسخوں سے اور الاطیبی ترجم کے سوارتمام ترجموں سے اور اکثر لاطیبی نسخوں سے بھی گرادی جاتی ہے جیسا کہ پہلے فرنی کے دلائل سے ظاہر ہورہا ہے ،

دوستےرہ کہ دیندارعیسائی جمی جب سخریون بیں کوئی مصلحت خیال کرتے ستے،
توجان بُرچھ کر سخریون کردیے سے جیسا کہ اس عبارت کو یہ بچھ کر کہ یہ تثلیث کے اسرار میں سے،
صدف کر دیا، یا جیسے فرقہ گر سیک کے مرشدین نے دہ نفر سے جو اس بحث میں ستے،
صدف کر دینے، پھر جب سخرلین کرنا مرشدین کا مجبوب مشخلہ اور دیندار عیسا یموں کی پہنے اعادت سے تو پھر باطل فرقوں اور سخرلین کرنے والے کا بہوں کی شکایت کس مکسسہ سے
عادت سے باس سے بتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے طباعت کی ایجاد سے پہلے سخر لین
کاکو تی دقیقہ باتی نہیں جو ٹرا، اور کیوں نہ ہو جبکہ طباعت کے بعد بھی ماشا را دیند ریسلسلہ
بند نہیں ہوا، اب ہم صرف ایک واقعہ نقل کرنے پراکتفار کرنے ہیں جس کا تعلق اس
عبارت سے ہے:۔

## لونخار کے ترجیمیں مخراحیت اغور فرائے کے فرقد بر دھستندے کا ایم اول اور مزب

کی اصلاح کی طون متوج ہوا تواس نے سب سے پہلے کتبِ مقدسہ کا ترجم جرمنی زبان ہیں اس لئے کیا کہ اس کے ماننے والے مستقید ہوں ، اس نے اس عبارت کو کسی ترجم ہونہ ہوں ، اس نے اس عبارت کو کسی ترجم ہونہ ہوں ، اس نے اس عبارت کو کسی ترجم ہونہ ہوں ، اس نے اس عبارت ان نسخوں میں موجود نہ تھی ، پھر جب بوتھا ہوگیا ، ایک عرتب پھراس کے جبابنے کا ادا دہ کیا ، اورکست او میں اسس کی طباعت شروع ہوئی ، پینخص اہل کما ب کی عادت سے بالعموم اور عیسائیوں کی تصلت سے بالخصوص خوب واقعت تھا ، اس لئے اس نے اس ترجم ہے مقدمہ میں وصیت کی کہ میر بے ترجم ہیں کو کے معادت اس کے خلافت تھی اس لئے اس برعل نہ کرسے ، لیکن چو کہ یہ وصیت اہل کتا ہو کے مواج وعادت کے خلافت تھی اس لئے اس برعل نہ کرسے ، چنا بخر بیج جائے ہے جائے ہے جائے ہے جائے ہو کہ اس کے ترجم ہیں ہیں سال بھی نہ گذر رہے تھے .

سلنه هاء بي اس عبارت كو مجراس ترجم مي داخل كيا،

محرجب وش برگ سے اسٹندوں کو بجر لوگوں سے طعن کا ندلینہ فرینک فرط والا کی طرح پیدا ہوا ، توا مخوں نے بھی دو مری طباعت میں اس کو ایحال دیا ، اس کے بعد مترجم سے معتقد عیسا بیوں میں کوئی بھی اس سے خاچ کرنے پر داحتی نہ ہوا ، اس سلے اس ترجم میں اس کی خمولیت اپنے امام کی وصیت سے خلاف عام ہوگئ، تو تھیسسر قلیل اوج دنسی میں مخر لیت نہ ہونے کی کیو کر امید کی جا سحتی ہے ، جبکہ صنعت طباعت میں موج دد بھی ، بالخصوص ایسے لوگوں کی طرف جن کی عادت آپ معلوم کر چیچے ہیں ۔ ہم کو آیسے نوگوں سے تولین کے سواکسی دوہمری بات کی ہرگز توقع نہیں ہوسکتی، منہورفلسفی اسحآق نیوش نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کی صنحا سے تقریبہا، ۵صفیات ہے، اس نے اس میں ثابت کیا ہے کہ ہر عبارت اوراسی طرح نیمتھیں سے نام بہلے خط کی آبیت نمبراز وو نوں محرّف ہیں، آبیت مُرکو رہ ہیں ہے کہ :

انس مین کلام تهیس کدد مینداری کا مجھید در استے، نعنی وہ جوجیم میں ظاہر بودا اور و در جی انسست باز کھرا، اور قرسشتوں کو د کھاتی دیا، اور غیر قوموں میں اس کی منا دی ہوئی اور دُنیا میں اس کی منا دی ہوئی اور دُنیا میں اس پرایمان لاست اور حبلال میں اوپراکھایا گیا ہے ۔ ا

چونکہ یہ آبرت بھی اہلِ شلیت سے نئے بہرست مفید بھی، اس لئے اپنے عقیدہ فاسرہ کوٹا ہت کرنے سے لئے اس بین خوب بخوب سخرلیت کی ،

شرا مرتبرا المسال مراض می است دایس ہے کہ:۔ شرا مرتبرا اللہ الدرخداد برے دن میں روح میں آگیا، اورلینے پیچے نرسکے کسی

أيك بطرى آوازسن جويه بربائقا كهيس العن اور بارجوں ، اول بهوں اور آسسند بهوں ،

اورج كوتوريح اسكوكابين لكه

سربیتباخ اورشوکزدونوں اس پرمتفن بین که به دونوں الفاظ "اول اورآخر" الحاقی بین' ا اور تعبض مترجوں نے ان کو ترک کردیا ہے ، اور عربی ترجم مطبوع ملک آیاء وسلام بین میں لفظ اُلفٹ اور آیا "کو بھی ترک کردیا گیا ،

ن اس مرسوس استار می استان استان استان استان استان است استان ا

سله خداد شکارن سے مرادعیس تیوں کے بہاں اتوادکادن ہے ۱۲ تھی

سکن موجودہ ارد وآوراً نگریزی ترجیوں میں بھی یہ دونوں جلے حذف کریسے گئے ہیں۔ ہم نے اوپر کی عبارت انگریزی کے قدیمہ ترجیرسے لی ہے ۱۲

سکہ یہاں فیلیش سے مراد فیلیش دواری ہیں جمفوں نے کتاب اعمال سے مطابان غزہ کے راستہ میں ایک عبار کے مطابان غزہ کی ایک عبار کی مستہ میں ایک عبار کے مطابق خوجہ کو حضر میں جمعے میں عبام کی تبلیغ کرتے ہوئے یہ یا ت کہی ۱۲

ے سکتاہے، اس نے جواب میں کہا کہ میں ایمان لانا ہوں کہ میتوع میں ایمان لا تا ہوں کہ میتوع میں ایمان لا تا ہوں یہ آیت الحاق ہے جس کو کسی شلیت برست نے اس جلہ کی خاطر کہ تمیں ایمان لا تا ہوں کہ میت خدا کا بیٹا ہے ، شامل کر دیا ہے ، کرلیت بائے اور سولز دونوں اس آیست کے الحاق ہونے معرف بیل ،

رستباخ اور شواز کہتے ہیں کہ بیعبارت کوئی تیرے لئے مشکل ہے ، الحاقی سے ، مثال منہ میں انتخاب اعمال بانبہ آیت 1 میں یوں ہے کہ :۔ مثال منہ میں میں انتخاب اعمال بانبہ آیت 1 میں یوں ہے کہ :۔

سا ہر مر اللہ اللہ میں اور اللہ میں اللہ میں اللہ میں کا کوسمندر سے کنارے

ے، دہ تجھ کو بہتا ہے گا جو کام تجھ کو کرنا مناسب ہوگا ؛ کر کیسباخ اور شوکز کہتے ہیں کہ بیر عبارت کہ" وہ تجھ کو بہتا ہے گا جو کام سجھ کو کرنا مناسب ہوگا ،، بالکل اٹھا تی کہجے ،

لله چنانچارد دورجه می اس پرشک کی علامت دقوسین ، نگانی بوئی ہے، قدیم انگریزی ترجم بس تنبادل الفاظ ALTER WATIVE READ FRINGES کی فرست میں اُسے حذف کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے ، او رجد ید انگریزی ترجم میں کسے حذف کردیا گیا ہے ۱۳ کله بعنی پرنس نے ، یہ اُس کے منزون برعیسا بیست ہونے کا داقعہ ہے ، ۱۲ کله اور خدا و ندنے اس سے کہاکہ سمیست کی اِ اصل عبارت پوں تھی ۔ جسے قرستانا ہے ، اُکٹو شہر میں جا ایو ، جنا بچارد و اور جدیدا نگریزی ترجموں میں ایسا ہی ہے ، قدیم انگریزی ترجم بر الحاقی عبارت میں موجود ہے ، گرمتبادل الفاظ کی فرست میں اسے حذف کرنے کا منورہ دیا گیا ہے ۱۲ کلہ جنا بچ یہ عبارت بھی و کورہ نی ترجموں میں موجود تہمیں ، ترجم انگریزی اور عربی سے کیا کہا ہے ۱۲ انقی

النهول كے نام يہلے خطامے باب آيت ٢٨ ميں يہ كاكيا ہے كر ، معدلیکن اگر کوئی تم سے کے کہ بربتوں کا ذہبے ہے ، تواس کے سب جس فے تحصیں جنایا اور دینی مستیاز کے سیب سے مکاؤ، کیونکہ زمین اوراس کے كمالات سب خداكے بن » برجله دكيونكه زمين الخ الحاتى بين بمورّن اپنى تفسير كى جلد اصفحرى وسوس ميں اس سے الحاتی ہ *وینے کوٹابت کرینے سے بعد کہتاہے کہ* در "كريتساخ نے اس جلكواس بقين سے بعدكہ يہ قابل اخراج عمتن سے تكالاسچى بات بھی ہیں ہے کہ اس حملہ کی کوئی سسند تہیں ہے ، یہ قطعی زائدہے، غالب یہ ہے کہ اس کوآست ۲۹ سے نے کرشا مل کر دیا گیا ہے ، آدم کلارک اس آیت کے ذیل میں ہمتاہے کہ ،۔ « کریستباخ نے اس کومتن سے الااویا، اور سے یہ ہے کہ اس جلہ کی کوئی مستنزمیس ہو نیزوی ترجیم طبوعد المالیاء والتشایع واست ایم بین بی اسے ما قطار دیا میاہے ، الجيلمتي باب ١١ أيت ٨ من يون كما كياب كه :-"كيونكه ابن آدم سبست كا مالك بجى ہے" اس بیں لفظ تبعی 'الی تی ہے ، ہور آن نے اس کوالحاقی ہونے دلائل سے ثابت کیا ہ اس کے بعداین تفسیر کی جلد ۲ صفحہ ۳۳۰ بیں کہا ہے کہ البُرُلفظ النجيل ترقس كے بائے آیت مرسے یا تعراجیل توقائے بالے آبیت ہے ساكيا اور يهاں ثنائ كردياكيا ہو،كريتياخ نے بہت ہى انجاكياكہ اس الحاتی ه خاكومتن سے خاج كريا اله يهان جي بعين وسي معاطر ووكدشة ينون حاشيون من بيان كياكيا عواتق کے یہاں بھی دہی صورت ہے۔ اسک کیس ابن آدم بیست کا بھی ناکک ہے " (۲۰: ۲۸) ککه نیکن دوده ار دوترجهس مرقش سے بھی لفط سمجی" سا ہط کردیا گیلہے ، جبکہ قدیم او رحدید د ونوں ترجوں میں یہ لفظ موجو دسے القی

اس میں لفظ سول المح آئی ہے، جورن اس سے الحاقی ہونے سے دلائل ہے نا بت کرنے سے دلائل ہے نا بت کرنے سے بعد معنی می ایس کے الحاقی ہونے سے دلائل ہے نا بت کرنے سے بعد معنی میں اپنی تفسیر کی جلد ایس کہا ہے کہ یہ لفظ النجیل توقا بالب آبیت میں ہے لیا کہا ہے کہ یہ لفظ النجیل توقا بالب آبیت میں سے لیا کہا ہے ،

ا انجیل آخیل آب آبیت ۱۳ میں بول کما گیاہے کہ:۔ مسا ہم براہ سا

قدرت اور حبلال بمیشترے ہیں ہیں اور قدرت الخ"الیاتی ہے، رو آمن کی تقولک فرقہ سے اس میں بہ حبار کر سکے بیان اور قدرت الخ"الیاتی ہے، رو آمن کی تقولک فرقہ سے اور اس سے الحاتی ہونے کا بھین رکھتے ہیں، لاطبی ترجبہ ہیں ہی یہ موجود نہیں ہے، اور داس فرقہ سے کہی بھی انگریزی ترجبہ میں موجود ہے، یہ فرقہ اس جلہ سے واحل کرنے والے کو سخت بڑا بھلا کہ تلہ، وار فریست بی آب این کیا آب الاغلاط معبوئ کی اس جلہ بعد میں شامل کرنے والا تا معلوم ہے، اور آب کی سے ملہ بعد میں شامل کرنے والا تا معلوم ہے، اور آب کی سے مادور آب کی سے جانوراتی کلام سے حذرت کردیا کہ ہے، اس کہ سے جانوراتی کلام سے حذرت کردیا کہ ہے، اس کہ سے جانوراتی کلام سے حذرت کردیا کہ ہے، اس کہ

کوئی دلیل موجود تنہیں ہے۔ بلکہ اس کا فرحن توبہ تھا کہ وہ ان ٹوگوں پر لعنت اور ملا<del>ت</del> سرماج خوں نے بڑی بدیا کی سے خدا کے کام کو کھیل بتالیا ہے ،، اوراس کی تردید فرقد برونسٹنٹ کے بڑے بط محققین نے بھی کی ہے ،ادر آدم ملارک نے بھی آگرجہ اس کے نز دی<u>ک اس کا ایجانی ہو</u>نا راجح نہیں ہے ، گرا تنی بات کا معترف وہ بھی ہے کہ کرنتیسباخ اور وسیطین اور بڑے یا یہ کے محققین نے اس کارَدکیا ' جیساکہ اس آیت کی *ٹرح کے ذیل میں اس نے تصریح کی ہے ،* ا و رجب اس سے اقرار سے یہ ٹا بت ہوگیا کہ جوگوک بڑے یا یہ سے محقق ہیں ایمغ اس کی تردید <u>کی ہے</u> ، تواہیں صوریت میں خوداس کی مخالفت ہما رہے گئے کوتی معزنہیں ؟ ادرب ممله فرقة كيتي وكالسراد وفرير والسننط كي محققين كي تحقيق مع مطابق صليما یں بڑھایا کیاہے، اس بنار پر سخر بھٹ کرنے والول نے صلاۃ مشہورہ کو بھی نہیں سختا المخيل يوحنا بابكى آيت ٧٥ اور بابكى ابتدائى آيات حياره الحاقى ا بین اگر حیب تورن کے نزدیک اُن کا امحاتی ہونا راجے نہیں ہے جم د ه اینی تفسیری حلدم بصفحه ۳۱۰ بربیر*ن مهتا ہے که* "راتهم عه ادرکانوس اور تیزاا در کروتیس اور کیکلرک اور وشتن اور میکر او رسنگز یه ان آبتوں میں ایک بحدرت کا داقعہ بیان کیاہے ، کریپو دیوں نے اس پر تہمست زیالکا کڑھتے لیکے سے اسے سنگسارکرنے کا مطالبہ کیا، گرخفرٹ کیلے نے کراکٹس سے جو پاکوامن ہو وہ اس کا فیصل کرے اس پرسب نوک چلے کے اورکسی نے فیصل نہیں کیا، مجر حفترت میستے نے اسے آشدہ گانا ہ مذکرنے کی ٹاکیدکرکے فصست کر دیا، جدیدا گگریزی ترجمہ سے یہ عبادت اس موقع پر صذف کردگئی ہے ، پھر ایجیل آیو منا کے ختم کے بعداس عباریت کونقل کر کے حاشیہ برمز جمین لیکھتے ہیں کہ بعبار جوعبد مدر سے عام بھیلے ہوئے نسخوں میں تو حذا یہ: ۱۱ یر یا فی جاتی ہے، اس کی سمانے قدیم معیفورمیں کوئی متعین جگہ نہیں ہے، لعبصن تسخوں میں بیرعبارت سرمے سے موجود ہی نہیں ہے جس لنخول مي يرلوقاا ٢: ٨٣ كے بعد موجود آو، اورلعف ميں اسے يوحن ٤: ٢٣ يا ٤: ٢٥ يا ٢١: ٣٢ كے بعد رکماگیابی، دنیوانگلش با تبل ، ص ۱۸۸ کله ادارمس ERASMUS سوخوی صدی کا

شہوعالم، بلاس مملائدہ من نشآہ ٹانیک علرداروں میں سے ہے ۱۱

اور مورس اور بین اور باتس وائتم اور دوست معنفین جن کاذکر دلفینت آور کوچرنے کیلہ، دہ ان آیات کا صحت تسلیم نہیں کرتے ،

بحركهتا ہے كمہ:۔

می کریزاسم او دیمقی قلیک می اور نونس نے اس ایجیل کی شردح کیمی ہیں، گران آیو کی شرح نہیں کا، ٹروٹولین اورسائی پرل کی شرح نہیں کیا، ٹروٹولین اورسائی پرل نے زناا ور باک وامنی کے باب میں چندرسالے تھے ہیں، گراس آیست سے استدلال نہیں کیا ہے ، اور آگر ہے آیتیں آن کے نموں میں موجد دہوتیں توصرور سے ذکر کرتے ، اور تینی طور بران سے استدلال کرتے ، اور تینی

وأروكيتفولك بمتاب كرا

"بعن مقدمی نے ابخیل پر حنا کے باب کی ابتدائی آیتوں پراعزاس کیاہے ،،
وَرَسْ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آیتیں نقیب نا انحاتی ہیں ،
من اسم اسم اسمیل متی بالب آیت ۱ میں یوں ہے کہ ،۔

ا بر ممرام المراس في بعب المراب المر

اس میں لفظ مطانب الحاتی ہے، آدم کلارک اس آیت کی مشرح کے ذہابی اس کا الحاقی ہونا تا ابت کرنے دہا ہے۔ الحاقی ہونا تا ابت کرنے سے بعد کہ تا ہے کہ :۔

معجو بكراس لفظ كى كوئى بورى سندنى بين عنى، اس كے كريت باخ فے اور كروسي اور مثل د بنجل نے اس كومنى سے خاج كرديا »

النجبل مرس کے ہائی آیت ۱۱ میں نفظ توبہ مات واقع ہواہے ، جو سے المرس کے ہائی آیت ۱۱ میں نفظ توبہ مات واقع ہواہے ، جو سے المرس کرنے بعدان آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ المرس کرنے بعدان آیت کی شرح کے ذیل میں کہتا ہے کہ المرس کو الماد رخبل نے آئی ہوئی کہت :

له جنائج اردوتر حمد اورجد بدائگریزی ترجموں میں کسے ساقط کردیا ہے، قدیم عربی اور انگریزی ترجم ایس بیان اور انگریزی ترجم میں بیادل الفاظ کی فرست میں کسے ساقط کرنے کا منو وہ دیا گیا ہے ، بلکہ اس کے ساتھ ۱۶ دیا اور ۱۶: ۲ سے بھی اس لفظ کو حذرت کرنے امشور مذکورہے ۱۶ تعتی

کے شک کی علامت لگی ہوئی ہواور اور و ترجیس اسے ساقط کردیا کیا ہے ، تقی

ردنگین ۱۶ آنقی که ا بنگ تنام ترحول میں پرعبارت چلی آرہی تھی،البتدارد وانگریزی میں اس پڑسک کی علامت

شام كنبرام الجيل متى ك بالم أيت ايس مي لفظ توسرك واقع بوائ بريمي الحاقى المارك اس کا الحاقی ہونا تابت کرنے کے بعداس آیت کی شیج سے ذبل میں کہا ہے کہ:-ال وربخل نے اس منون كيا جانا يدكيا ہے اوركريسان في تواسكومتن الى سائن مار رح كرديا " استجیل متی کے باب آبت ۲۲ میں یوں کہا گیاہے کہ ،۔ بس ببتوع نے جواب دیا اور کہا کہ منہ میں جانتے کہ کیا ما بھتے ہو، جه بدادس بين كوبول كيائم في سيحة بو؟ اورجس ربك مي ريك كوبول كياتماس میں دیمگ سکتے ہو؟ انفول نے کہا کہ ہم کرسکتے ہیں ، تواس نے ان سے کہا میرا بریا لہ توبیوگے اورش دنگ میں میں رنگوں گائس میں تورنگوشے الخ" دآیا ست ۲۲ و۳۳) اس میں یہ قول کوئنجس رجمک میں رنگھنے تو ہوں کیا تم رجمک سیجتے ہ<u>و " الحاقی ہے</u> ، اسی طرح یہ قول بھی کہ بحس رنگ میں میں رنگوں گا اس میں تورجگو سے "کرانیٹ اخ نے دونوں کو متین سےخارچ کردیا ، اورآ دم کلارک نے ان ووٹول آیتوں کی مثرے سے ذمل میں اُک سے الحاتی ہونے کوٹابت کرنے کے بعد کہاہے کہ:۔ بُوقا عدے محققین نے مجمع عبارت کوغلط عبارت سے ممتاذ کرنے اور بھیا ننے کے لتے مقردكرد يتعيس أن كى بناريران وونول ا توال كاجز دِمتن بونا معلوم نهيس بونا ، البخيل وقاباب ٩ آست ٥٥ يس ك، ١٠ مگراس نے بچوکرا تھیں حجو کا ،ا ورکہاکہ تم نہیں جانتے کرتم کسی ورے ہود کیو کھابن آ دم نوگوں کی جان ہریا دکرنے نہیں بلکہ بچا نے آیا ہے ) بھروہ کسٹی گاؤں ہیں چیلے <u>مح</u>تے ﷺ اس میں عبارت کیونکہ ابن آدم" المحاتی ہے، آدم محلارک نے ان دونوں آیتوں کی شرح کے ذیل میں کماہے کہ:۔" کریسیا خے اس عیارت کومٹن سے خاچ کر دیا اور غالب بیہ کہ بہت یرانے نسخوں میں اس طرح کی عیادت ہوگی کہ دس گراس نے بھر کرا تھیں جھڑ کا، اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہتے کیسی روح کے ہو، مجروہ کسی آور گاؤ کی چلے گئے " له بم نے عبارت کا ترجم بوبی اورا نگریزی ترجوں سے لیا ہی، موجودہ ارد د ترجم میں یہ الحاقی عبارت حذف

## مقصارسوم

## مخولفي الفاظ حدّف كرف كالشكل مين

مقاب بیرانش باب ۱۵ آیت ۱۳ میں ہے کہ:-اوراس نے ابرآم سے کہا، بقین جان کہ تیری نسل کے لوگ

ابلے ملک یں جو اُن کا ہمیں پر دلی ہول کے ،اور دہاں کے نوگوں کی غلامی کرس کے اور دہاں کے نوگوں کی غلامی کرس کے اور دہاں سے نوگوں کی غلامی کرس کے اور دہ چارسوبرس مک اُن کو دکھ دیں گئے ہے

اس میں یہ لفظ کر مر بال سے تو گوں کی علامی کری سے "نیزاسی باب کی مسدرج ذیل جود صوب آیت ،۔

نیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گاہیں کی وہ غلامی کریں سے اور بعد میں وہ بڑی دو ہے کرویاں سے بھل آئیں سے مد

یه دونون اس بات پردلالت کررسی بین که مرزین سے مرآد مقرکا ملک ہی، اس لئے کہ جن لوگوں نے بنی امرائیل کوغلام بنایا اورائن کوئکلیت بین سب تلاکیا، اور بھرائن کو خلاا نے مزادی اور بنی امرائیل کوغلام بنایا اورائن کوئکلیت بین سب تلاکیا، اور بھرائی کے علادہ نے مزادی اور بنی امرائیل ہے شمار مال سے کر شکے ، یہ لوگ مصری ہی تھے ، ان کے علادہ اور کوئی نہیں ، کیونکہ یہ اوصافت کسی دوسے میں موجد نہیں ہیں ، اور کرتا ب النور ہے بابل کی آبیت ، میر میں یوں ہے کہ:۔

اور بنی اسرائیل کو مصری و در باش کرتے ہوتے جا رسونیس برس گذرے تھے ،، ان دونوں آیتوں میں اختلامت ہے ، اب یا تومیل آمیت سے تیس کالفظ ساتط کیے گیبا ہے ، یا د دسمری میں یہ لفظ *بڑھایا گیا ہے ،* اس آختلات اور *بخر*نین سے قطع نظ۔ كرتے موسے بھی ہم كہتے ہيں كدونوں آيتوں ميں جو ترست قيام بيان كائمى ہے وہ لقيناً غلط ہوجس کی گئی و جوہ ہیں ؛ موسى عليالسلام لادى كے نواسے سمجى بهلي وحبرام مصربين سني السراتيل ہیں اوران کے پڑیوتے سجی، کیونکہ مال کے قیام کی مترث کی طرفت سے آیا۔ اوکی سینت لادی سے بیع ا در اید کی طرف سے آیے عمر آن بن خامث بن لادی سے بیٹے ہیں جگو یا عمر آن نے اپنی بھویی سے شادی کی تھی ہجس کی تھریج کتائے خرج بالت اور کتا بھکنتی مالب ۲۶ میں موج دیسے، اورقا ہمکٹ موسی علیہ انسسلام کے دا دا ہیں ، جوبنی امسسرائیل کے مفکر میں آنے سے قبل بیدا ہو چیکے سکتے جس کی تصریح کتاب بیدائش باب ۲۱ آیت اا میں موجود ہے اس نے بنی آمرائیل کی مزیت قیام مصرین کسی طرح مجی ۱۶ سال سے زیارہ ہیں ہوجی عیسائی مورخین ا درمفترین سب سے سب اس پرمتفق ہیں کہ ا بن كسرائيل كى ترت قيام مصرى دا سال سے،على درولسنند کی تعبا تیعت بیں سے ایک کتا ہے وہی زبان میں ہے جس کا نام شرشدالطالمبین الی الکتاب المقدس النمين سے، اس مے مرورق پر لکھا ہے کہ یہ انگریز فادرمون سے گرجے کی جاتے کے پرلس میں شہر فالٹ میں مشکل کا ہو میں بھی ہے، اوراس کے جزود وم فصل ، اہیں ہ<sup>یں</sup> آفرنیش سے دلاد شیسے تک کے وارث عالم کوضبط کیا ہے، اور ہروا قعہ کے رو نوں نسب سال وقوع منتھ گئے ہیں، داہی طریت وہ سال ہیں جو آغازعا لم سے اس و<sup>یت</sup> ۔ ہوچیے ہیں، اور بائیس طرف وہ سال ہیں جوحا دشرے وقوع سے بیمج کی ولاوت مک له کیونکہ کتاب پیدائش میں غلامی کی مذہب چارسو برس بیان کی گئے ہے ۱۲ سكه بعن لارسى بن لعقوب عليه السلام ١١

ہوتے ہیں، چناسنج صفحہ ۲۷ میں یوسمت علیہ اسسلام سے بھائیوں اوراکن سے والدسے قیام کا حال ہوں بیان کیا گیاہے ،صفحہ ۲۷ میں برہے:۔

۱۲۰۹۸ یوسف علیهٔ سسلام کے بھاتیوں اور والدکا قیام ۲۰۱۱، ۱۲۵۱۳ اسرائیلیوں کا بحقارتم کوعبورکر نااور قرعون کاعرق مونا، ۱۲۹۱

اب آپ جنب اقل کواکڑیں سے گھٹا تیں سے توہ ۱۴ سال رہ جانے ہیں، صورت عمل مندرج ذیل ہوگی ،

14-4

7107 710

یہ تو مورخین کا فتری ہے ،مفسری کا قول بھی ہم آدم کلارک کی عبارت مرفقل کریے محلتیوں کے ام توسے خطاع بات آبت ۱۱ میں وں ماکیا ہے ،۔ السابرة المادراس كنسل عدد التكف بساء وه ينهيس كست كم نسلوں سے جیساکہ بہتوں سے واسطے کماجاتاہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کریری نسل کو اور وسیح ہے ، میرایہ مطلب کے کہ جس جمد کی ضرانے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کوٹلویت جارسونس برسسے بعد اکر ماطل نہیں کرستی کہ دہ وعدہ لاحصل موا اس كاكلام بن الرحي خلطى سے ياك بنيس جيسا عنقريب معلوم بوجات كا، مرخرات ك عبارت کے صریح مخالف ہے ، کیو کہ اس میں ابرا ہم علیہ اسلام سے وعدہ کرنے ہے دت سے تورات سے نزول کے مک کی ترت جارسونیس سال بیان کی گئے ہے، حالا کا حصرت ابراہیم علیہ لسسلام سے دعرہ بی امراتیل سے معرب داخل ہونے سے بہت پہلے ہوا تھا، اور تورآت كانزول أن مح مقرسے بحل آلے سے بہت بعد، لہذا اس سے مطابق بن امراس کے قیام مصرکی ترت چارسوسی سال سے بہت کم قراریاتی سے بیونکہ یہ بیان قطعی علط تھ اس لے کتاب خریرہ باب ۱۲ آیست ۲۰۰ کی تھیجے ہونانی اورسامری ننوں میں اس طرح سے ك حالانكرخرى ١١٠ ، ١٠٠ كى منقول عبارت يس كل مرت كيم بى جارسوتىس سال بناتى مى بى بارتقى

#### کردی گئیہے کہ:۔

"پُعرِئِی امرائیل اوران کے آبار دا ہودیکے کنقاق او مِفترمیں قیام کیکل ڈیٹ ۱۳۳۰ سال ہے ہ

گراودون نیز میں الفاظ آبار واحداد" اور کنعان کا اضافہ کر دیا گیاہی آدم کلاک ابنی تفسیر کی حباط میں آب خرکورہ کی مقرح کرتے جوئے کہا ہے :۔
ابنی تفسیر کی حباط میں آب میں آب خرکورہ کی مقرح کرتے جوئے کہا ہے :۔
"اس پرسب کا اتفاق ہے کہ آبت نا کورہ کا معنمون مخت اشکال کا موجب ہے ،
پم کہتے ہیں کہ آبت کا معنمون خصرت یہ کہ موجب افتحال ہے بلکہ تھینی طور پر غلط ہے ،
جیسا کر عنق سے آپ کومعلوم ہونے والا ہے ، پھریہ مفتر نسخہ ساتھ کی کے جارت نقل کرتے ہوئے رقم طراز ہے :۔

اب یہ بات داضح ہو گئے کہ عیسائی مفسرین کے باس خروج کی اس عبارت کے لئے

جوعرانی نسخمیں ہوکوئی توجیداس کے سواموجود نہیں ہے، کہ وہ اس کے غلط ہونے کا اعترات کریں ،

آورہم نے جویہ بات کمی ہے کہ بوّس کا کلام بھی غلطی سے باک نہیں ہے وہ اس لئر کراس نے مذبت کا کھا ظاد عدہ سے کیاہے، اور اس وعدہ کا زمانہ اشخیٰ کی بیدائش سے ایک سال پہلے ہے ،جس کی تصریح کما بہ بیدائش کے باب، امیں اور باب مذکور کی آبیت ۱۲ میں یوں کی گئے ہے کہ:۔

درنیکن بس اینا عمد استی اندهون گا،جو لکے سال اسی وقت معین برسآده سے بدا ہوگا،

ا در تورتیت کا نزول بنی امرائیل کے خروزی مقرکے بعد تعیرے ماہ میں ہوا، جس کی تصریح کتاب الخروج باب 19 میں موجودیہ ، اس صوریت میں آگراس حساب کا اعتبار کیا جاتے جس کی تصریح کتاب الخروج کی ہے ، اس صوریت میں آگراس حساب کا اعتبار کیا جاتے جس کی تصریح آدتم کلارک کر المہے تو یہ عرست ، مهم سال ہوتی ہے ، یہ تصریح فرقه بر ولسٹند کی توایخ میں بھی باتی جاتی ہے ، مذکہ ، سوم سال ، حبباکہ پوتسس نے دعوی کی کہا ہے ،

مرشدانطالبین مصفحه ۲۳ پر ندکوسی که:

میرصفحه ۲۷ س پریسے کہ:۔

۲۵۱۷ - "کوه تیدناپرسشرنعیت کاعطاکیاجانا" ۱۲۹۰ اب آگراقل کواکڑیں سے گھٹا دیتے ہیں تو پھیکس ، ۲۸ بغتے ہیں، جس کی صورست

> 1179-1179

1018 -14 = =

اله أورى برائيل كوجن تلكيم تقري يكلين جبينة وي اسى ده سيسندي ما مان ير أواد ،

كه دامى حانب آغازِه في كأسال يوادر بائيس حانر تسامسيم.

دیتے ہیں،لیکی عجیب بات یہ ہوکہ کتاب خرقہ سے باب است ۲۰ ترحمہ و بی مطبوعت مصلحا على يون كما كياسي كه ار

" بحر عران نے لیے جاک بیٹی ہو کہدسے شادی کی "

تيوكِين كي ميكه مخ لفي كرك مجياك الأكل بناديا كيائية، اورجب بيرترجم وبداياتوس بشتم کے رمان میں بڑی مینت سے طبیع کیا گیا، اور بہت سے یا دربوں، را بہوں اورعلیا، نے جو عرائی بونان وعوبی زبانوں سے ماہر ہتھے، اس کی تعیج میں ایری جوٹی کازور لگا یا، جيساكهاس ترجم كے آغاز ميں لکھے ہوتے مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے ،اس لئے غالب ہي ہے کہ اس بخ لیے بکا اربکاب ان نوجوں نے دانستہ اس سے کیاہے تاکہ موسیٰ علیہ ہسدام کے نسب میں عیب نہیں ام وجائے ، کیو کہ تورشیت کی رُوسے مجھوبی سے سکاح کراحرام ہے، جیسا کہ کتاب آحبار کے باب مراآ میٹ ۱۲ اور بائٹ آیت ۱۹ میں تصریح یا بی جاتی ہو ا ورترجم عربی مطبوع مسائداع میں بھی یہ تقریف یا ن جاتی ہے،

باسل قابتل كاواقعم التابتيدائش البهآيت مي يون كها كياب، مر اورقاً سن في لين بحالى الل كو كيد كها اورجب وه و داول كميت مستم تويول بواكر قائن في الين بحالي إبل كونس كروا

ادرسامری یونانی اورقدیم ترجمون میں اس طرح ہے کہ ا " قاتبيل نے اپنے بھائی ہائيل سے بماكات ہم كھيت كى طرف سے حليس اورجب وہ دونوں کھیت برہیو پنجے الح یو

اس میں یہ عبارت کہ آئے کھیست کی طرفت جلیں" عبرانی نسخہ سے خارچ کردی گئی ہے، بَوَرِن اینی تفسیری جلد ۲ ص ۱۹ اکے حاشیر بر لکمتاہے کہ :۔

اله موجوده تراجم مي الب كى بين "بى بناديا كيابى اتقى كله " تواينى بيوكى كے بدن كو لے يرده نه كرنا" (احبار ١٠ : ١١) "اورتوايتي خاله يا مجعوي كے بدن كوسيے يروه مرزيا" (١٠ : ١١)

" بحبارت سامری یونانی ادامی نسخون میں اوراسی طرح اس لاطبی تسخیر جماتی کا والنش بیں جیسا تھا موجو دہیے ، کئی کاٹ نے عرانی نسیز میں اس سے داخل سے جانے ک فیصلکیا،اس میں کوئی شک ہمیں کہ بے عبارت بہترین ہے ؟ كر حلداول نركور كصفحه ١٨ ٣ من كساي كه :-محمی کمی یونانی ترحمه کی عبارت می موتی ہے، نیکن آجکل سے مروجہ عبرانی نسخوں میں نهیں ملتی، مشلاً عرانی نسط خواہ وہ مطبوعہ ہوں یا باتھ کے لکھے ہوئے وہ آبیت ذکار کے سلسلہ میں بین طور پرنا قص ہیں، اور جرمشدہ انگریزی ترجمہ کا مترجم جو کہ اس مقام کو ویسے طور در سمجہ نہیں سکا اس لئے اس نے یوں ترجہ کیا۔ سما ابنے اپنے معبت تی با بیل سے کہا » او دائی کی تلا فی ہونانی ترجہ میں کردی گئے ہے اوریہ ترجہ سا مری نعضا در لاطبئ ترجيه ادرارامى ترجب نيزنسي تسيلاك ترجه اودان دوتغسيرول سميح كسدى زبان س بین اوراس فقرہ کے مطابق ہوگی اجس کو نلو یہودی نے نقل کیا ہے ، آدم کلارک نے اپنی نفسیرکی حبار اس ۱۳ میں دہی بات کہی ہے جو بہورن نے کہی تھی۔ نیز به عبارت و بی ترجمه مطبوعه ایم ایم او می شامل کردی گئی ہے، س اکتاب بیدائش باب آیت، اعرای نسخ میں یوں ہے کہ:۔ المسترك اورجاليس دن ك زمين يرطوفان رباء ا دربهی جمله بهست سے لاطینی تسنج ل اور بوٹائی ترجوں میں اس طرح ہے کہ :-مراورطوفان جاليس مشب وروززمين برريا = ہورن ابنی تفسیر کے حب لدم*یں ہمتاہے کہ*:۔ تمزدری برکه بعظ شعب کااضافه عرانی متن میس کیا جائد ، اكتاب بيدائش باب ٥٣ آيت ٢٢ كع عراني نسخيس يون كها كياب، " اودامراتیل ہے اس ملک ہیں دینے ہوسے پول ہواکہ دوہن نے جاکرایے باب کی حرم بلبآد سے مباشرت کی، اور اسرائیل کویہ معلوم ہوگیا ، ہنتری داسکا ہے جامعین پیر کہتے ہیں کہ:۔

تیبودی مانے بین کراس آبت میں سے مجد نہ کی منزد رحذون کیا گیاہ ، یونانی ترجمہ نے
اس کی کوان الفاظ کا امنیا فہ کرکے پوراکیا ہے کہ اور وہ اس کی نگاہ بیں حقر ہوگیا ،،
اس مقام برمیم و یول کو بھی اعر اف ہے کہ حذون واقع ہواہے ، اور ایک جلاکا کم
کردیا جا نا عرائی نسخہ سے اہل کہا ہے تزدیک مجد زیا دہ ستبعد نہیں ہے ، چہ جا تسب کہ
ایک دوحرون ،

ن المسلم مفسرائی تغسیری حبالد بص ۱۸ میں کتاب تبیدانش کے با ۲۳ میں کتاب تبیدانش کے با ۲۳ میں کتاب تبیدانش کے با ۲۳ میں اس کے با ۲۰۰۰ میں کتاب کہ :۔

الادرمبری بخرباں بہاں سے اپنے ما تھے ہے جا ڈی

گویا عمرانی نسخہ سے لفظ ''لینے سائٹھ ''گرادیا گیاہے، جوّدن کمتناہے کہ :۔ ''مسٹر بہتے نے اس منرزک بغظ کواپنے جدیدیائٹل کے ترجہ میں شامل کرنیا اور یا لکل تھسک کی ،،

من اهم کی ایک بخردج باب آیت ۲۲ میں یوں کہا گیا ہے کہ ا۔ سن احسب کر اس کے ایک بیٹا ہوا، اور موسیٰ نے اس کا نام بخر سنوم یہ کہد

رکھا کہ بیں اجنبی ملک بیں مساقر بھوں او

لله اس آست بس حفزت یو تسف عیدانسلام کے برائے کی ہوری کا متہور واقع بران کرتے ہوئے کہا گیا ہی کر حفزت یو تسف انے ایک آدمی کو اپنے بھا یتوں کے بھیج بھیجے ہوئے کسے بدا برت کی کہ وہ اُن ہے جا کر ہے کہ، مگیا وہ دہی جزنہ میں جس سے پیرا آفا بلیٹا اور اسی سے تھیک فال بھی کھولاکر تا ہے 'ااتھ کے جرسوم سے معنی عراق زبان بی ایر دلسی کے بس ۱۲ تھی اورینانی اور لاطینی ترجول میں اور بعض قدیم تراجم میں آیت مذکورہ کے اخیر میں ہے۔ عبارت ہے کہ:

"اوراس نے ایک دوسرال کا بخنا جس کا آم عآزر رکھا، پیرکیا ، چوکر میر ہے باتیج ضرا سے میری درکی اور کھے کو فرقون کی تلوارسے رہائی دی "

آدم کلارک اپنی تفسیر کی حبالدص ۱۰ میں تراجم سے فرکورہ عبارت نقل کرنے سے بعسد کمتا ہے کہ:۔

"بَبَوَ لِكَينت نے اپنے لاطینی ترجہ میں اس عدارت کو دانس کرسے دعویٰ کیا کہ اس مقام یہی ہے ،حالانکہ کسی مجی عبرانی نسخہ میں خواہ قلی ہویا مطبوعہ بیعبارت موجود نہیں ہی اورمعتر تراجم میں موجود ہے ہے

غرص عیسا یُوں کے نزدیک پر عبارت عمرانی نسخہ سے خارج کی گئی ہے،
من احدیث اسٹر خردج بالب آینت ۲۰ میں اس طرح کما گیاہے کہ:۔
من احدیث نر اس سے باردن ادر مؤتسلی میدا ہوئے ہ

ا درسامری نسخ اور بونایی تر جمهی اس طرح ہے کہ :

المحراس سے ہارون وموسی اوران کی بہن مرتبیم بیدا ہوسے دا

اس میں لفظ" ان کی بہن عرانی نسخ میں حذت کر دیا گیا ہے، آدم کلارک سامری اور یونانی نسخوں کی عبارت نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ :۔

"بعص برے محفقین کاخیال ہے کہ یہ لفظ عرانی متن مرجود تھا،

اكتاب كنتي بانك آيك مي ب كدن

ادرجب رئم سانس باندسكرزورى مجونكوتواك سكرون كاجوجنو

شاهسير

ک طردت بیں کوچ ہو؛ اور دیانی ترجم میں اس آیت کے اخیر میں ایوں کما گھیاہے کہ :۔

لن بدارد د ترجری عبارت ہی ہما رہے پاس موجودہ دو مرے ترجوں بیں بھی ایساہی ہے ، مسکر " اظہار الی " بیس جس عربی ترجیہ سے نقل کیا گیاہی اس بیس جب بھے بچے بجب وہ ہے ، ۱۲ "اوروہ جب تیسری بارسنگا مجھو کمیں سے تومغربی تیمے روائلی سے لئے انتظائے حات انتظائے حات انتظائے حات انتظائے حات انتظائے حات انتظائے حات انتظائے مائیں سے ، اور جب چوکھی مرتبہ مجھو تکیں گئے توشما لی جمھے روائلی سے لئے انتظائے حاتیں گئے ،

آدم كلاك ابن تفسيراللوص ١١٣ مين بمتاب كه:-

"اس موقع پرغربی اورشا ای خیوں کا ذکر نہیں کیا گیا، گرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ نرسنگا بھو تکے جلنے پر بھی دوانہ ہوجلتے ہے، اوراسی وج سے نابت ہوتا ہو کہ اس مقام پرعرانی متن ناقص ہے، یونانی نسخہ بیل کی تکیل بول کی گئی ہے کہ اور جب تیمبری مرتبہ بھو تکیس سے تومغربی خیمے روائلی سے لئے اعتمال نے جائیں سے ،اور جب بیمبری مرتبہ بھو تکیس سے تومغربی خیمے روائلی سے واسلے اعتمال نے جائیں سے ،اور جب بیمبری بار بھو تکس سے تو شمالی خیمے روائلی سے واسلے اعتمال نے جائیں سے ،

مفسر بارسلی بهتاہے کہ:۔

کے آخری حقد سے کچے حذف کردیا کیاہے، اس لئے یونان ترجمہ سے لے کر بیعبار کے آخری حقد سے کچے حذف کردیا کیاہے، اس لئے یونان ترجمہ سے لے کر بیعبار برطھاتی جائے ، سیمواس نے اس سے کہاکدا کر تومیرے سرکے بالوں کی شامت تیم لیکر ان کو تلا ہے کہ اور دیوادیں شخ کے سامقہ با ندھ دے تو میں دوسیے ان کو تلا کے سامقہ با ندھ دے تو میں دوسیے وگوں کی طرح کر در ہوجا د لگا، مجربی نے اُس کو شلا دیا، ادراس کے بالوں کے ساتھ کے دائوں کے ساتھ بن دیا، اور با ندھ دیا،

ل بسمتون کامشہوروا قصب ۱۲

سله تها نسخوسی ایساہی ہے، کہ کمناب اور باب کا والہ نہیں دیا گیا، کمناب کے انگریزی مترسم نے مجم ان کا سنوں میں ایسا ہی ہے۔ کہ کمنا استحال برخفاکہ کمنا کہ الفضاۃ باب ۱۱ کی آیت اور اور ہو، گرو ہاں اس قسم کی کوئی عبارت نہیں، واللہ اعلم بالعتواب ۱۲ تقی

کردی گئیں ہیں "

نيزع بى ترجمين اسى باب كى آيت الغاية ٢٦ ادرايت ٢٩ مزون كردى كى بين ،

نشاهسال کتاب ایوب کے باب ۲۲ آیت ، ایس ہے کہ :-

"ادراية تع بورصاادر عريسسيده بوكر دفات بان "

عراني نسواس عبارت برخم موكيا، اوريونان ترجيس أس براس قدرا صنافه كياكياكه .

الدردوباره ال وكول كے براہ زندہ بوكا بين كوخوا و تدزيرہ كركے اعتا سے كا »

نزايك تتم برايعا يا كميا بي جس مي إيوت كي نسب اودان كي حالات كامخ قرطور

پریبان ہے، کامقدادر ہر ورکتے ہیں کہ پتر الہامی کتاب کاجز دہے ، وست لو اور

یو تی سے اس کوتسیام کیاہے ، آریخین کے عمدے اوک بھی اس کوتسیام کرتے تھے،

تحصور ورش نے بھی اس کو یونانی ترجمہ میں لکھاہے ، اس بناء برمتقرمین عیسا تیوال ا

علمارے نزدیب عران نسخ میں کی رہے سخرای کی ہے،

نزوزة بروسطنك كمحققين أس برمتفن بن كم يرجعلى ب الل ك نزديك

يونانى ترجمه مس مخراف بالزيادة لازم آتى ہے،

تفسير تبرى وآسكات محجامعين في يون كمله :-

" بظاہریہ جعلی ہے ، اگر جہ بیج سے قبل کیمی می ہے »

ہماری گزارش یہ ہے کہ جب بہسلم کیاجا تا ہے کہ مصورت سے کے سے قبل کی ہے تو

لازم آتا ہے کہ متقدمین عیسائی حواریوں کے زمانہ سے منتظام کا اس محرت کو خداکا

كلام سبحة رب ،كيونكان لوگول كاعملر رآء اس عدر كس اس ترجر بررها، اوروه اس

كصحت كااعتقاد ركھتے تھے، اورعبرانى كے محرف ہونے كا،

ز بورس تخرلف کی مثال از آور تنبر ۱۷ کی ایت ۲ کے بعد لاطین ترجمہ

ادراتينفو بك ترجمه ميں ادرعر بي ترجمه ميں

ادر الزان ترجم کے دیگی کن والے نسخہ میں

ز بورس تخرلف کی گھی مثال شاھ سالہ

یرعبارت موج دہے کہ ہ۔

"ان کاکلاککی بوئی قبرہے، اکفوں نے اپنی زبانوں سے فرسید دیا، ان کے ہوئی اس سانبول کا زمرہے، آن کا مُندلعنت اور کڑوا ہمسے بھرلیہ، اُن کے قدم خون بہان کے لئے تیز دَوجی، اُن کی اہوں بی تباہی اور بدمالی ہے، اور وہ سلامنی کی راہ ۔ سے واقعت مذہوسے، اُن کی آنکھوں میں تعد کا خوجہ نہیں ہ رآیات ۱۱۱۱۱۱)

یر بعبارت بران نسخ میں موجود تہیں ہے، ملک رومیوں کے نام پوتس کے خطامی پاتی جا آئی ہے ، اب یا تو بہود یوں نے برعبارت برانی نسخ سے ساقط کر دی ہے ، تسب تو یہ تحراف اسخ سے ساقط کر دی ہے ، تسب تو یہ تحریف بان قصان ہے ، یا عیسائیوں نے لینے ترجموں میں اپنے مقدس پوٹس کے کلام کی تھے ہے گئے ہوئے ہوئے ہا تو ایک تو تا کی تحریف ہوں ہے ، تسب یہ تحرافیت بان یاد ہ کی صورت ہوگی ، اس لئے کسی نہیں ایک نوع کی تحریف منزود لازم آ ہے گئی ،

آدم کلادک زقردی آیت مولود کی شرح کے ذیل میں کہتا ہے کہ: "اس آبت کے بعد ویٹی کن کے نسخ میں آیٹھو بک والے ترجہ میں اسی طرح موبی ترجہ میں جد آیات آئی ہیں جورومیوں کے نام پوٹس کے خطبات آیت سال آ آبست مراکے اندر موجود ہیں ج

من اهر سمال استعباه عبرانی نسخه باب مه آیت ه میں یوں کہا گیاہے کہ ،۔ سیاهست کے اور خراوند کا جلال آشکارا ہم گیا، اور شام بیشراس کو دیکھے گا، کمؤ کمہ

حراوندنے اپنے مندسے فرایاہے یا

ا در اونانی ترجمه میں اس طرح سے کہ :۔

له ا درخداکا حبّ لال آشکارا برگا، ا دربرخص ایک مسابخه به داند معبودی عبات کودیجیگا

كيوكرير بانت خداك بني كي بيكل بوتى سے "

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۲۷ می ۵ ۸ میں بونائی ترجیمہ کی عبارت نقل کرنے کے بعسد کہتا ہے کہ:۔

سميراخيال سے كريبى عبارت اصل ہے "

مله ندكوره بالاعبارت كاتر جرميس سے ليا كيا ہے ١٢ لقى

#### يمركتاب كه:-

تجرائ متن میں برکی اورحذت بہت ن ہم اورکسدی ولاطبنی اورمریانی ترحمیل سے مقدم ہے، اور بیعبارت یونانی ترحمہ کے ہرنسی میں موجود ہے ، اور بوتھانے بھی باہ آیت ا بن اس کسیلم کیاہے ، ادر میرے یاس ایک بہت قدیم نسخ موجود ہے اس میں یہ پوری آیت غائب ہے د

مورن ابن تغسيري جلد حصد اقل كے باب ميں كہتاہے كه : ـ

'' نوتنانے بات آبت 1 میں یونانی ترحبرے مطابق لکساہے ،اور تو تعقدنے پسچے کرکہ ہی عبارت مج ہے، كتاب اشعبار كاية ترحمه ميں شامل كرلياہے "

مترسی واسکات کی تفسیر سے جامعین کا قول ہے کہ :-

" لفنا"دیکیس سے "کے بعدہما ہے معبود کی شجات کے الفاظ بڑھانے دروری ہیں ،

باب ۵۳ آبت ۱۰ اور لَغِمانی ترجمه قابل ملاحظه به

غرض ان مفترین سے اعرات سے مطابق عبرانی متن میر کی کری مخوبیت کا ارتکاب کیا کمیا کم

اورآدم کلارک کے اقرارے بوجب یہ تخراجت بہت قدیم ہے،

اآدم کلارک تاب تسعیاه کے باب مہر آبت ہ کی شرح کے ذیل میں ا یوں مہتاہے کہ:۔

در میرا عقیده یه سے کرید کمی کا تب کی خلعلی سے جوتی ہے ، اور برسخ لیت بہت پرانی ہے ، كيونك كرست مرجين آيت كمعنى كوخوبى سيبيان كرف يرقادر شهوسكي، بالكلاك طرح جیساکرمتاخرین بیان میں کامیاب ند ہوستے »

من هر ۱۱ ، ابترن این تفسیر کی جلد ۱۲ میں کہتا ہے کہ:۔ " ابخیل توقا کے باللہ آمیت ۳۳ و ۳۳ کے درمیان پوری ایک آمیت منون كردي كترب، اس اخ الجيل منى باب ٢٥٠ أيت ٢ ١ كالمحمة

له اس مي كما بيتعياه كاحواله ديكرايك عبارت نقل كي بيس مي ادر برلشرخدا ك نجات ديجيع كا" سكه اس بركها كميا بي " اورزين مراس بهاي عندا كي بجاست كوديجيع كى ١٠ تفى

یا ایخیل ترقس باب ۱۱ آیت ۳۲ کاحب ندا کربرها تا حروری ہے ، تاکہ تو کا دوسری د دنوں انجلوں سمے مواقع بروجانے ،

محرحا مشيدس كتاب كه: -

للجمائحققين اورهسترين ني اس زيردست كمي سيحيتم بيشي كي بي جو توقا كم متني

نظ آتی ہے، یہانتک کاس پر جیکزے توج کی ا

اس کے اعترا مندکے مطابق ابنجیل توقا کی ایک سالم آیت خانشب کر دمی گتی ہے ، اوراس کا بڑھایا جانا اس میں نہایت صروری ہے، اور ساتیت انجیل تمنی میں ہول ہے کہ:۔ " لیکن اس دن اورائس مگری کی بابت کوئی نہیں جانتا م*ہ آسمان کے فریشنے ی*ذ بیٹیا، گر

> ا كتاب اعمال باب ١٦ آيت ، ين يون كما كياب ٢٠ " يحروث نے انحيس جانے نہيں ديا ا

كركيتها مع اود شوآز كهت بس كرميح يول ب كه :-

ٹیمرآن کولیتوس کی درج نے اجا ذہ نہیں دی ا

ا ب ان ددنوں سے اقرادیے مطابق تفظ لیسوع مذہب کردیا کیاہے ۔ مجریہ لفظ مسئے لہٰ وطلم اعمى عرى ترجمه مين شامل كيا كيا اوران دونول كي عبارت المن طرح ب كه ١-" حمريبوع كى دوج نے انھيں جانے نہيں ديا ۽

التجیل متی متی کی مهدی او و استحیل جواس زماند مین متی کی جانب منسوب ہے، ا درجوسب سے مہلی ایجیل ہے ، ا درعیسا یتوں کے محشوابر شاهما ازديم سب عقديم بعيناتمى كتصنيف

نہیں ہے، بلکاس کو توان حصرات نے سخراهیت کرنے سے بعدضا تع کردیاہے ،کیونکہ تم متقدمين عيساتى ا ورب شمارمتأخرين اس امر يرمتعنق بين كدابخيل تمتى جوعرابي زبان ميمى الد رنس ۱۱۳ سر میں بھی الفاظ کی معمولی تنبد ملی سے بی مقوم ہے ۱۲ سکت موجودہ اور داور دبدیرالمگریزی

ترجون مي مي يعفظ برهادياكيا بوگرسابق انگريزي ترجيمي ابتك يه لفظ محذون سے ١١ تقي،

وه بین عبدانی فرقون کی توهین کی وجهسے ضائع اور نابید میچکی ہے، اور آجکل کی موجودہ انجیل اس کا ترجمہ ہے ، اوراس ترجمہ کی سندہی آن سے باس موجود نہیں ہی ، بیہاں تک کہ آج کہ اس کے مترجم کا نام مجی لیقینی طور پرمعلوم نہیں ، جبساکہ اس اعرکا عزان عیسا برل سے متقد میں میں مسبدسے افضل شخص جرّر دم نے کیا ہے ، تو مجلا مترجم کے حالات توکیا معلوم موسیح بین ، البتہ قیاسی گھوڑ ہے صرور دوڑ اکر کہ دیا ہے کہ شاید فلال نے با فلال اس کا ترجمہ کیا ہوگا جو مخالف پر حجبت نہیں ، اورکوئی کٹاب محصن قیاس اور الدا زے سے کسی مصنف کی جانب منسوب نہیں کی جاسحتی ،

ے ہوجب تمام متفرمین عیسائی اور اکڑ متائخرین کا مسلک یہ ہو تو بھرعلما رپڑ اسٹنٹ سے قول پر جوبغیر کسی دلیل و بربان کے یہ دعویٰ کرتے میں کرمتیٰ نے خود ہی اس کا ترجم کیا ک<sup>و</sup> کیسے محروسہ اوراعتبار کیا جا سختاہے ، ؟

آیتے اب ہم آپ کے سامنے اس سلسلہ کی مجھ ہماد تعبی بیش کرتے ہیں :۔ انسا نیکلو پیڈیا برٹا نیکا جلدہ ایس ہے کہ :۔

میجد حدید کی برکتاب یونان زبان میں کیمی گئی ہے اسوا سے اسجیل می اوررسا پھرانیہ کے است سے یہ کے کی کہ کا درسا پھرانی و بات سے یہ لارڈ فرکتیات جلد مصفحہ ۱۹ میں ککھتا ہے کہ :۔

شہر آپیاس نے لکسا سے کہ متی نے اپنی انجیل عرائی میں لکمی متی اور ہر شخص نے اس کا ترجہ اپنی قابلیت کے مطابق کیا ہ

یہ اس بات بر دلالٹ کڑا ہے کہ بہمت سے وگوں نے اس ابخیل کا ترجمہ کیا ہے ، پھر جب تک محل سندسے یہ بات ثابت نہ بوجائے کہ یہ موجودہ ترجمہ فلاں شخص کا کیا ہواہے، جوصاحب اہمام بھی تھا، تو کیو کو ایسے ترجمہ کو اہما می کتابوں میں شامل کیا جا سکتا ہے ؟ سندسے تواس کا تھز ہونا بھی ثابت نہیں صاحب اہمام ہونا تو کھا، بھرلار ڈو ترجلو نز کورکے صفح ، > ایر کہتا ہے کہ :۔

ارتیوسنے تکماہے کرمتی نے بہودیوں کے لئے اپن ایجیل اُن کرزبان میں اُس زماییں

المحاضى عنى جبكه روم يريوس ادر تياس وعظ كمت بهوت تنه ي

مجراس جلد کے صفحہ ۷۷ میں کمتاہے کہ:۔

"آریخن کے تین جلے یں بہلا قرم ہے جب کو ایسی بیس نے نقل کیا ہے کہ آئی نے ایما زار یہ دو ہوں کو عرائی ویرائی ویرائی کے میں انجیل عطاکی تھی، دو کر ایک کمٹی نے سہ بیلے لکھی اور عرائی کو ایکن کی کا در عرائی کو ایکن کی میں ہوا س شخص کے ختظ تھی کو ایکن کا دیدہ ابر آبیم دد آؤ دکی نسل سے کیا گیا ہے ہ

بحرلار ورحلد اصفحه ه ويس بمتاب كه :-

" ہوتی بیس نے تکھا ہے کہ متی نے عرائیوں کو وعظ مشنانے سے بعد جب و دمری تو موں سے پاس جانے کا قصد کیا تو اینجی آل ان کی زبان میں لکھ کر آن کوعطا کی ہ

كرحلد م صفح م اس كتاب كه:-

استرل کا قول ہے کہ متی نے اسجی آرعران زبان میں لیمی تنی،

بحرملد ۱۰۱ برکتاہے کہ :۔

در آبی فیدنس ککمندا سے کہ تمثی نے اکبیل عبار نی زبان میں بھی بجد جدید کی مخر برس اس بان کے مستعمال کرنے میں پیخنس منفرد ہے "

بحرحبد اسفه ٢ ٣ م يب لكينا بكريد

سجیردم نے لکھاہے کہ متی نے انجیل عرائی زبان میں ایمان دار میردیوں سے لئے ہوی علاقہ میں لکمی تنمی، اور مفریست سے سایہ کوانجیل کی صداقت کے ساتھ مخلوط ہندیں کیا ، مجر صلر ۲ صفحہ ۲۲ میں کہنا ہے کہ :۔

"جرّدم نے مؤرفین کی فرست بیں ایکھاہے کرمتی نے اپنی انجیل ایما ندا رہیج دہوں سے لئے

یہودی مرزمین میں جرائی زبان اور عرائی حروت میں لکھی تھی، اور یہ بات نابت نہیں

ہوسکی کہ اس کا ترجر یو آئی میں ہوا، اور نہ یہ ثابت ہوا کہ اس کا مترجم کون ہے ؟ اسکے
علاوہ یہ جرز بھی قابل لحاظہے کہ اس کی عرائی انجیل کا نمو سوریا کے اس کشب خانہ میں جو جو ہے ، جس کو بیمیفلس شہد دنے بڑی محمنت سے جمع کیا تھا، اور میں نے اس کی نقال ان

مددگاروں کی اجازت سے جس کی جو مرکبا سے صلع بریا میں ستے ، اوران سے مہتمال میں مجمی عرافی نسخ کھا ،

برطد اسفراه یس بهمتای د.

" آگستان لکمتاہے کہ کہاجا آئے ہے کہ صردت متنی نے چاروں انجیل والول ہی سے آپی انجیآل عبرانی میں لیکسی اور دومروں نے ہونانی میں ؟

بحرسلد ٧ صفحه ١٥ مين بستاب كه : -

«کربزاتیم بکعتاب کہاجا آب کرمتی نے اپنی ایخیل ایماندار میرودوں کی درخواست پر عرائی زبان میں تکمی تنی ؟

كيرلاردنرجلده صفح اعسا بين كمتا ي كر:-

"اسى درنكمتاب كرچارون البخيل حفزات بيس مصرون بمتى في جران زبان مي كمى تقى، أورد دسرون في يوناني ميس "

مورن ابئ نفسيري حبلهم ميس كمتا ہے كه :-

" برتن اورکر ڈیس اورکسآبن اور واکش اٹا ملائن، کیو، ہیڈ، ومل ، ہار آور ہی اور کی اور کی کا تھے ،
اور آن اور کی کی بار وائی کلاوک، سائن، کی میدند، پرتی ٹس، اور ڈوکن، کا تھے ،
میکائلس، ارتی ہیں، آرمجن اسرل ، آئی فینس، کرتر اسٹم، جروم وغیرہ ان علمان تعدیٰ اور مشاخرین نے بیاس کے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ انجی جرائی زبان پر کلم گئی گئی اور دی جو اور منہو ذلیکٹ ارر ہو تھی میس اور ہوسی اور ایس میں اور ایس جو اور منہو ذلیکٹ ارر ہو تھی میس اور ہوسی اور ایس کی تعدیٰ کا لاری تراور اور ایس کی تعدیٰ کا لاری تراور اور ایس کی در دغیرہ ہیں ، جن کے ناموں کی تعدیٰ کا لاری تراور والمنٹن وغرہ نے ابنی کا اور اس کی در دغیرہ ہیں ، جن کے ناموں کی تعدیٰ کا لاری تراور والمنٹن وغرہ نے ابنی کا اور اس کی ہے ،

نیز ڈی آئل اور زنبسر ڈ منسط کی تفسیر میں ہے کہ: ۔ " بچھلے دّ درمیں بڑا سخت اختلاف پیدا ہوا، کہ یہ انجیل کس زبان میں کیمی گئی تنی ، گرجہ کی بہت سے متقد مین نے تصریح کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل جرانی زبان میں لکمی ، جوفل آلین سے باشندوں کی زبان تنی ،اس لئے یہ اس سلسلہ میں قول فسیسل ہے ،، مزى واسكامك كى تفسير كي جامعين كيت بس: -

معرانی نسخ کے معدوم ہونے کاسبب یہ ہواکہ فرقہ ابتی نبہ نے جو یہ کا اوہ میں اور خدائی کا مشکر تھا اس نسخہ میں مخرافیت کی اور مجروہ تیروشلم کے فلٹنہ کے بعد متما تع ہوگیا ہ لعض کی رائے یہ ہے کہ:

"ناصری لوگ یا وہ بہودی جمسی نامہ میں داخل ہو گئے تھے انھوں نے عسران ان اسنی میں کان ڈالے ، ...
انجیل میں تر لیف کی اور فرقہ ابتونیہ نے بہت سے جلے اس بس سے نکان ڈالے ، ...
یوتی جیس نے اپنی یا گئے میں آرتینوس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ٹی نے اپنی انجیل جرائی مرکعی کی اس کے اپنی انجیل جرائی مرکعی کی ایکے میں اکھا ہے کہ :۔

" جونن پر بہناہے کہ آئی نے اپنی ایخیل ہونی میں لکھی تھی وہ ناط کہتا ہے ، کیونکہ ہوسی نے اپنی آینے میں اور مذہب عیسوی کے مبہت سے دہنا وس نے تصریح کی ہے کہ آئی نے اپنی اینے بل عرائی میں لکھی تھی ذکہ ہوناتی میں الا

آتاہے، اس لے آگران کی بات میں ذرائعی شک کی مخبائش ہوتی تو ان کے مخالفین تعقب کے استحت یہ کہرسکتے سے کریڈ بانی انجیل اصل ہے، مذکر ترجم، کاش ہم اس قدیم شہادت کو جو متفقہ ہے دور کریں، جبکہ اس میں کوئی استحال بھی لازم نہیں آتا، اس لئے عزوری ہے کہ ہم اعتقاد رکھیں کہتی نے اپنی انجیل جرائی زبان میں لکھی تھی، اور میں نے آج کک کوئی اعراف اس شہادت پرایسائیں پایجب کی دجرسے تحقیق کی عزد آت ہوتی، بلکہ بجائے اعراض کے متقدمین کی شہادت اس امرکی نسبت پائی ہے کہ اس آنجیل کا جرائی نسخ ان عیسائیوں کے پاس موجود تھا جو بہودی نسل کے تھے، خوا ہ وہ محرقت تھا یا فرح میں ،

ان ا قوال سے معلوم ہوگئیا کہ تمتی نے اپنی ایخیل عرانی زبان اور عبرانی حروف میں تکمیمی تھی ا وراس پرمتفدمین کا تفاق ہے ، کوئی بھی اس سے خلات جیس کتا ، اس لئے اُن کی ہاست اسسلسلمی قول مصل ہے، جیساکہ ڈی آئی اور رحب راح منت نے اس کا استرار کیا ہے، ا در ریا مربھی کہ عرانی نسخہ جرّر دم سے زمانہ تک موجود بھی تھا اور منتعل بھی، اور رہبھی کہ مترجم کے مام می تحقیق نہ ہوسی، اور رہے بی ظاہر ہو گیا کہ بتورن کا گذر سشتہ مصمون کے اعتراف کے یا دیوریہ کہناکہ "غالب یہ ہے کہ متی لے اپنی ایجیل دوزیا بوں میں بعین عبرانی اور یونانی میں تمی تنی ، قابل التفات نہیں ہے، کیونکہ یہ بے دلیل اور محص قیاس ہے، ا ورمتقد میں کے قول کی تائیرا در تقوست اس امرے بھی ہوتی ہے کہ متی حواری تھا، حس نے مستے کے بیٹر حالات کا بن آنکھوں سے مشاہرہ کیا تھا، اور بعض با ہمی نود بلاد اسطہ سُن تعیس، بیم اگریه اس ایخیل کا مؤلفت بوتا توکیی منعام پرتوبه بیا بربوتا که وه اینے چشم دید وا قعات بيان كرد إي، كبي توابئ نسبت متكل كاصير خراستعال كرا، جيساكه متقدمين اود متا خرمین کی عادت علی آرہی ہے، اور بیطر لقہ حوار بوں کے زمانہ میں بھی عباری تھا، آپ اُن خطوط کوایک نظرد سجد جائے جوم برجرید میں شامل ہیں، اگر بہسلیم کرلیا جاسے کہ یہ اُن سے لکھے ہدیے ہو تودیکھنے والے پر ب بات منکشفت ہوجائے گی، کیا آپ کی نظرے لوقا کی تحرینهیں گذری؟ اس نے ساری انجیل آقا اورباب ۱ اتک کتاب آعال سماع سے

کھی ہے، لیکن ان دونوں کتابوں سے یہ بات واضح ہنیں ہوتی، اور دہ کسی حکم اپنے کومت کلمے سیغہ سے تعبیر نہیں کرتا،

اس کے بعد حب وہ بوتس کے ساتھ شریک سفر ہوجا آ ہے اور کتاب آعال کا باب اسکے معتبد ہے ہوجا آ ہے اور کتاب آعال کا باب کہ کھتا ہے تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں اپنے کومتکلم سے صیفہ سے بھی تعبیر کرتا ہی بحدا گرکوئی شخص موتسی ہی تو رہ دونوں ہو اگر کوئی شخص موتسی ہی تو رہ دونوں ہما ایر نے نزد بسم محل نزاع بیٹ، جیسا کہ باب اوّل میں آپ کومعلوم ہو چکا ہے، اور ظاہر کے خلاف بغیر کسی مفبوط دلیل کے کیونکر کہ سترلال کیا جا سے تا ہے، اور جبکہ موقف ثقہ ہوتو اس کی اپنی تو رجب سے یہ حالت ظاہر ہوتی ہے واجب الاعتبار ہے،

یز ہمزی واسکاٹ کی تفسیر کے جانعین کے کلام سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ انجیل قرور اولیٰ میں متواتر ہنیں تھی، اورانس و وربی عیسائیوں کے بہاں تحربیت کا عام رواج تھا ور نہ نامکن تھاکہ کوئی شخص مخربیت کرسے، اوراگر بالفرض تحربیت واقع بھی ہوتی تووہ اس کے ترک کا سبب نہنتی، بحرجب اصل کتاب مخربیت نہ ربح سکی توا یہے میں کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس کا وہ ترجم جس کے مترجم کا بھی بیتہ نہیں ہے تحربیت نج کیا ہوئی بلکہ سجی بات تو یہ ہے کہ یہ سب محرف ہیں،

چوتھی صدی عیسوی کا فسرقہ مانی کیز کا مشہورعالم فانسٹس اول ہستاہے کہ ،۔ 'جوا مجیل میں کی حبائب منسوب کاس کی تصنیعت ہرگز نہیں ہے یہ

بروفيسرجرتمن كاقول ہے كه:-

سیہ بوری ایجیل جھون سے ؛

اور به النجین فرقه مارتئیون کے پاس موجود کھی، گراس میں پہلے دو باب موجود منتھ،
اس سے به دونوں باب اُن کے نزدیک الحاتی ہیں، اسی طرح فرقة ابتیونیہ کے نزدیک الحاتی ہیں، اسی طرح فرقة ابتیونیہ کے نزدیک الحالی بھی یہ دونوں ابواب الحاتی ہیں، نیزفرقهٔ یو آن بیری اور پادری او تیکس نے آن کور دکیا اور الله بعن اور کی دونوں اور کی دونوں کے کہ تورتی حصرت موسی کی تصنیعت ہو گاس میں وہ اپنے لئے صیفہ متعلم المعلم نہیں کرتے، تواس کا جواب یہ کہ تورتی کا حصرت موسی کی تصنیعت ہونا ہمیں سیام نہیں کا

99

ده بورابوا، که وه ناصری کملات گا سد

اس میں یہ الفاظ کر ''جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا ''اس اسخیل کے اغلاط میں ہے ہو کیونکہ یہ بات انہیا ہر کی منہور کتا ہوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے ، لیکن ہم اس موقع پر وہی بات کہتے ہیں جوعلیا رکیتھ واک نے کہی ہے ، کربہ بات انبیا رکی کتا ہوں میں موجود تھی ا مگر مہودیوں نے ان کتابوں کو غرب عیسوی کی دشمنی میں ضائع کردیا، ہم کہتے ہیں کہ مخولف بالنقصان کی مثال اس سے بڑھ کراور کیا ہوسے ہے کہ ایک فر

ہم ہے ہیں کہ محرکھیت بالتفقعان کی مثال اس سے بڑھ کرادر کیا ہوسمی ہے کہ ایک فرا الہامی کتا بول کو محصن اپنی نفنسانی اغراص یا کسی غرب کی دشمنی میں ضائع کردے ، ہم تقرو کیٹی تو لک نے ایک کتا ب تالیعت کی ہے جس کا نام شوالات السوال محکاہے ، یہ لندن میں ساتھ کہ اور میں جھی ہے ، سوال بنرا میں مولعت کمتا ہے کہ ،۔

"دہ کتا بین جن میں یہ دلین متی کی نقال کر دہ عبارت موج دستی میط کتیں کیو کو انبیا کے موج دہ کتی میط کتیں کیو کو انبیا کی موج دہ کتا ہوں میں ہے کسی میں بھی بہتمیں ہے کہ فتیلی ناصری کہلائیں گئے ہ کر میز اسلم کی تمنی جار 4 میں کہتا ہے کہ ہ۔

"ا نبیاوی بہت سی تا بی معظی بین، کیونکہ بہودیوں نے اپن غفلت کی وجسان کومنانع کودیا، بلکر اپنی بد دیانتی کی وج سے بعض تا بوں کو بھا طرق الا اور بعب کوملاڈ الا میں بد دیانتی کی وج سے بعض تا بوں کو بھا طرق الا اور بعب کوملاڈ الا میں بہت قریب قیاس ہے بہت شس کا قول ملحوظ ارکھتے ہجس نے طرکینوں سے مناظ ویں کہا ؟ ۔ یہودیوں نے بہت سی کشب عبد قدیم سے فاج کر دیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ عبد بعد یہ عبد بنیق سے ساتھ پورا موافق نہیں ہے ، اور اس سے یہ بترجات ہے کہ بہت سی کتا بیں مط کئیں ،
اس تقریر سے دو بہتے نکلتے ہیں ، ایک یہ کم یہودیوں نے لعمن کتا بوں کو کھا ڈوالا ، دوسے

یے گذرشنہ دُور میں تحرفیت کرنا بہت آسان کام تھا، دیکھنے کہ ان کے معدوم کر دینے سے یہ کٹا بین صفحاتِ عالم سے قطعی مِسٹ گسیس ،اورجب المای تابوں کی نسبت اہل کتاب کی دیا نتداری کا اندازہ ہوگیا، اورگذ مشتہ دُورمی خرافیت کی ہمولتوں اورآسانیوں کا حال معلوم ہوگیا، توحقلی یا نقلی طور برکیا بعید ہے کہ انحوں نے ایسی کتابوں اور عبارتوں میں جومسلانوں کے لئے مغید بن سختی تھیں اس قسم کی حرکت کی ہو؟

من احد مل انتخبار تملی باید اور ایست الایس کہا کیا ہے کہ ،۔
سا احد میں اور گرفتار ہوکر بابل جلنے سے زمان میں ہوستیاہ سے بحو تین اوراس

کے بھائی ہیداہوتے و

اس سے ظاہر ہو تاہے کہ یکو بیناہ اوراس سے بھائی پر تسیاہ سے صلبی بعیظ ہیں، اور یکو تنیاہ کے بھائی بھی موجود ستھ، اوران کی بیدائش بابل کی جلاوطنی کے زمانہ میں ہوئی، حالا بھی بھی موجود ستھ، اوران کی بیدائش بابل کی جلاوطنی کے زمانہ میں ہوئی، حالا بھی بینوں باتیں غلط ہیں، بہل بات تواس لئے کہ یکو تنیاہ کے کوئی بھیاتی نہ تھا، السب تہ لیعنی پوسسیاہ کا بوتا ہے ، مذکہ بیٹا، دو مری اس لئے کہ یکو تنیاہ کے کوئی بھیاتی نہ تھا، السب تہ اس کے بیتا ہے ہوئی تھے، تیسرے اس لئے کہ یکو تنیاہ بابل کی جلاوطنی مے دوران میں اعظارہ سال کی عرکا تھا نہ ہے کہ اس وقت وہ بیدا ہوا تھا،

آدم کلارک کمتاہے کہ:۔

سُمَّامَة فَي بِهَا ہِ كَآيت الكواس طرح برا بنا جائے كر اور يوستياه كے يہويا قم اور
اس كے بھائى بيدا ہوت، اور يہويا قم كے يہاں بابل ك جلاوطن كرنانديں يونيا بيدا ہوا۔
ہم كہتے ہيں كركا تمقة كاقول جوآدم كلارك كا بھى بسنديدہ ہے، اس كا ملس يہ ہے كہ امتقام
بر بہتويا قيم كا اصفافہ صرورى ہے ، كويا ان دونوں كے نزديك يد لفظ متن سے خاج كرديا كيا ہم
اور يہ سخوليت بالنفصان كى كھئى ہوتى مثال ہے، اس كے باوجو دهيراا عراص رفع نهيلي ہوتا اب سخوليت بالنفصان كى كھئى ہوتى مثال ہے، اس كے باوجو دهيراا عراص رفع نهيلي ہوتا اب سخوليت كي تينوں قسموں كى مثبا دهيں بورى أيك نئو بيان ہوجكى ہيں، اس لئے تعلول كسے اندينہ سے ہم اسى مقدار براكتفاركرتے ہيں، اس قدر بيے شارشها دهيں تحريف كرتا ہم قسموں كے انبات سے لئے باكل كانی ہيں، اسى طرح ان كى جائيس بركيا كرم فرايا ہے والے ہم اعتراض كے مضول اسى تعقیل كے انبال بركيا كرم فرايا ہے والے ہم اعتراض سے بھے صفح والے مواسفيد برملاحظ فرماتے ١٠

کے رفع کرنے کے اورعلمار پر دلسٹنٹ کی جانب سے بین کئے جانے والے ہرمغالطہ کو اسے میں گئے جانے والے ہرمغالطہ کو خم کرنے کے دان خالطہ کو میں ان خالطہ خم کرنے کے دان خالطہ کی خالطہ کے دان خالطہ کے جوابات کا سمجھنا کچھے دشوا رہمیں ہے، محرمز برتوضیح اور نفع کی خاط ہم بہاں ایج مغالطہ میں اور ان کے جوابات بیان کرتے ہیں ا۔

# مغالط اوران كح جوابات

### بهلامخالطه

الآورن ابنی تفسیر صلد ۲ صفحه ۳۲۵ میں کمتلہ کہ :
المنظ آداد " یعنی کا تب کی علی اور "ویرلیں رید تک یعنی اختلاف عبارت کے درمیا

مبرین مسرق و ہے جرم کا آئس نے بیان کیلہ، کہجب دویا زیادہ عبارتوں میں

فرق ہو تو ان میں سے ایک ہی جے اور یجی بات ہوسکت ہے ، اور باتی یا قوجانی بوجی

تتر بھت ہوگی یا کا تب کی بھول ، گرغلط اور یکی کہجیان اور تیمزیر اوستوارکا ہے ،

اوراكرشك إتى ره جائه تواس كانام اختلاف عبارت ركما جاتاب، اورجب مرجمة معلوم موجائك كركات في جموط لكعاب تواس كوكاتب كفلطى كمد ياجا كاب، غرض محققتین سے راج مسلک سے مطابق در نوں الفاظوں میں بڑا فرق ہے ، اور ان کی اصطلاح میں اختلاف عبارت کا جومصداق ہے ہماری اصطلاح کے مطابق وی تحرلین ہے، اب جوشخص ترکورہ معنی کے تھاظ سے اختلاب عبارت کا اقرار کرنے گاہی يريخرنف كااعتراف لازم آنے گا،

اب استمرك اختلافات كى تعداد النجيل مي ميل كى تحقيق كے مطابق تيس مزاد اوركرليتباخ كيخين محمطابن أيك للكه بنجائن لهزادي سيع آخرى معن شوآزك رات میں توالیے اختلافات کی تعداد آن کینت ادر امعلم ہے،انسانیکلوسٹیا برا نیکا جلدا بين لفظ" استرسحية" محتت ويتين طن كا قول نقل كميا بي كربه اختلافات دس للك

سے زائدہیں،

يمعلوم بوجانے کے بعداب ہم تین ہدایات میں استفصیل سے شہا دعی بیش ارس سے کہ تہلی ہوا بہت میں مخالفین سے اقوال بیان کرم سے، اور دومسری میں ان فرو<sup>ل</sup> کے بیاناست جوابینے کوعیسائی شارکرتے ہیں، اگرچ فرقہ پر دلسٹنٹ اورکیتھولک واسلے ا ن کوبرعی کہتے ہیں، تیشری میں اُن اشخاص کے اقوال ہوں تھے جود ونوں صنرقوں کے یہاں یاکسی ایک سے بہاں مقبول ہیں،

### يهلي بداييت

سلسس ددمری صدی عیسوی کا ایک بئت پرست منثرک عالم ہے جس نے نداز عیسوی ہے ابطال میں ایک کتاب لیمی ہی ایک میٹھو دسپیرمی عالم اکہ آدن نے اس شرک مالم کا قول این کتاب س بول نقل کیاہے: \_ "عيسائيول نے اپني انجيلول ميں عين با ديا جا دمر تنبه ملکه اس سے بھی زيا دہ مرتبہ ايسي تبدیلی کی جس سے ان کے معناین بدل سے ،

غور کیجے کہ پیمشرک جردے رہاہے کہ اس کے جمد تک عیدا تیوں نے ابنی ابخیلوں کو جار مرتبہ سے زیادہ برلاہے ، اور پورپ کے مالک میں ایک کیٹر انتعداد فرقہ وہ ہے جو نبوت والبام اور آسانی کا بوں کو نہیں مانتا ، اور جن کو علماء پر وٹسٹنٹ ملحدا ور بردین ہے جی ، اگر بہ تواہد کی نسبت صرف اُن کے اقوال کو فقل کرنا چاہیں تو بات بڑی طویل ہوجا سے گی ، اس لئے عرف دواقوال فقل کرنے پراکتفاء کرنے چی جن صاحب کو ان سے زیادہ معلوم کرنے کا شوق ہو ، اُن کو اُن کی کا بول کی جانب مراجعت کرنی چاہتے ، جواطرا دن عالم میں پھیل بڑی ہیں اُن میں سے ایک عالم آل کرکٹ امی یوں کہتا ہے کہ :۔

معرد والمستنبط فرمب يهمتاب كدازلى برى معرات نع عمر عنين وحديدى حفات اس درجه كدان دونون كوادنى اورخفيف صدمه سهم بهائيا، عمراصل ستلمي اس درجه كدان دونون كوادنى اورخفيف صدمه سهم بهائيا، عمراصل ستلمي اننى جان نهيس بها كروه اختلافت عبارت كاس فشكر كم مقابله مين مشمر يتع جس كي تعاد

میس سرایس ا

غور کیج کراس نے کس خوب صورتی سے استہزار کے بردے میں الزامی دنسل بیش کی ہے ، گراس نے صرف میل کی تنحیت پراکتفار کیا۔ ہے ، وریہ سجاسے نمیس ہزار سے ایک لاکھ بچاہی ہزار ملکہ دنس لاکھ بھی کمہرسکتا تھا،

اکسی ہوموکا موّلعت ابنی کتا ہے۔ مطبوعہ مثلاث آبڑ لنڈون سے تتر سے ہارہ میں ہمثا ہوکہ ہ۔ 'یہ اُن کتابوں کی فہرست ہوجن کی نسبعت متقدمین عیسانی مشاکخ نے یہ ذکر کیا ہے کہ پیکٹی ا

علیہ لسلام یا آن سے حواریوں یا دوستے مرمد دن کی جانب شوب ہیں ،، دہ کتب جو عبسی علیہ السلام کی [ (۱) وہ خط جو آ کی لیتہ کے بادشاہ ایکرس کو سجیم آگیا،

جانب شوب بين كل ساتب، (٢) وه خط جو لياس ا دريونس كومجيجا كيا،

ر۳) کتاب التنیلات والوعظ رم) وه زنور بس کی تعلیم آب لینے واریوں اور مربدوں کو خفیہ طور بردیا کتاب مسقط راس می والمربح والمربح والمربح والمربح والمربح والمربح والمربح والمربح وظربا، رب ان کاوه وسالم جو مجلی صدی عیسوی میں آسمان سے گرایا کیا،

له PAR KER مل كوريت باخ ك تحقيق كے مطابق، كه انسائيكلوبيريا بريانيكا كے مطابق،

ده کتب جوم کم علیاالسلام کی (۱) آن کا ده خط جو انھوں نے آگنا مشس کی طرف تھے ا، طرنسوبين كُلُ آن عين ، (٢) أن كاده خط جوسيتيليان كوجيج أكيا، ٣) كما بمسقط راس مريم (۴) كتاب مريم دخلرً با (۵) مرتمّم كي تا يخ اوران سما توال (۱) كتا تمعجزات المسيح د، كتات السوالات الصغار والكبار دم كتآب ل مريم والخام السيماني، ده كتب جوليقرس دارى ك جانب (١) اسخيل بيطرس ٢٦) اعمال بيطرس ٢٥) مشابدات بيطرس منسوب بین کل گیاره عدد بین ، (۴) مشایرات بیاس دوم (۵) اس کاخط جو کلیمنس کی ما ہے (٦) مباتحث بطرس وای بین (٤) تعلیم بیاس (٨) دیخط بطرس ر٥) آدائی الوق ایراس (۱۰) کتاب مسافرت پیوس د۱۱) کتاب تیاس بیوس، ره كنابي جو يوحنا كي جانب (١) اعمال يوجنا، ٢٦) يوتحناكي أنجيل ٣١) كمات مسافرت يوتحسنا، منسوبین کل وعددین ، رم ) حرتیش اوحتا (۵) اس کاخط جو حیدر دیک کی جانب ہے، رد ، كتاب وقات مريم د ، يستح كا تذكره اوران كاسولى سے حمرنا د م ) المشاً بدات الثانيہ ليوحنا روي آدات صلأة ليوحنا، وه كتابي جواند ترياش حوارى كادا، الجيل اندرياس. مانب نسوب بي كل عدديس. (١) اعمال اندرياس، ده کتابی جهمتی حواری کی ادا ) انجیل الطغولیت ، مانىلسوسىمى كاعلى (١) كدات صلاة ملى ، دەكتىب جونىلىس جوارى كادا) اىجىل فىلىس، مانب منسوب بركل عدين دم، اعمال فيليس، ده کتاب جو برنگانی حواری کی جانب منسوب ده ایک دے (۱) اسجیل برتلالی، ا اندریاس یا اندراوس ( ANDR Elva) باده حواریون مین سے ایک اورمستبور حواری بیقرس مے میل این ان کا ذکرمتی م : ۱۸ اوراعال ا: ۳ یس دیکھاجا سکتاہے ،عیسائی روایات کے مطابق آپ کو د ولکڑ ہوں پر بشكل ريد) شهيدكرديا كميا ، كو اس لئ يصليب اندراً وس كملاتى بو، كله برتكانى إبرتلاف سر BARTHAL باره حواریوں میں ایک کہتے ہیں کہ مند وستان میں تبلیغ عیسا یہت اسموں نے ہی کہ ہے ، ان کاذ کرتمتی ۱:۳ اوڈ

وه كتب جوتوما حوارثى ك جانب (١) النجيل توما (٣) اعمال توما (٣) النجيل طغوليت يستح غسوب بين كل ه عدد بين ، ( مع ) مشابدات توما ( ه ) كتاب مسافرت توما ، وه كتابين جوليعتوب وارى كي إدا النجيل تعقوب ٢١) آداب صلوة بعقوب جانب منسوب بین کل ۳ عرد (۳) کتاب د قامت مریم، ده کتابین جومتیانه حواری کی طرت منسوبین (۱) انجیل منتیا (۲) حدیث متسیدا ، ر بوخریج سے بعد وارپوں میں شامل ہو تھا کا کھنا ، [ رس ) اعمال مقیا ، ده کتب جومرتس کی جانب ۱ (۱) انجیل مصریین آز۲) آ داب صلوی مرتس سوب ہیں ، کل ساعر د ، \ رس ) کمتا سب بی سٹن بر ہا ز ، وه كتابين جو برنباس كي مانب [ را) المجيس برنباس ، منسوب بین کل ۲ عسدد، (۲) رسال برنباس، ده كتاب جتير دليش كم انب سوب بركل ايك عدد (١) المجيل تيمود دسش، ده کتب جویدنس ی جانب (۱) اعمال توکس دم) اعمال تبریکار دم) اس کا خط لا آردنسس کی منوب بن كل ه اعدد ا جانب دم ) محسكتيكيول كنام دومراخط (۵) كرنتي ول كنام سراخط (۱) گرنتمیون کاخطاس کی جانب ادراس کی طرف سے جواب (۱) اس کارساکہ شنیکاک جانب اورتسنیکاکا جواب اس کی جانب (۸) مشاہدات پوکس رو) مشاہدات بولس (۱۰) وزن بولس (۱۱) انا بی کمشن بولس، (۱۲) این بولس، (۱۳) وعظ پولسس . (۱۲۷) کتاب رقیم المحیّر (۱۵) بیری سبست پوکس دیوکس، المه توماً ، يسمى حوارين سے بين مندوستان ميں عيسائيوں كي تبليغ يس أن كاير أكر دارہ ١١ كه يه وبي تمتى بين بن كي ام بي الخيلون كا اختلات بي اورج محصول يربي تع توحفرت مس في انعيس دعوت دى تقى رتمتى و: و) تغصيل كے لئے ديكيے صفحه ٣٧ حلداول، ک برنباه یا برنباس BARWABAS ایک البی بی جولاتی خاندان کے تقے اوران کا ایم کوفقت کھا ایخوٹ کھیں۔ بیچ کراس کی قیمت تبلیغی مقاصدیں صرت کرنے سے لتے حواردیں کو دیری بھی، اس کتح انفول نے ان کانام برنیاس رکھا،جس معنی نصیحت کابٹیا) ہیں، دیکھتے اعمال اوہ ہو

بحراكسيبوموكامعنف كتاب ك.

تخب ایخیلوں اور مشاہرات اور ان رسانوں کی جوآجنگ اکتر عیسا یوں سے نز دیک البو یس بے اعترالی نمایاں ہم توکیسے معلوم ہوسکتا ہے کہ البامی کتابیں وہی ہیں جن کو تسرقہ پر ولسٹنسٹ تسلیم کرتا ہے ، اور جب ہم اس چیر کو چیشی نظر رکھیں کہ ان سکم کتابوں میں مجمی طباعث کی صنعت ایجاد ہونے سے قبل انعاق اور تبدیل کی گنجا کش اور مسلاحیت متھی تو مشکل چیش آئے گی ہ

### دوسری ہرابیت

فرقر آبیونیشی سرن اول کافرقد به ، جوپولش کام محصراوراس کاسخت مخالف به ، بیمال مک کواس کورترک اید ، بیمال مک کواس کورترک به بیمال مک کواس کورترک بیمال مک کواس کورترک بیمال می این بیمال محتقدین کورتیک می کی جا ندین بوب کو ایران میں ابتدائی دوباب بی موجود شقیے ، اس لئے اس فرقہ کے نزدیک به دونوں آب اور اس طرح دوسے بہت سے مقامات محرقت بیں اور اور آس کے معتقدین اس پر تحلیف اور اس طرح دوسے بہت سے مقامات محرقت بیں اور اور آب کی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا الزام لگاتے ہیں ، جن سخ بی ابن تا ایخ بین اس فرقہ کا حال میان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس خزور میں موت آبی کی تابیل دور آب اس کے نزدیک میں موت آبی کی آب بین کا کہت سے مقامات میں اس کو مجمد بدیں صرف آبی کی آب بیل کا کرتے ہی دوریاب اس سے خارج کردیتے ہیں یہ کوریت کی ساتھ کوریاب اس سے خارج کردیتے ہیں یہ کوریاب اس سے خارج کردیتے ہیں یہ

فرقہ ارسیونیہ عیسائیوں کا قدیم برعتی فرقہ ہے، جوم دعتین کی تمام کتابوں کا انکار آیا ہے۔ اور اسی طرح عبد جدید کی کتابوں میں سوانے تو قا کی انجیل اور اس کی میں اور اس کا انکار کرتا ہے ، اور اس کی میں آنجیل اور ایس کی میں گرائی اور ایس کی میں آنکا ہوجو دیہے ، اس بنا ، پر بھی آنجال جس قدر کتابیں اس انجیل سے می اس بنا ، پر بھی آنجال جس قدر کتابیں ان ماموں سے موجود ہیں اس فرقہ سے نزد کے مزد کی مسب محروت ہیں اور اس سے مخالف سے والے ا

الزام اس پرعا مَرَکرتے ہیں، چنا پنچر بل ہی اپنی تا پیخ میں اس فرقہ کے حالات بیان کرتے ہونے کمتا ہے کہ :-

ته فرقد عهد عتیق کی کتابوں کے الهامی ہونے کا اٹھا کر آنھا، اور عہد جدید میں صرفت فرقا کی انجیل کو تسلیم کر اسما، او راس سے بھی اوّل کے دو باب کو بہیں یا نتا اٹھا، ای طرح پوتس کے صوف دیش رسا ہوں کو تسلیم کر تا متھا، گر اس کی بہدت سی با تیں جو اسکے خیال سے موافق نہ تھیں اُن کو آر دکر دیتا تھا،

ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف توقا کے دوابواب ہی کامنکرنہ تھا، لارڈ نرینے اپنی تفسیر کی جلدہ میں توقائی این تفسیر کی جلدہ میں توقائی این تفسیر کی جلدہ میں کہا ہے کہ :-

" توقای انجیل کے بعق وہ مقامات جن میں ان توگوں نے تبدیل یا حدف کیا ہے اور کے دوباب میں اور عینی م کا سیمی کواصطباع دینے کا واقعہ اور ان کا استعیار میں اور ابلیش کے امتحان اور عینی کی اصطباع دینے کا واقعہ اور ان کا اشعیار کی کتاب کو پڑ بہنا بائیل میں ، اور آیات ، ۳، ۱۳، ۳، ۱۳، ۹ به ، ۵ وا کہ باللہ میں ، اور آیات ، ۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱ به ، ۲۰ اور باشل کی آیات کی کہ سوائے تو تاہ کے معجزے کے "الخ اور پائیل کی آیات اسو ۲۳ و ۳۲، باب ۱۹ کی آیات اسو ۲۳ و ۳۲، باب ۱۹ کی آیات اسو ۲۳ و ۳۲، باب ۱۹ کی آیات اسو ۲۳ میں باور باب ۱۳ کی آیات اسو ۲۳ میں باور باب ۲۲ کی آیات اسو ۲۳ میں باور باب ۲۲ کی آیات اسو ۲۳ میں باور باب ۲۳ کی آیات اسو ۲۳ میں باور باب ۲۲ کی آیات ۲۲ میں باور باب ۲۲ کی آیات ۲۲ میں باور باب ۲۳ کی آیات ۲۲ میں باور باب ۲۳ کی آیات ۲۲ میں باور باب ۲۳ کی آیات ۲۲ میں باب میں باور باب ۲۳ کی آیات ۲۲ میں باب میں باب میں باب میں باب میں باب میں بیا در باب ۲۳ کی آیات ۲۳ میں باب میں باب میں بیال ڈالی ہی باب میں نکال ڈالی ہی بیا دیل باب میں نکال ڈالی ہی بیا

الدوندنا بن تغییری جلد می سنرقد مانی تنیر کے حالات سے ذیل می آگستان سے والہ سے نقاست کے ذیل می آگستان سے والہ سے نقاست کے دیل می آگستان سے والہ سے نقاست سے بڑا عالم گزراہے ، وہ کہتا ہے کہ :۔

له ديجي صغر١١٣ جلداول سه ديجي صغر٠٩٣ جلداول سه ديجي صغره ١٨٣ جلداول،

فاسلس بستاہے کہ میں ان جیسے وں کا قطعی مسکر ہوں جن کو تھا آئے باب وا دانے عہد جدید میں فریب کاری سے بڑھالیا ہے ، اھداس کی حسین صورت کو بھو تڈا بنادیا ہے ، اس لتے کہ یہ بات پایہ فہوت کو بہونجی بہوئی ہے کہ اس عمد بعد یکو در سیخ نے تصنیف کیا ہے اور منحواریوں نے ، ایک جہول الایم شخص اس کا معنف ہے ، گرجواریوں اوران کے ساتھیں کی جانب اس خوصت منسوب کردیا گیا ہے کہ لوگ اس کی تخریر کو اس لئے غیر معترقرار دیں سے کہ پشخص جن حالات کو لکھ رہا ہے ان سے خود واقعت نہیں ، اور عیسی کے مردی یہ کوبڑی محت اذریت پہنچائی ، اس طور برکرائی کی بیس تا لیعت کیں جن میں غلطیاں اور ترافی اور ترافی اس کے عیر میں غلطیاں اور ترافی اس کے جاتے ہیں ؟

غرض اس سنرقه کاعقیرہ عمد جدید کی نسبت یہ مقابو بیان کیا گیا، جیسا کہ اس کی تھی کا ان سے منہور فاصل نے کردی ہے، یشخص بڑے زورسے علی الاعلان بہتا ہے کہ عیسا تیوں نے بہت سی بہتر بین عہد جدیدیں داخل کردی ہیں، اور یہ ایک ججول الاسم آدمی کی تصنیف ہے، نہ توجواریوں کی تصنیف ہے، نہ توجواریوں کی تصنیف ہے نہ آئ سے تا ابعین کی، نیز اس میں اختلاف اور تنا قصل کی یا سے جاتے ہیں،

یہ ہاست قسم کھاکہ کہی جاستے ہے کہ اس فاضل کا شمار آگریج برعتی مسرقہ میں ہے ، گر وہ اینے ان تینوں دعووں ہیں سچاہیے ،

المور المراج ال

ان دنوں ہوائی کی بہت واضح ہوگئی کری افغین اور تھیسائی فرقے جنگوٹٹلیٹ پرست ملبقہ بڑتی شارکریا ہوئیا۔ صدی کیکواس صدی مکٹی بھے کی چوشاعلان کرتے آرہ ہیں کہ ان کتابوں میں بخراجیت ہوئی ہے ،

## تتبهري مدابيت

اس میں ہم معتبر عیسائی مفسترین اور مؤرخین کے اقوال نقل کریں گئے:۔ مرم کلارک اپنی تفسیر کی جلدہ صفحہ ۲۹ میں کہتا ہے کہ:۔ اوم کلارک سیجلا آرہاہے کہ برٹیے نوٹوں کی آریخ اور حالا

بیان کرنے والے بہت ہوتے ہیں، یہ حال آریٹ کاہے، بعنی اُن کی آریخ بیان کرنے والے بھی ہے شار ہیں، گران کے اکر بیانات غلط ہیں، یہ بے بنیاد واقعات کواس کی کمھا کرتے ہے جو یا وہ لیقیتی واقعات ہیں، اورا معول نے دوستے حالات میں بھی عمدًا یا سہوًا غلطیاں کیں، خاص طور پراس مرز بین سے مورخ جال لوتا نے ابن انجیل کمھی تھی، اسی لئے رقی وافعات کا بھی کما کہ ہوتا کا دینداروں کوشیح حال معلوم ہوسے ،،

اس مفترکے اقراد سے توقای انجیل سے قبل الیسی جوئی انجیلوں کا پایاجا نا معلوم ہوگیا جوغلطیوں سے بھری پڑی پختیں ، اس کے یہ الفاظ کہ" لکھا کرتے ہتھے " الخ مُولعت بین کی بر دیائتی پر دلالت کر دہاہے ، اس طرح اس کا یہ کہنا کہ" اور دومرے حالات میں بھی عمداً یا مہوًا غلطیاں کیں " یہ بھی آن کی بر دیائتی پر دلالت کردہاہے ،

سرکاف المسیری اس کے نام بوتس کے خط باب اوّل آیت اسی کے ہے۔
سرکافول المیں میں تعین کے خوش کے نصل سے بلایا اس سے تم اس میں اسی میں اسی میں اسی میں اسی میں اسی میں اور طرح کی خوش خری کی طرف مال ہونے گئے، مگر الله دوسری نہیں ،
البتہ لبعن ایسے بس جو تمعیں مگھرا دیتے ہیں، اور تیج کی خوش کی کو بھالانا جا سے ہیں ، اور تیج کی خوش کی کو بھالانا جا سے ہیں ،

له غاب رب يعن على يبود مرادين،

سله عهد حبر بدکی کابول میں اکٹر ایجنیل کو شخوش خری سے لفظ سے تعبیر کیا گیاہے ، کیو کم انجیل عرانی زبان میں خوشخری ہی کو کہتے ہیں ۱۲ تعق دیجے عیسائیوں کے اس مقدس شخص کے کلام سے بین بائیں آبت ہوئیں ؛

اقآل یہ کہ یہ جواریوں کے زمانہ میں ایک انجیل ایسی موجود تھی جوانجیل سے مشہور تھی ، نیز رید کہ ان کے مقدس عہد میں ایک الیسی انجیل تھی جوسینے کی انجیل کے مخالفت مقیم ، نیز رید کہ ایسے کہ الیسی ایک الیسی انجیل کے مخالفت مقیم ، تیسٹر ہے یہ کہ تو لیف کرنے والے مقدس پوٹس کے زمانہ میں بھی تیسئے کی انجیل میں تولیف کے در ہے تھے ، درستے زمانوں کا توکیا ہمنا ، کیونکہ اس کے بعد توعنقا ، کی طرح صرف اس کے الیس کے بعد توعنقا ، کی طرح صرف اس کے الیم الیم باقی رہ گیاہے ،

ادم كارك اين تعنيري جلوا من اسى مقام كى شرح كية موسى كمثاب كه ١-" با باست محقق ہے کہ بہت سی جھوٹی ابندا کی ابتدا کی مسیمی صدیوں میں رواج باجکی تغیب ان جھوٹے اور غرصیم واقعات کی کٹرت نے توقا کواس ایجیل کے لکھنے پرآمادہ کیا، اسقیم ک ٠٠ سے ریادہ جمول البخیلوں كا ذكر با یا جا تاہے ،جن سے بہت سے اجزار آج بھی موجود اود با بی بس، فیرتی سیوس نے ان تمام مجوفی ابخیلوں کو جمع کرسے آن کو بمین جلدوں میں بی کیا، ان میں سے بعض میں شرایعت موسوم کی اطاعت کا داجب ہونا ، ختنہ کا صروری ہونا ، ا بخل کی آمل کا داجه بعنا بهان کیا گیا بوا دردواری اشار ان بیک کمبی ایک بخیل کی طرب معلوم ہو آبای " اس مفتر سے اقرار سے معلوم ہوا کہ ان جوٹی انجیلوں کا وجود لوقا کی اسخیل اور گلتیوں مًا م خط لکھنے سے قبل تھا، اس کے مفترنے پہلے کہاکہ ان واقعات کی کڑت نے "الخ اس قسم کی بات آدم کلارک نے اپنی تفسیری کی ہے ، نیز اس تے چو یہا ہوکہ دیواری کا اشارہ ان س سے کسی ایک جا سب معلوم ہوتا ہے ،، اس سے تا بت ہواکہ مقدس پوٹس سے کا میں النجيل كامصداق آيك بإقاعده مدةن الجيل سهء، مذكه اس يحمعاني ومصابين جوصنعة کے ذہن میں جمع ہیں، جیسا کے علمار پر وٹسٹننٹ آکٹر کہا کرتے ہیں، سيئے إيونس كے كلام سے جوب بات معلوم ہوتى ہے كہ حواديوں كے زماند ميں ايك برات الخيل موجود من جو الخيل ميخ كالاتي على ميى بات در حقيقت سے ہے، اورقرینِ قیاس بھی ہے، ایکھادن نے بھی اسی کولپسندکیا ہے ، اورمبہت سے جرمنی علمارنے بھی، اسی طرح محقق لیکارک اور کوتب اور میگآتلس اور بستگ اور نیمروسآرش کے

زدیک بھی بہی بات درست ہے،

میر اول کر تعیوں سے نام دوسرے خط سے باللہ آبیت ۱۲ میں پولس ککھتا ہے کہ .۔ موسر اول کے میں جوکرتا ہوں وہی کرتار ہوں گا تاکہ موقع ڈھونڈ پہنے والوں کو ہو

مذودن بلکرش باست پروہ فی کرتے ہیں اس ہیں ہم ہی جیسے شکلیں عمے، کیؤنکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اوردغا بازی سے کام کرنے والے ہیں ، اور لینے آپ کومتیری سے رسولوں کے ہمشکل بنا لیتے ہیں ؟

دیجے عیسا پڑوں کا مقدس پکار بکار کہ درہا ہے کہ اس کے عہد میں جنو نے بیغیاردہ مکارکارکن نما یاں ہو گئے ہیں، اورشکل وصورت ترجے کے دسولوں کی بنائی ہے، آدم کلارک اس مقام کی مٹرح کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں ہتا ہے کہ :۔ "یہ لوگ باکل جموط میسے کے دسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہتے، حالانکہ واقع ہیں دہ تہے کے دسول نہ تھے، یہ لوگ وعظ بھی کہتے ہتے اور ریاصنیں بھی کرتے ہتے ہیں اُن کا مقصد جلب بنفعت کے سوانجے نہ تھا !

لوحنا كا قول البخناك ببلے خطاباب م آیت ۱۰ میں ہے كہ:-الوحنا كا قول اللہ عزیزد! برایب رُدح كا یقین خرد، بلكردوں كو آزماد كر

ده فدای طوی بی یانهیں، کیونکہ بہت سے جو تے نبی دنیا جی نکل کھڑے ہوئے ہیں ' لیج یون تواری بھی پرتس کی طرح بھار کہ بدرے ہیں کہ ان کے زمانہ جی بہت سے بیغم ری سے جبوٹے دعویدارظا ہر جو گئے ہیں، آدتم کلارک اس مقام کی نثرے میں بھتا ہی ۔ "گذمشتہ زمانہ میں ہر حقم یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ دہے القدس جھ کوالہام کرتاہے، کوئکہ ہر معتبر دسول اسی طرح ہواہے ، اور دُوج "سے مراداس مقام پروہ انسان ہو جودعویٰ کرتاہے کہ میں رکوح کا اثر ہوں ، اور اس کے کہنے مطابق اس کی یہ بات سمجھ لیج کہ تروی کو آزماؤ " یعنی ایسے معلین کا دلیل سے المقان لو ، اس طی اس کا یہ کما کہ تہہے۔ جوٹے نبی "اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کور وج القدس نے المام نہیں کیا بالنصو یہود لوں ہیں سے ہ

غرض مفسر نذكود كے كلام سے يہ بات معلوم بوكئ كم كذمشته دُور ميں برعلم الهام كا دعویدار ہوتا متھا ، اور اس کے گذششتہ تقریرسے یہ بھی معلوم ہو چکاہے کہ ان نوگوں کا تیجے کے کے سیچے رسولوں کے مشیاب بن کرا ور کمرو قرمیب کرنے کا خشار محض حصوبی جال وحالم بنفویت تھا،اس کے انہام وستیری کے دعوے دارہے شاریتھے،

ا جس طرح تورتبيت كے نام سے بائے كتابيں موسى كى جانب منسوب الحول میں اسی طرح اسکتابیں ا در تھی اُن کی جا نب منسوب ہیں، اُن کی

بمبرا . كناتبالمشابدات ، بمبرح ، كمات بيدائش صغير ، بخبرح ، كتاتب المعسداج ، منبر ٧ . كتاب الاسراد، منبره، تستنست ، منبر ١ . كتاب الاصراد، ان میں سے دوسری کتاب عبرانی زبان میں چوشی صدی عیسوی تک موجود تھی جس جس سے جَرَوم اور سیکرومنیں نے اپنی تاریخ میں بہت کچھ نقل کیا ہے، آریکی کہتا ہے کہ ،۔ "بوتس في اس كتاب سے اپنے كلتيوں سے نام خط كى آيت بمنبرا إب ه اورآيت ٥٠ باب و بین نقل کی ہے، اور اس کا ترجر سولھویں صدی کے موجود تھا، اس صدی میں مرتبط کی محبس نے اس کو حجوثا فستسرار دیریا ، ا دراس سے بعد وہ جھوٹا اور جلی رہا ہمیں آن کے ایک ہی چیز کوتسلیم کرنے پر اس کو جھوٹا متراردینے پرجیرت ہوتی ہو كه أن كے نز ديك الهامى كتابوں اور ملكى اورسياسى انتظامات كى أيكسى يوزلين ہے، جب کوئی مصلحت ہوتی ہے توایک چیز کوتسلیم کر لیتے ہیں اور جب چاہیں اس کاانکار کردیتے ہیں، ان میں سے تیسری کتاب کاحال بھی ایسا ہی ہے کہ وہ متقدمین کے نزدیک معتبر عنى، لأردزاين تفسير كي جلد اصفحر ١١٥ من كمتاب كه ١٠ "آريخَن كا كمناسبه كريهودان اس كماب س لين خط كي آيت و نقل كي سي " اب به کتاب سبی اور باقی د ومسری کتابین بهی حبلی اورمخرون شارموتی بین، تگرعجیه تناشا ہو کہ وہ فقرے جوآن سے نقل کے جا چے ہیں ایجیل میں داخل ہونے کے بعدا لہای ا در میح شارکتے جارہے ہیں، جورکن کمتاہے کہ ،۔

تخیال یہ ہے کہ یہ جبی کتابیں مذہب عیسوی کے آغاذ ہی بین گھڑ کا گئی تھیں ، اس معتق لے گھڑنے کی نبست قرن اِ آل کے لاگوں کی جانب کی ہے ،، موجم مورج کا اعتراف موجم مورج کا اعتراف ادمری صدی کے علما مرکے حالات بیان کرستے ہوئے

كېتابىغ كە: ـ

سے خارچ کر دیاہے ،،

المنا الملامل اور فینا عزیش کے عقیدہ پر چلنے والوں میں ایک مقود منہور تھا کہ ہجائی الموصانے اور فروائی عبارت کے لئے جو بھوٹ اور فرریب کے جائیں وہ مدصرت ہر کہ جائز بلکہ لائی تحبیین ہیں، سب سے پہلے ان وگوں سے مقرکے یہو دیوں نے یہ با قبل میں کے دور مین جستار کی ، جیسا کہ بہت سی تدیم کی بوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے ، پھریہ نا پاکہ غلطی ان سے عیسا یموں میں منتقل ہوگئی، چنا بخد اس کا مشا ہوائ ہمت میں کی اور سے ہوتلہ ہو ہور کے میاں دین سخب کردی گئی ہیں یہ بہت سی کی اور سے ہوتلہ ہور ہور کی مواد تھو طے منسوب کردی گئی ہیں یہ بھر جب ایسا جھوط اور فریب دہی یہو دیوں کے یہاں دری سخبات میں شاد ہونے اور حجوظ کی کوئ صدباتی رہ سے بیسا یکوں کے یہاں دواج پاگئی، تو بھر حجل دی تو بھر جبل دی تو بھر حبل دی تو بھر جبل دیں تو بھر جبل دی تو بھر جبل دی تو بھر جبل دی تو بھر جبل دیں تو بھر جبل دی تو بھر جبل دی تو بھر جبل دیں تو بھر جبل دیں تو بھر تو بھر بھر تو بھر تو بھر بھر توں ہے کہ بھر توں نے اُن کو کہ تب بھر توں ہے کہ ایک کے کہ بھر دی دی کے مقابلہ میں تو کہ بھر توں نے اُن کو کہ تب بھر توں ہے کہ کہ بھر دی سے مقابلہ میں تو کہ کہ بھر توں نے اُن کو کہ تب بھر توں کے کہ دی کے کہ بھر توں نے اُن کو کہ تب بھر توں کے کہ دور کوئی کیا ہے کہ دیں کے کوئی کے کہ دور کی کے کہ دور کوئی کیا ہے کہ دور کوئی کیا ہے کہ دور کی کے کہ کہ دور کوئی کیا ہے کہ کوئی کوئی کے کہ دور کوئی کیا ہے کہ کوئی کے کہ دور کوئی کیا ہے کہ دور کوئی کیا ہے کہ کوئی کوئی کے کہ دور کوئی کیا ہے کہ دور کوئی کیا ہے کہ دور کوئی کیا ہے کہ کوئی کوئی کوئی کے کہ دور کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ دور کوئی کیا ہے کہ کوئی کے کہ دور کی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ ک

سله افلاطون ( ١٩٥٥ منهوريونانى فلسفى جوستقراط كاشاگردادرار تسطوكا استادى أى كا بين جهوري اورسياست برمنهوري، (ب سايع قام سنيم قام) ١١ كى كا بين جهوري اورسياست برمنهوري، (ب سايع قام سنيم قام) ١١ كى كا بين جهوري اورسياست برمنهوري ، (ب سايع قام سنيم قام) ٢١ كى تدوين فسق سني في في المناز غورى ( عهره عهره مي وفات بائى ١١ تقى بي ، آواگرن كاقائل كفا بمنيار قام مي وفات بائى ١١ تقى سايع الكريزى ترجع بي بهان مي مي بي الهوس بين المح بيات يوسيفى كاحواله ب ١٢

والتس علد اصفح ٧٣٠ من كمتاب:-

مع کواس امرس فراہی شک ہمیں کہ وہ عباری جسیر جسٹن میہودی فے طرافی کے سائھ مناظرہ میں الزام دیاہے کم میہودیوں نے اُن کوخاج کردیاہے، جبٹن ادر ارتینوس کے زمانہ میں جرانی اور ایز نافی نسخوں میں موجود اور کتاب مقدس کا جُرزی تھیں اگر جہ ان دو فوں نسخوں میں آج موجود ہمیں ہیں، بالحضوص وہ عبار سنجس کی نسبت جسکن نے کہا کہ وہ کتاب ترمیاہ میں موجود تھی، سلبر جبس نے جبٹن کے حاسمتی ہیں اور ڈاکٹو کر تیب نے ارتینوس سے حاسمت میں لکھا ہے کہ بطرس نے جب وقت اپ پہلے خطا کے باب مہ آ بہت اور عبارت کھی ہے اُس وقت یہ بشارت اس سے بیش نظر تھی ہا۔

بورن این تفسیری جلدم یس صفحه ۱۲ پر کاسمتا ہے کہ:-

بخستن شہیدنے دیہودیوں کے مقابلیں یہ ثابت کردیا مخاکہ عزرار شف لوگوں سے
یہ جملہ کہا مخاکہ ہے تیکہ فسط کا جش ہمارے مجی خدا و ندکا جسن ہے ، اگریم خدا و ندکواس
یہ جبلہ کہا مخاکہ ہے تعدد کے اور اس پرابیان لادیکے توزمین بیسٹہ آبا درہے گی، اوراگر
متم ایمان ندلائے اور اس کی بات نشنی توغیر توموں کے لئے جنسی مذاق بن جا وکھے ،،
وآئی طیکر کا خیال ہے کہ عبارت کتاب تحدد اور باب اس ایست ۱۲ و ۲۲

کے درمیان تقی، اور ڈاکٹر آی کلارک نے بھی جبٹن کی تصدیق کی ہے "
جبٹن شہید قروب اولی کا حمتاز عالم ہے، ند کورہ اقتباسات سے بیٹا بہت ہوگیا کہ
اس نے بہودیوں پر بیالزام لگایا تھا کہ انھوں نے حصر شے بیٹے کی بہت سی بشارتیں کتب
مقدمہ سے نکال دی تعییں، سلّم جیس، کرسیّہ، و آئی ٹیکرا در آئی کلارک نے بھی اس کی تاہیہ
کی ہے، اور واٹنس نے بیمی کہا ہے کہ بیب بشارتیں جبٹن اور ارتیوس کے زمان میں با تبل میں موجود تھیں، اگر جے آج بھروہ با تبل میں موجود نہیں ہیں،

سلی بقرس کی عبارت یہ ہے ایک نکر و دن کو بھی خوش خری اس لئے شنائی گئی بھی کہ جسم کے کھا ظاسے وا ڈیو کے مطابق ان کا انصاف ہو۔ لیکن فرح کے کھا ظاسے خواکے مطابق زیرہ رہیں ہے زا۔ لیطرس ، ۲۰:۱) اب آب فور فرمایت کو آگر عیسا یموں کے یہ بڑے بڑے علماء رجستان دغیرہ سیتے ہیں نب آ یہ بات نابت ہوں گئے کہ یہودیوں نے تخولف کرسے ان بشارتوں کو نکال ڈالاتھا، اوراگرالی دعولی غلطہ کو آس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بشارتیں خبرہ نے وداین طون سے گھڑ کراپی زمانے میں با نبس میں شامل کر دی تھیں، تاکہ آس مشہور مقول پر جو گزر شدتہ تول میں بیان ہوا ہے عمل رآ مد کریں، خوض دونوں فراق میں سے ایک کی تحرفیت ضرور رالازم آتی ہے، اس بروائے میں ان کا حروب مجرب بھی ہم کہتے میں کہ تو لھیت صرور الازم آتی ہے، اس لئے کہ بہل صورت میں آن کا عرائی دیونانی متن سے خاج کر دینا لیقنی طور بر موجب تحرفیت ہے، اس ہی اور دوسری شکل میں ان دونوں نسخوں میں اس کا بڑھایا جانا موجب بخراجی ہے، اس ہوا اور دوسری شکل میں ان دونوں نسخوں میں اس کا بڑھایا جانا موجب بخراجی ہے، اس سی طوال قول الا ترقور اپنی تفسیر کی جلدہ صفحہ ۱۲۲ میں کہتا ہے کہ:۔

اس طوال قول الدور کی ساز بر الدور کے معدنوں کا حال معلم منہ دے کہ بنا بربر المحصوال قول الدور کی بنا بربر المحصوال قول الدور کی برا بربر کے معدنوں کا حال معلم منہ دے کہ بنا بربر المحصوال قول الدور کی برا بیں مقدم کے معدنوں کا حال معلم منہ دے کہ برا بربر بی بی برا بربر کی تسان کی برا بربر کی تفسیر کی جلدہ صفحہ کا ای میں میں کرائی ہو کہ برا بربر کی تعدال میں کرائی کا میں بربر کے کہ برا ہو کہ برا کی برا بربر کے کہ کرائی کرائی کی برا بربر کی تعدل کر برا کی برا بربر کی تعدل کے برا بربر کرائی کو کرائی کی برا بربر کی تعدل کر برا بربر کرائی کرائی کی برا بربر کی تعدل کرائی کرائی

شاه اناسطیوس کے مکم سے داس زمان میں جب کرمستل قسط نطنید کا حاکم تھا ) یہ قیصلہ کیا گیا کہ یہ درست نہیں ہیں ،اس لئے دوبارہ میج کی گئی ہیں ،،

اب ہم کہتے کہ آگر برانجیلیں درست اورالباحی تھیں اوراسی بادشاہ کے عہدیں معتبر سندسے بیٹا بہت ہوجکا تھا کہ متعتر میں کے نز دیک بیتواریوں اوران کے البعیدی کی معتبر سندیں ، تو بچر مصنفین کی اس جہالت کے کوئی بھی معنی نہیں ہیں کہ اس کی دو بارہ تھیے کی جائے ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانہ تک ان کی ہسنا دٹا بہت نہ تھیں اولیا وہ اور ان کے الہامی ہونے کے معتقد بتھے ، اس لئے اپنی امکانی حربک اس کی غلطیوں اور ان قضات کو درست کیا،

غرض بخرید کامل درج بین ثابت ہوگئ، اور یہ بی ثابت ہوگئ کے الاستفاد نہیں ہیں، اور یہ بی کا بین ابت ہوگئ کے الاستفاد نہیں ہیں، اور یہ بی ظاہر ہوگیا کہ بعض اوقات ہو علما پر پر ڈسٹنے ہے وعولے کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ یا حاکم نے کہی زمانہ میں بھی مقدس گرے میں کوئی تصرف نہیں کیا، یہ قطعی باطل ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ اکہا آون اور بہت سے متأخرین جرمنی علماء کی دائے النجیلوں کے بادہ میں بڑی قوی اور جی ہے ،

| ***                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فوال قول مقدمین عیسانی که اکریتے سے کہ بہودیوں نے تو دہیت میں اس سے سخریف                                                                                                    |
| ر من من اس نے توریب ان کہا کرتے تھے کہ میہودیوں نے توریب میں اس نے توریب                                                                                                     |
| کی والی ترجم غیرمعتر قرار دیاجات، اور ندم بیسوی کے ساتھ عناد در تمنی کھل                                                                                                     |
| موجات، یه تحرلیت ان سے سلام میں صادر موئی جحقق سکیز اور کئی کاٹ کی راشے بھی                                                                                                  |
| متقدمین سے موافق ہے ، ہیکٹرنے توسامری نسخہ کی صحبت دلائل فطعیۃ سے ابت کی ہے ،                                                                                                |
| كنى كأش كابيان بي كريم ديون في جان بُوج كرتورست مي تحريف كي، اورع مثنيق                                                                                                      |
| وجديد كى كتابوں كے محققين كى رائے ہے نيادى ساريوں نے عذااس ميں تحربيت كى ہے،                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                              |
| وسوال قول انتخار محست كا دعوى كياب، اورببت سے وكوں كى رائے يہ ہے ك                                                                                                           |
| کئی کاٹے کے دلائل لاجواب ہیں، اوران کاخیال بہی ہے کہ بہودیوں نے سامریوں کی عداد                                                                                              |
| یں تورتیت کی مخربین کی بینے،                                                                                                                                                 |
| السران مورد المقصداة الكيشهادت بنيراا مرمعلوم بوحكام كرآدم كلاك                                                                                                              |
| امقصراة لى شهادت بنراا بين معلوم بوجكاب كرآدم كلارك المين الموال فول المقصراة لى شهادت بنراا بين معلوم بوجكاب كرآدم كلارك المين المركااعترات كياب كرجه برعنين كى كتب توايخ ك |
| بهت سے مقامات میں بے شار مخر لفات واقع ہوتی ہیں، اور اُن میں طبین دیزی کوشش                                                                                                  |
| بہت ہے کا دی ہے کا رس ہے کا رس میں اس بات کومان سیاجاتے جس کے انکاری                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                              |
| قدرت منہ ہو، شہادت تنبر ۱۸ میں اس کا بیا قرار معلوم ہوجیکا ہے کہ تاریخی کتابوں کے اعداد                                                                                      |
| میں مخربیت واقع ہونے کی دجہ سے اکثر مقامات برہم کو فریا دکرنی بڑی ہے،<br>میں مخربیت واقع ہونے کی دجہ سے اکثر مقامات برہم کو فریا دکرنی بڑی ہے،                               |
| باربروان فول المقصراة لى شهادت منبر ٢٢ ين آب كومعلوم بوجكاب كرآدم كاكر                                                                                                       |
| الخاس مقام برعرانی من است کوترج دی ہے کہ بہو دیوں نے اس مقام برعرانی من                                                                                                      |
| س ادريدان ترجري جان بو محكر تحريف كي بوجيساكه دوسكرمقامات بريمي قوى كمان بوتالين                                                                                             |
|                                                                                                                                                                              |
| اله ملاحظهر معلم الم علم علم الم علم الم الم علم الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                                                                                       |
| سه دیکھے صفح جدابزا سم دیکھے صفح جدابزا                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                              |

116 معصدِا وَل کی شہا دست مخبر۲۳ میں یہ باست معلوم ہوجکی ہے کہ تہوران نے بارہ آیاست میں میود یوں کا تخرفیت کرناتسلیم کیاہے، عصدان كى شهادت منبسرس يدمعلوم ، وحيكاب كركيتمولك ك المجرجلية ان شاست كتابول كم صحبت يراجاع واتفاق كيله يحبن كى تفصیل دہاں موج دہیے ،اسی طرح اس سے ابراحی ہونے میں اورلاطینی ترجہ کی صحت پر بحى اتفاق كباہے، ا د حرطا بر دونسٹنسٹ کا قول برہے کہ برکتا ہیں محرّت اور داجب الرّد ہیں ، اودا<sup>س</sup> ترجہ میں با بخویں صدی سے بند رہویں صدی تک بے شمار مخریفیں اورا ہجا قات ہو ہیں، اور لاطینی ترجہ کے برابرکسی بھی ترجہ میں اس قدر کے لیے نہیں ہوئی، اس کے نا قلین نے بڑی جبائی کے ساتھ عہرعتین کی ایک کتاب کے فقرے دومری کتاب میں شامل کردیتے، اسی طرح حواشی کی عبارتوں کومتن میں داخل کردیاہے، مقصد منبراكي شمادت منبرات سمعلوم بوجكا بكراتم يندر موال قول الارك في كاط ك طرح اس قول كوترج دى ہے كم يبوديون في يوسيفس مع دورس يه جا باكه كتب مقدسه كومن گوشت دعاو س اوركاني اورنتی نتی ترامسشیده با تول کے ذریعہ آدامسنتہ کیاجاسے ، ان ہے شمارا محاقاست پر نظرة النے جوكات استرمي موجود بيس اور شراب اورعور تول كے دا قعامت اور اس صدقه کی طرف بھاہ کیجے جو عززار اور تنمیآہ کی کتاب میں بڑھائے گئے ہیں جبرکا نام موجوده دُور میں عزّ را رکی بہلی کمثاب مشہورہے ، اور ذیرا ان گانوں کو دیجھے ہے كتاب دانيال مين برصائد كتي بن السيطرة ده به شادا محاقات جوكتاك في يس موحود پس، ہم کہتے ہیں کرچونکہ اس قسم کی تحریف کتا بوں کی زمینت کا مبدب تھی، اس کئی ان کی نگاہوں میں یہ کوئی معیوب خرکت نہیں تھی ، جِنا بخبر وہ بیدھو ک تحریف کرتے تھ

سله لين اياكرفا (APOCRYPHA) ك ديجية صفي ١١٨ دو ١١٧ ، ك ديجية صفي ١٠٦ حلد بزا،

بالخصوص جبكه أن كواس متبهور مسلم مقوله يرعمل كرنا بوتائتفاج كاذكر قول ننبرا مين بوجكا يني، اس بنار يربعض تخريفين تواكن تح خيال مين ديني مستحيات شمار كي جاتي تعيس، مقصد بنبرس کی شہادے تنبردا ، میں معلوم ہو جیکا ہے کہ آدتم کلارک ك اس امركامعترف بوكه اكر فصلارى دائد يه بدكموسى علياسلا کی ایخوں کتا ہوں سے حق میں نبخہ ساتھ ربیستہے زیادہ سیجے ہے، مقصد بنبر سى ستها ديت منبر ١١ سے تا بت موج كا ہے كەكتاب يوب کے یونانی ترجب کے آخریں جو تمر موجودے وہ پر وتسٹنٹ فرقم ے نز دیک جعلی ہے، حالا نکہ تم متبع سے پہلے لکھا گیا تھا، اور حواریوں کے زمانہ میں مذكورہ ترجمہ میں داخل تھا، او رمتقرمین کے نز دیک مسلم بھی تھا، مقصد ينراكى شبادت منراايس كريزاسم كاقول معلوم موجكا ا کو کیرود دوں نے میست سی تنابی این عفلت یا بردیانت ى وجه سے صنائع كر دُالى تھيں ، بعن كتابوں كو تو كھا ڈ ڈالا، اورنعبون كوحبلاديا، فرقىم كيتمولك كے نزد يك اس كا قول را جے ہے ، ا ہور دن اپن تفسیر کی جلد ہیں یونانی ترجمہ کا حال بیان کرتے <u> موے ہتاہے:۔</u>

ا درمعبر تعا، اور دونون فران کے گرجاؤں میں پڑھاجا تا تھا، اورعیسائیوں کے بہاں بے صرفبول اورمعبر تھا، اور دونون فران کے گرجاؤں میں پڑھاجا تا تھا، اورعیسائیوں کے مشاکخ نے خواہ وہ لاطینی ہوں یا ہونائی صرف اسی ترجہ سے نقل کیا ہے، اور ہروہ ترجمہ جیے عیسائی گرجا تسلیم کرتا ہوسوائے ہمریائی ترجمہ کے دہ اسی ہونائی ترجمہ دومری زبانوں میں منتقل کیا گیا ہے، مشلاً ترجم عربیت آدمینیہ اور ترجمہ آتی ہیک اور الاطینی ترجمہ جوجی دم سے پہلے مستعمل کھا، اور صرف اور الاکت کان کیم ترجمہ اور لاطینی ترجمہ جوجی دم سے پہلے مستعمل کھا، اور صرف

له بين ا فلآطون اورفيناً غورس كامقوله جس معوط بول كرمنخب قرار ديا كيا بى ديجيع صفي ٣٠، ١٠ كه ديجيع صفي ١٠٠ حبله بزا. كه ديجيع صفي ٢٠، و١٥ حبله بزاسه ديجعة صفي ٢١، و٢٢، جلد بزا. يسى ترجم آجنك يومانى ادرمشرق كرجاؤل من برمعايا جاما بع،

پھرکہتاہے کہ :۔

"ہمارے نز دیک مجی بات یہ ہے کہ میں سیجے کی ہیدائش سے ۱۸۹۵ سال یا ۲۸۹ سال قبل ترجم کیا گیاہے ،

پھرکہتاہے کہ :۔

"اس کے کال بنہرت کے لئے عرف یہی ایک دلیل کانی ہے۔ کرع رجد دیکے سنفین فرد اس کے کال بنہرت سے بہت سے فقرے نقل کئے ہیں، . . . . جیروم کے علا وہ والا تمام گذم شد عیسائی مشائخ عرانی زبان سے نا وا تعد تھے، اور دوست رنق ل کرنے میں یہ لوگ ای اضخاص کی افترار کرتے ستھے جمنوں نے المام سے کتابوں کو کلما ہے، اور یہ حفزات اگرچ دین کے دائرہ میں مجتمدانہ منصب رکھتے تھے، گر اس کے با وجو داس عرانی ذبان سے جوشام کتابوں کی بنیاد ہے محص نا وا تھ نے اس کے با وجو داس عرانی ذبان سے جوشام کتابوں کی بنیاد ہے محص نا وا تھ نے مرحم کونوب سمجھتے تھے، یونانی گرجاتو اس کو کتاب مقدس مجھتا اور اسس کی تعظیم کرتا تھا، تھے، یونانی گرجاتو اس کو کتاب مقدس مجھتا اور اسس کی تعظیم کرتا تھا،

ا در مچرکہ تا ہے کہ :۔

"اوریہ ترجہ بونائی اور لاطین گرجوں میں سنھاء تک پڑھا جاتا ہا، اوراس سے سند لی جاتی تھی، نیز پہلی صوی میں بہود بول کی عبادت گاہوں میں ہی ترجہ معتبر مانا جاتا تھا، مگر بھرجب عیسا نیوب نے اس ترجہ سے بہود بول کے خلا استدلال کرنا مثر دع کیا قریبود بول نے اس ترجہ کے خلاف ڈبان درازی کی استدلال کرنا مثر دع کیا قریبود بول نے اس ترجہ کے خلاف ڈبان درازی کی کہ یہ عرائی متن کے موافق نہیں ہے، اور دو مری صدی کی ابتدار میں اسکے بہدت سے فقرے اور حالے خراج کرائے ترجہ کو بہدت سے فقرے اور جو کے بیا ترجہ کو بہدت کے دور کی میں کے بہاں بہلی صدی عیسوی تک مستعل کا اور عیسائیوں کے بہاں جی ایک موست میں مرقب ہونا ہوں ہے بہاں بہلی صدی عیسوی تک مستعل کا اور عیسائیوں کے بہاں جی ایک موست میں مرقبے دیا، اس لئے اس کی بہت

نقلیں بوبئی شیں اور بیمودیوں کی تحریف اور کا تبوں کی غلطی، نیز شرح اور حاست کی عبارت کو متن میں داخل کرنے کی دج سے بے شار علطیاں بیدا ہوگئی ہیں، فرقہ کی تیتوںک کا بڑا عالم وار ڈاپنی کتاب مطبوع کر المیم کی موج سے بے شار علطیاں بیدا بروس کی تباہے بیسم شرقی بدد بنوں نے اس میں مخریف کرڈالی ،،
اب فرقہ پر دِ ڈسٹنسٹ کے محقق کے اعر اس میں مخریف کرڈالی ،،
اب فرقہ پر دِ ڈسٹنسٹ کے محقق کے اعر اس میں بات ثابت ہوگئی کر میہودیوں نے جان بوج کر تور میں سے کہ بات اس کے اس کے بہت سے فقرے اس کے اس کے بہت سے فقرے اور جلے خارج کرنے شروع کر دیتے ہے ،،
اور جلے خارج کرنے شروع کر دیتے ہے ،،

کیرکہتاہے کہ:۔

"یہودیوں کے قصداً تخرلیت کرنے کی وجہ سے الخ" ا در یہ تخرلیت اُن کی جانب سے مذہب عیسوی کی دشمنی کی بنار برصادر ہوئی جیسا ان سے محقق کے کلام میں تصریح موج دہے، اس سے اس فرقہ کو بہودیوں کے قصداً مخرلین کرنے سے واقعہ سے اب کوئی الکاری گنجائش باقی جہیں رہی، اسی طرح فرقہ کیتھولک کے نز دیک یہ قصر بھی مخربعی مسلم ہے بھی یا دونوں حربعی*ت مخر*بی<sup>،</sup> اب ہم فرقہ پروٹسٹنٹ کے اقرار کی بنا پر کہتے ہیں کہ جب میودیوں نے اس منہود ترجمه میں جوان کے شام گرجوں میں جو سمنی صدی تک ستعمال کیا جاتار ہا بلکمشرق وفر سے تمام عیسا یئوں سے گرجوں میں مرق ج رہا ، محفن نربہب عیسوی سے عناد میں بخرلیت كى تھى، اُن كومة خداكا خوف بوا اورية مخلوق كے طعن كاخيال بييدا ہوا، اور اُن كى سخر ليب کا اثرا سمشہورترجمہمیں موجو دیہے، تواس کا یقین کیسے کماجا سکتا ہے کہ انصول نے اس عرانی نسخ میں سخ رہانہ کی ہوگی بوان سے اس موجو دمقا، ا درعیسا سےوں میں تو دہ شائع اواسی جدیں تھا، بلکہ دوسری صدی تک اس کارداج بھی آن سے بیال جہیں ہوا تھا، خواہ یہ مخرلین دین بیے کے عناد کی منار پر کی گئی ہمو (جیسا کہ متقدمین کی راہے ہے، سیسنر آدَم كلادك كادا ج مسلك بى جيساك مقصراة ل كى شهادت منر٢٢ يى معلوم بوحيكا بى،

اسی طرح ہورن نے بھی باد جود اپنے تعصر سے ۲ مقامات پر اور آ گر شاکن نے ١٢ آيات ميں اس كا اعترات كيلہ، جيساكه مقصداة ل كي شهادت بمبر٢٣ اور قول تنبر سوا میں معلوم ہو حیکاہے ) ۔ یا یہ سخر لیت سامر بیر س کی جمنی اور عدادت کی دجہ سے کی ہو' حیساکه کنی کاش اورآدم کلادک کانیصله، اس طرح بهست سے علمار کاجیساکه مقصادل کی شہادت اور قول نمبرامعلوم موجیکا ہے ہنواہ آبس کی تشمینی کی بنار پر حبیبا کر مہلی صدی اور س کے بعد والے زمامۃ میں عیسائیوں کے فرقہ کی جانب سے سخر لیت کا ارتکاب کیا گیا ہجس کی تفصیل گذمشندا قوال میں معلوم ہو حک ہے، اور عنقریب آپ کو قول تنبر ۳ میں یہ آپ معلوم ہونے والی ہے، کیونکہ یہ قصدئی مخربیت آن دیندارعیسا یوں نے کی ہے جوایئے حیال يس سيخ سخے، اورمحص أن دوست عيسا يوں كى مخالفت بيں انھول نے اس مخربيب كا ارتکاب کیا، جواُن کی نظرمیں برحق شستھے، اورانس میں ذرایجی تعجب اس سے نہیں کہ آئے نز د بک سخوله بشخبات دين بي شماه برق تني ، اور ديا نت کاعين مقتصلي مجي جاتي تني ، ياا دردوسيح امسباب كي منار پرجواس دُور مي مخرلف سے مقتصني ہو سيجة ستھے مخريف کی گئی ہے،

يبود لول كى تخرليت كريان مي الكسبودى عالم سلطان بايز مدخال مرحوم كم عبري مشرون بالمسلام بهوا، حبس كا نام عبدالسلام رکھا گیا،اس نے بیود بول کے

دُ دیں ایک جھوٹا سارسالہ" الرسالۃ الہادیہ"کے ام سے تالیعت کیا، جو ثمین قسموں پر شتل ہے، اس رسالہ کی بیسری قسم بی بہود بول سے تورتیت بی*ں بخر*یعت کرنے کی نسبست وه لِكعتابيع :

ستورتيت كىستى زياد مىتى وتفسير دەسە جوتلودان كے نام سےمتى وسى، اور شاہ تلآئی سے عدمیں کی گئے ہے ، جو بخت تھرے بعد مواہد ، اس یں یوں تکھا ہے کہ شاہ تلکا فی نے ایک مرتب علمار میردسے توریق طلب کی،علاراس کوبیش

ك سلطان بايزبيفان بن محدفاري متركى عميم وعنمان سلطان وتتعكومت ازسوم الماء تاستاها، ١٢ تقى

کرتے ہوتے ڈرتے ہے، اس لئے کہ با دشاہ اس سے بعض احکام کا منکر تھا: چن بنی سنز علما بہر درنے جمع ہوکران عبارتوں کو بدل ڈالا جن کا وہ منکر تھا، کھسر جب ان کا اس بخ لیف کی نسبست اعترات موجود ہے تو ایسی کتاب کی کسی ایک آیت پر کھی کس طرح اعتبار والمینان کمیا جا سکتاہے ،

کیتھوںک علمار کے قول کے مطابات ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب مشرق کے بدد بیوں کمی اس ترجمہ کو بھی بدل ڈالا جوعیسائیوں میں مہوراور مشرق و مغرب کے گرجوں میں رائع تھا یا لاصوص تھا اس کے گرجوں میں رائع تھا یا لاصوص تھا اس کے گرجوں میں شاہ ہم تعمل رہا ہے ، جیسا کہ محقق ہو آن نے اس تول کی اوران کی تقریف کا اثر اس کے نسخوں میں ظاہر جو اقد کھر علما برد و استفات کے اس قول کی تردید کیو کر کے اس کی تھا اس کی تھا ہے اس کا طیمی ترجمہ میں تقریف کی ہے ، جو تھا اے گرجے میں رائع کھا، نہیں خوالی قسم ہر لوگ ایسے دعود ل میں سیخے ہیں ا

غور کیمے کہ واکو گئی کا طبحس پر فرقہ پر ولسٹنٹ کو عہد عتین کی گا ہوں گئی ہے کے معا ملہ بین محکل اعتماد ہے ، بیا عراف کرتا ہے کہ جو نسخے سانویں یا آسٹھویں صدی سے معا ملہ بین محل اعتماد ہے ہماری رسائی جہیں ہوسکی، بلکہ ہم کمٹ صرف وہ نسخے ہمنے ہے ہے۔

الم اظہار الحق کے نسخوں میں یہ لفظ اسی طرح ند کوری دیکن کتا ہے انگرزی ترجم میں اس کی حیکہ گئی میں اس کی حیکہ کی معلی ہوئی ہے ۱۲

جوہزار دیں اور جو دہویں صدی کے ورمیان سے تھے ہوتے ہیں، اور اس کا سب بھی بیتان کرتا ہے کہ میودیوں نے اس سے پہلے کے شام نسنے ضائع کردیتے سختے، کیؤ کمہ دہ سب اس کے مترنسي كسخت مخالعت مخع، دانس بمي حرون برحرون اس كي انبدكرا ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ ان نسخوں کونا ہی کرنے اورصائع کرنے کا واقعہ بھتیٹا ظہورمجری سلات عليه والم ك ودسال كم بعد بين آياب، كمرجب وه حام تسخ جوان كي تسخول كم مخالف ته صغیات عالم سے مصلے، اور ای کی تولیت کا اثر اس درج بک بہنچ گیا، اور اُن کے پاس فنر وسی نسخ باتی روسے ،جوان کولیسندستے، تومعلوم ہواک ظہور محدّی کے بعد ہمی ان کوان سخول میں تخریف کرنے کی بڑی تخی اکش اورساز گارماحول نعیب تھا،اس سے اس سے بعدان کی مخربیت کچے ہمی ستبعد نہیں معلوم ہوتی ، بلک سچی بات تویہ ہے کہ طباعت کافن ایجباد ہونے سے قبل اہل کتاب کی شمام کتا ہوں ہیں ہرقرن میں مخرلیٹ کی کا فی صلاحیت اور کھنجات رسی ہے، بلکہ تماشاتو بہے کہ طباعب کاسلسلہ جاری مونے سے بعد بھی وہ مخراہ سے ر تمبعی بازاتے، اور مذاس میں اُن کو تمبی کوئی باکب ہوا، جیساکہ ناظرین ہوتھ کے بروول كاحال اس كے ترسم كى نسبست مقصد اكى شمادست مخبرا ميں سى يجے بين، ختر بآرسلی اپنی تغسیر کی جلد اصفح ۲۸۲ پرکتاب توشع سے مقدمہ ر<u>ں</u> امیں کمتاہے کہ بہ

" بات که مقدس متن میں تحربیت کی گئی ہے لینے فادرسندسے بالا ترہے، نیز نسخوت انتظاف سے بالکل نمایاں ہے، کیونکہ مختلف حماد توں میں میرجے عبارت صرف ایک مجوسے ہوت ہے اور یہ بات قیاسی بلکہ بقینی ہے کہ بدترین عبارتیں بعض اوقا می طبوعہ متن میں شامل کر دی گئیں، گراس دعوے کی کوئی دلیل مجھ کو نہیں مس سکی کرک انتخاص میں باتی جانے والی محربین میں شامل کر دی گئیں انتخاب میں مقام کے کوئی دلیل مجھ کو نہیں مس سکی کرک انتخاب بات جارہ تیں گاری کے لیفات سے زیادہ ہے۔

له صفح ۱۸۱ جلد بذا، ال حضرات کایدعل آج نمک کس طرح مسلسل جادی ہے ؟ اس کا ایک اندازہ کرنے کے لئے ۲۸۷ جلداد ک کاحک شید ملاحظ فر ایتے، ادد کشف ای سیطیع شدہ با تسبیل دار دو ترجم، میں کہ تثنار سیستا کا مقابل کسی بھی سابھہ ترجم سے کر ایعیتے ،

بهرحلد اصفحرن ۲۷ پر دفعطراز ہے:-

'ی بات قطعی طور پر درست ہو کہ بخت نصر کے حادث کے بعد ملکہ اس سے بھے بہلے بھی نوگوں کے پاس عمرانی متن کی جو نقلیں تھے۔ سورہ سخریون کے لحاظ سے ان سخوں سے بھی مرتر میں حالت میں تھیں ،جوعزدار کی تصبیح کے بعد وجود میں آسے ہ

المسوال قول والتن البي كتاب كى جلد ٣٥٥ من بون كمتا ہے كه : . الكسوال قول "الك مرت دراز تك آريجن ان اختلاف تى شكايت كرتار ما

ا در مختلف ہے۔ باب کی جانب ان کومنسوب کرتارہا، مشلاکا تبول کی غفلت یا مشرارت اور لا پرواہی ، اسی طرح جیردم ہتا ہے کر جسب میں فے جمدِ جدید سے ترجہ کا ارادہ کیا تو میں نے اس کا مقابلہ اس سخت کیا جومیرے پاس موجود تھا،

توان سيعظم كشك اختلات باياء

تراجم موجود تھے اور لعبن میں توانہ ہی مشدیہ تولیت موجود بھی، اورایک مقام دوسری جگہ سے سخت مناقص تھا،جیسا کہ جیّروم غربیب فریاد کر رہاہے ہ

چوبیسوال قول

کاوہام نے جہرتین کی کتابوں کے بعض مقامات پراہی کے بعث کی ہے کہ بڑے ہے والوں کو باسانی بنہ جل جاتا ہے ، پھر کہتلہ کے بہودیوں نے مصح کی بٹ توں کو بالل ہیں اواریا ، پھر ایک بروٹسٹنٹ عالم نے بیان کیا کہ قدیم مرح جم اس کو ایک بجے سے کہ بڑ جتا ہے تو موجودہ بہودی اس کو دوست والا سے بڑ جتا ہے ، ھری دائے یہ ہے کہ بہودی کا بہول اوران کے ایمان کی جانب غلطی منسوب کر ایہ نسبت قدیم مرجم کی جہالت یا تسابل کی طون منسوب کرنے نے دیادہ بہترہے ، اس لئے کہ زقور کی حفظت ممسلے سے قبل بھی بہودیوں کے بہاں اور کے کہاں اور کی بنسبت کم بھی ،،

اخارالحى حلددوم بابدوم 116 فیلیس کواد وس یادری نے ایک کتاب احدیث رتفت بن زین العابرت اصنبان كى كتاب كر دس خيالات ك نام سے تكمى عنى ، جو والماتاع من تحقی ہے، وہ اس کی فصل منبرا میں ہمتاہے کہ :۔ معنسخة قَصَاعِبُهُ بالحنصوص كمات سليمان مِن بي شماريخ لفِت بائ جاتي ہے، رتب اقبيلا نے جو کلیس سے نام سے مہنور ہے بوری تورتیت نقل کی،اسی طرح رب توناج یا فے كتاب يوشع بن نون اوركاب القضاة وكتاب اسلاطين، كتاب اشعيار اور دوسے سیخیروں کی کتابیں نقل کیں، اوررب یوسعت نابیانے ز تورد کتاب ایو ودوست واستردسلمآن كونقل كياءان تمام نا قلين نے مخرليت كى ادر بم عيسايتوں نے ان کتابوں کی محافظت اس لئے کی تاکہ پیرودیوں پر بخ لیف کاالزام قائم کرسکیں حالا کہ اُن کی جھوٹی باتوں توسیم ہیں کرتے ، یہ دیجے ستر ہوس صدی کایہ یا دری کس صفائے سے میہود یوں کی تخراجت کی شہادت ا بهود ن حبالد کے صفحہ ۹۸ پر کہتا ہے کہ : ۔ ال تول الحاق م الحاق مع المسلم بي بالت مان لين جاسة كم تورتيت

یں اس قسم سے فقرے موجود ہیں ا كرحلدا صعحه ٥١٨ ين كتاسب كه:-

"عبران متن میں تحسر بعیب کردہ مقامات کی تعداد کم ہے ، يعن صرت لوسے ،جيسا کہ ہم سلے بيان رجع بين،

اسلطان جبين أقال محدربارس فرقه بروتستنده كي جانت أيك ایک درخواست اس مضمون کی میریخی تھی کروہ زبر رس جوہار

اله عرب نسخ دس ایسابی بو انگریزی مترجم نے پہال کستری سخ کا ذکر کیا ہو ۱۳ سے سکے جمیس اوّل غالبًا اس مرادیمین فالخ ری AMES THE-CONQUE کی بی بوکنتا ہو سے انتخابی تک ذند رہا، بورجس اول برطامیر الملاقة ما معام وي ادراسكات لينظ رسال الويك الويك المادي كم ادشاه بهي موسع إن ١١

کتاب انصلوۃ میں داخل ہیں دہ زیا دتی اور کمی *اور تغیر د تبدّل کے*اعتبار سے عبرانی سے د وسومقامات بیس مختلفت اور مخالفت ہیں، امسئر کآرلائل بمتاہے کہ:۔ " انگریزی مترجمول نے مطلب خبط کردیا ہے ،حق کو جهایا اورجابلوں کو دصوکا دیا، اور انجیل کے سیدھے ساتے معمون کو سچے وہا الا ان کے نزدیک اریکی روشنی سے بہتر اور جھوٹ سے سے افضال ہے ا ا مسٹر بروٹن نے جو کونسس سے ادکان میں سے ستھے، جدید ترجمہ کرنے ا کی درخواست کی تھی، کیونکہ انگریزی میں جو ترجم مرق ہے وہ غلطيول سے بريز ہے، اور يادر يوں سے كہاكتم صابح مشہورا محريزى مترجم نے عدعتيت كى عبارنوں میں آسٹہ ہزارجا رسواستی مقامات میں مخربین کی ہے .ا دراس طرح وہ بے شمار انسانوں کے جہرجد بدسے مخوف ہونے اور جہتم میں داخل جونے کاسبب بناہے، تینوں اقوال جو بخبر ۲۷، ۲۸ و ۲۹ میں درج بین مم نے وار کی کی تھولک کی کتا ہے نقل کے ہیں، تطویل کا اندلیشہم کو دوسے اقوال سے نقل کرنے سے مانع ہوتا ہے، ان میں سے اکثر مقاصر ثللہ کی شہاد توںسے واضح ہوجائیں گئے، ابہم صرف ایک قولے نقل کرنے پر اکتفار کرتے ہیں،جس میں مخراجی کے اقسام دانواع کا اعترات موجود ہج اس سے بعد دوسے اقوال سے نقل کرنے کی چنداں صرورت نہیں ، موگی، اس طرح گل ا قوالی کی تعداد تعین مرجائے گی، مور ن ابن تفسيري عبله باب مي ويريس ريد بك ك وقرع كاسباب مي صحمعن اسمغالط كي ابتدارمبس النظران كوبتائه جاهي بين كهتاب كراس كے دقوع كے تيار كسياب بين، بهوران كى نظر مين تخرليف كريسيات سبسب اول کاتب کی غلیلی ادراس کی مجول ؛ جس کی چند صور تمیں ہیں : ۔

له بعنی اختلاب عبارت، دیکھتے سنج جلدادل، ۲۲۶ ادّل یه کدکاتب کوجس شخص نے تکھوایا اس نے جوچاہا نکھ دیا، یاکا تب اس کی بات
بوائے طور پر منہ مجھ سکا، اس لئے اس نے جو لکھ سکتا تھا ککھ مارا،
دوسے و بائی اور یونائی حروت ہمشکل اور حلتے علیے تھے، اس لئے ایک کے بیجا دوسے کو کیکھ دیا،

تبسرے کا تب نے اعراب کوخط سمجھا ،یا اس تحط کوجواس پر انکھا جا آ تھا حرون کا جُرُدُ سمجھ لیا ، یا نفس صفون کو سمجھ کرعبارت کی اصلاح کرڈ الی ، اوراس میں غلطی کی ، جوستھے ، کا تب جب ایک مقام سے دوسری حگر بہنچا تو اس کواحساس ہوا ،لیکن

بوسے بہ جب بیب بیت سے اسے روسری جہ بہ ہو اس وہ سا س ہوا، یہ البینے تکھے ہوت کا منامناسب نہ سمجھا، اورجومقام مروک ہوگیا اس کو دوبارہ لکھ دیا اور پہلی تخریر کو مجوں کا توں رہنے دیا،

مورہ بی ایک برائے میں ایک بات کو چھوڑ گیا تھا، پھردومری بات کی بعداس کو اسکو کے بعداس کو اسکو ایک بعداس کو اسکو اسکو ایک عبارت ایک عبار

تَجِعظ ، کا تب کی نظرا تفاقاً بچوک گئی، اور دومسری سطر مرجا پڑی، اس کئے ہے... عبارت روگئی،

، ساتوس، کاتنب کومخفف الفاظ کے سمجھتے میں غلطی ہوگئی، ادراس نے اپنی بھے کے مطابق اس کولکھ ڈالا،

آسموس، اختلاف عبارت کے داقع ہونے کا بڑا منشار کا بتوں کی جہالت اور غفلت ہی کہ انفوں نے حاشہ یا تفسیر کی عبارت کا جُرُز دمتن ہی کہ اس میں شامل کردیا،

النج منقول عند میں کی داقع ہونا، اس کی ہی جند صورتیں ہی ،

دوسر اسب سے النج منقول عند میں کی داقع ہونا، اس کی ہی جند صورتیں ہی ،

دوسر اسب سے النج منقول عند میں کی داقع ہونا، اس کی ہی جند میں میں اس کی دوسری جانب کی دوسے صفح ہر اُبھو آیا اور دوسے صفح کے حوون کے سے اس کی ایسی آمیزش ہوگئی کہ اُن کا جزوجے لیا تھیا،

لعص اوقات حجومًا موا فقره حاست يربغيركسي علامت سے لكھا موا تھا،

دوسے کاتب کویہ معلوم ہوسکا کہ اس فقرے کوس جگہ بکھاجاتے اور غلطی کرگیا، مد اسد سے اخیالی تھیج واصلاح ہے، اس کی بھی چندصور تیں ہیں ؛ بعض رتبه كاتب نے اتفاق سے مجے عبارتوں كو ما قص محما اللہ سمجهنه سيخلطي كي يا بيخيال كياكه عبارت تواعد كم اعتبار سے علط بري ها لا نكه وہ علط بھي بلكم غلطى اصل مصنعت سيصا دربو تى يختى ، دوسي بعض محققين نے علی كی اصلاح صرفت قواعد كے مطابق كرنے پر اكتفار ہي کیا، بلک غیر فصیح عبارت کو فصیح سے بدل دیا، یا بھرتی سے الفاظ کوخایج کر دیا، یا مرا د ون الفاظ کوجن کے درمیان کوئی واضح فرق موجود مذمحقا، ساقط کردیا، تیسرے سب سے زیادہ کیٹرالوقوع غلطی یہوئی کرامفوں نے مقابل فعروں کو برا برکردیا، اس قسم کا تعرّف انجیلول می خصوصیست کے ساتھ کیا گیاہے، اسی دج سے وتس مے خطوط میں کڑت سے الحاقات سے سمتے ، تاکہ اس کی وہ عبارت جواس نے عمیر عتیق سے نقل کے ہے، یونانی ترجمہ سے مطابق بروجات، چوہتھے،لعص محقِقین نے عہدِجد پرکولاطینی ترجہ کے مطابق بنا دیا، چوری اسیسے ان رہاں سے ہوا ہود غرض کی جانب سے ہوا ہود غرض کی جو کھا اسیسے ہوا ہود غرض کی جانب سے ہوا ہود غرض کی ] بنارير مبوابى خواه تحرليت كرف والادمندار طبقه سے تعلق ركمتا مبو، بامبتبعین میں سے گزمشتہ بدعتیوں میں یہ الزام مارتسیون سے زیاد کسی کونہیں دیا کھیا اور نداس تنیع حرکت کی دجہ سے اس سے زیا دہ کوئی ملامست کاسبتی ہوا ہے، نیزیہ بات بھی تا بت ہو جی ہے کہ معض قصدی سخر لیاست ان توکوں سے صادر موتی بس ، جن کاشاردینداروں میں بوتا تھا، اور می تحریفات اُن کے بعداس لئے راجے مسرار یائیں کران سے ذربع کسی مقبول مستلکی اتبدحاصل کی جاسے یا اس پرواقع ہونے والا كوتي اعتراض ددر موسح، بورن نے بیشارمثالیں ان چاروں سے ساب میں سے ہرسبب کی اقسام کی بیان

کی ہیں، تطویل سے اندلیشہ سے ہم انھیں جھوڑتے ہیں، گروہ مشالیں جن کو دیندار دن کی

تر لعین ابت کرنے کے لئے ابس نے نقل کیا ہے ، کماب فاف سے نقل کرتے ہیں، وہ کہنا ہے کہ اس کے کی بعض دینداروں منظا الجیل وقا کے باب ۱۲ کی آیت ۲۲ نفسدا جھوڑ دی گئی ، اس لئے کی بعض دینداروں نے یں گمان کیا کو فرت کا نفواکو نقویت دینا اکس کی فرائی کے منافی ہے ۔ اسی طرح الجیل منی باید اول آیت ۱۹ میں ۱۶ کھے ہونے سے قبل اس کے الفا فلہ جھوڑ دسیتے گئے اور ۱۳ اس کا پہلا بیٹے ایفا بیٹ اس کا کہ انفاظ آیت نم بھر آئی کہ از کر کھا کہ انفاظ آیت نم بھر ان کے انفاظ آیت کا مربح کی دائی کا رسی کے میں اکو ۱۱ سے تبدیل میں شک نہ پیا ہوجائے ، اور کو نتھیوں کے نام پہلے خط کے باب ۱۵ آیت ۵ میں ۱۲کو ۱۱ سے تبدیل میں شک نہ پیا ہوجائے ، اور کو نتھیوں کے نام پہلے خط کے باب ۱۵ آیت ۵ میں ۱۲کو ۱۱ سے پہلے میں کر دیا تاکہ پولس برجوٹ بولے کا الزام نہ نگایا جاسگے ، کیؤی بہود ۱۱ سکر یو تی اس سے پہلے مرجکا تھا ،

نزانجیل مرتس باب ۱۳ کی آیت ۲ میں بعض الفاظ جیور دسیتے گئے ، اور بعض مرت ین نے میں اس الفاظ کو اس سے درکردیا ، کہ ان کویہ خیال ہواکہ ان سے فرقہ ایرین کی تا شد ہوتی ہے اور بعض الفاظ کو اس سے درکردیا ، کہ ان کویہ خیال ہواکہ ان سے فرقہ ایرین کی تا شد ہوتی ہے اور بعض الفاظ انجیل اوقا باب آیت ہے مریانی ان ان عربی ایتھو کب وغیرہ ترجوں

اله اس آیت بین صفرت میسی علیالسلام کی مبید بھانسی سے ایک دات قبل پریشانی کے عالم بین جبل زیتون پرجانے کا واقع مذکورہ ہے ، اور بیکہاگیا ہے کہ ایک فرستند آپ کو تقویت دینا تھا ، آیت کے ابغاظ ہیں ہوا ہے کہ حاشیہ پرگذر یکے بین ابن ابن کے عنوان سانویں بات پرگذر یکے بین ابن ابن کے عنوان سانویں بات میں ۱۰ اسک حاسی پر فدر سے مفصل بحث ہے آسے ضور مطاحظ قراؤی ۱۲ تقی علی ۱۰ حب اس کی ان مریم کی منگئی یوسف کے ساتھ ہوگئی توالی کے اکتھے ہونے سے پہلے وہ روح الغذر س کی ذار سے حاملہ ان کہ ہے ۔ اس کی ان مریم کی منگئی یوسف کے ساتھ ہوگئی توالی کے اکتھے ہونے سے پہلے وہ روح الغذر س کی ذار امدا) کا ت

سله "ادراكس كور جاناجيت كساس كه بيان بوا" (١١٥١١ ت

لل اس كاتشرى صفر ٢١٧ في برغلغى نمر ٩٠ كم صنن مين ديكي ١١٣

ی اس آیت میں ہے اس گری ابت کوئی نہیں جانتا، نداسان کے فریشنے ، ندبیا، گر اب فرقد ابرین شلیث کامنکرہے ، امس آیت سے اس کی تاثید ہوتی ہے ، کیونک یہاں بیٹے ، ، ، ، ، ، ، اور ہا ہب میں کھلی تغریق کی گئے ہے ، ان

عه اطب ادا می میں الیابی ہے مگرا کرین مترجم نے بہاں KAFF اکھاہے۔

مِن بِرْهائ كُمْ "

بنربهن مصدر شدین کی نقلوں میں بھی محن فرقر ہوئی کمینس کے مقابلہ میں اسے بڑھا میں ہے بڑھا گئے ، کہ یہ فرقہ اس سے بڑھا گئے ، کہ یہ فرقہ اس مات کا منکر تھا کہ عیہ کی موسوسی یا تی جاتی ہیں ؟ عرض ہورن نے بخر بعث کی تمام احترالی وا مکانی صور توں کو بیان کر دیا ، اور اکسس امر

كاصاف اقراركياب كركتب ساويدين تحرليف واقع بوئى ب

امب م کہتے ہیں کہ جب بربات نابت ہوگئی کرحا استی اورتفسیر کی عبار نیں کا نہوں کی ففلت اجہادت کی بناء برمنن میں شامل ہوگئی جس ،اور برمجی نابت ہوگیا کہ اصلاح کرنے والوں نے آن عبار نوں میں مجی اصلاح کی جو آن کے خیال میں فواعد کے خلاف یا واقع میں غلط مفیس ،

اسی طرح بربھی تابت ہوگیا کہ انھوں نے غیر فصیح ما زدر کے نبیج الن کا اور زائد یا مرادف کو خارج کر دیا ،

ادر پریجی ابت ہوگیا کرمقابل فقروں کو باکھنوص انجیلوں میں انہوں نے برابرکر دیا ،اسی بناء پر پولس کے خطوط میں الحاق ٹری کٹرت سے پایا جا آہے ،

اور پہمی محفق ہوگیا کہ بعض محفقین نے جہب یہ بدیکو لا طبی ترجیب کے مطابق بنا دیا ، اور یہ کہ برعتیوں نے فقت ہوگیا کہ بعث محفقین نے جہب یہ بدیکو لا طبی ترجیب کے مطابق بنا دیا ، اور یہ بیت کر برعتیوں نے فقت کہ اجا ہی وہ کرڈ الی ، اور دبیت کر روگت بھی کسی مسئلہ کی تا مید یا گئی کہ باکسی اعتراض کے دور کرنے کے لئے عام طور پر بخر بعث کیا کرتے ہے ، جوائن کے بعد را بحے قرار بالی تی میں اور بالی تی میں اور بیا تی میں اور بیاتی بیاتی میں اور بیاتی میں اور بیاتی میں بیاتی میں اور بیاتی بیات

النفى، تواب بنايا مائ كرتحريف كاكون دفين ، إفى رهكيا ب إ

اب اگریم بیکیس کافواس میں کیا استخالہ باقی رہ جا آ ہے کہ جوعیدائی صلیب برستی کے عاشق سنے اور اسس کے بیجوڑ نے برراضی نہ تھے ،اس طرح جا ہ وسنصب کے بجاری ہونے کے سبب آسے سیجوڑ نے کوتیا رنہ تھے ،امنبوں نے بھی اسی طرح بعض ان عبارتوں میں اسلام کے نظم ور کے بعد تحدید کی ،جو مذہر بلطام کے تق میں مفید ہوسکتی تھیں ،اور یہ تخ لیفین ان کے بعد بانکل اسی طرح راجے قرار ہے کا ،جو مذہر بلطام کے تق میں مفید ہوسکتی تھیں ،اور یہ تخ لیفین ان کے بعد بانکل اسی طرح راجے قرار ہے اللہ آبت میں ہے کہ فریشتے نے تھزت مریم سے کہا ، روح القدار سی تجدید از ل ہوگا اور فعرات الله کی قدر ت بختے برسایہ ڈالے گا ؛ اس سے کھی عقیدہ تلیت کی ایک نزویر ہوتی ہو ۔ اس سے کہی عقیدہ تلیت کی ایک نزویر ہوتی ہے ۔ اس سے کہی عقیدہ تلیت کی ایک نزویر ہوتی ہے ۔ اس سے کہی عقیدہ تلیت کی ایک نزویر ہوتی ہے ۔ اس سے کہی عقیدہ تلیت کی ایک نزویر ہوتی ہے ۔ اس سے کہی عقیدہ تلیت کی ایک نزویر ہوتی ہے ۔ اس سے کہا کہ سے کہا کہ تو گا کا ایک اس سے کہی عقیدہ تسلیت کی سے کا کا در اس سیت کو ایف کی گئی ہوگی ۱۱ ت ۔

دی گئیں جس طرح ان کی گذشتہ تحریقات ان کے دوسرے فرقوں کے متعابلہ میں راجے قراردی گئی تھیں ا بلکہ جزنکہ یہ تحریف ان کے نزدیک ان تحریفات کے مقابلہ میں زیادہ مہتم بالشان تقی جوا ہے فرقوں کے مقابلہ میں کی گئی تھیں اس سلے اکس کی ترجیح بھی دوسری تحریفات کی ترجیح سے بڑھی رہی ،

حضرب عیے اور حوار اوں نے ان کتابوں کی سیائی کی گواھی دی ہے

دوسرامغالطه

دور امغالطریہ ہے کو سبے علیہ الت لام نے عبد مین کی کنا بوں کی سبجائی کی شہادت دی ہے ، اور اگران میں تر لعین واقع ہوئی تی تب تو مسبع البی سنہ ادت ہرگز ند دے سکتے ، بلکد ایسی صورت میں ان کے لئے عزدری تفاکہ وہ بیج دیوں کو اکس سرخ لیف پر الزام دیتے ، اس کے جواب میں سب سے بہلے توہم ہی کہیں گے کہ ہو تکر عہب منین اور عہد مجدید کی کتابوں کے لئے توائز لفظی ابت نہیں ہو سکا اور کوئی السی سند نہیں بائی گئی جمعن من کی کتابوں کے لئے توائز لفظی ابت نہیں ہو سکا اور کوئی السی سند نہیں بائی گئی جمعن من کی کتابوں کے لئے توائز لفظی ابت نہیں ہو سکا اور کوئی السی سند نہیں بائی گئی جمعن من منسل ہو ، جیسا کہ باب اقرالی فصل دوم میں عسلوم ہوجے کا ہے ، اور الجیل متی کے تی میں عنق برب معلوم ہونے والا ہے ۔

میں مقصد سر شعب درت نم اس آپ دیکھ جی میں میز کتاب ایوب اور کتاب عز اللفز لات کے تی میں عنقر برب معلوم ہونے والا ہے ۔

موض مبله اقدام کی مخر بیت نابت موسی، اورد بنداروں کی جانب سے کسی مسله کی تا تبید
اکسی اعزام کے دفع کرنے کے لئے بھی تخریف نابت ہوگئی جبیا کہ ابھی ابھی ... فول نمبر ۳
بین اظرین کو معسلوم ہو چکا ہے، اسس لئے یہ کنا بیں حالیے نزدیک کوک ہیں ، اہل ذا ان
کاکسی آبت سے حاریے فلاف کو بڑ ... ، است تدلال کامیا سبنیں ہوسکا ، کیؤکو ممکن ہے
وہ آبت التحاقی ہو، جس کو ڈیندار عیسا ٹیوں "نے دومری صدی کے آخریا تیسری صدی میں

سك ديجية صغر ١٥٠ جلر بزا كه ويجهة صغر ١٣ عبلر بنا

عه بعنى ص أيت عدها يد خلاف استدلال كياجار إسه

فرقت ابیونیه و ارقیونیه و مآنی کینر کے مقابلہ میں بڑھا دیا ہو ، اور یہ تحریفات اُن کے بعب راس لئے راجے قرار دستے دی گئی ہوں کہ ان سے کسی سے کمرمشلہ کی تاثیر ہوتی تھی ، جیسا کہ انھوں نے فقیشر ایرین اور لیرتی کینس کے مقابلہ میں کیا تھا ، اور میرتحریفیت ان کے بعد اس لئے راجے قرار بائيں كرية مينوں مركورہ فرسق عهب رعنيق كي تمسام يااكر كتابوں كا انكار كرسنے تھے ، جناميز يہلے فرقر کا انکار ہالیت نمبرا مغالط نمبراکے جواب میں آپ کی نظرے گذر دیکا ہے، بل این تاریخ می فرق مرقیونیه کاحال بیان کریت ہوئے کہا ہے، ٠ اس فرقه كاعقيده يرتفاكه دوخداموج دبس ،ايك يكى كاخالق اوردوسرا بدى كا ، اوراس بات كا قائل منفاكه توربت اورعبد عنيق كى دومري تنابي دومري خداكى دَى بوئى بين اور ور لاروزرا بنی تفسیر کی جلد مصفح ۔۔ ٨٨٦ بين فقيدر كا حال بيان كريت بوسٹے كهناہ : -مدير فرقد كها بكركيج داور كامعو دعسيائ كالبياني ساء ١١ درعيسى على المروسى كى تالعين مثانے کے سلتے ہوئی ، کیونکروہ انجیل کے مفالعت تنفی او ورلارڈنراپنی تعنیر کی مبرس میں فرقر افی کینر کے احوال کے تحت بیان کرتا ہے کہ : ه مؤرخین اس است پرشفق میں کر بدلورافرفرکسی زبان میں مجی عبسد عتبین کی متفدس کالوں کو شهي مان عفاء اعمال الكاكس ميساس فرفه كاعقيده برسمي كما الم كشيطان في بهو د كم يرون كودهوكه اور فربيب وبإ ، اورسيطان بي في موسى اوربى اسرائيل كم بميون سي كلام كيابها ، بر فرقد النيل لوحناك إباكيت مصاسندا لكر الفاكميس فالاست بنا إكده موراور ليرك بن دوسرے ہم یہ مہتے ہیں کا گرحم السس کے الحاقی یا فیرالحاقی ہونے سے قطع نظر ہمی کرلیں تب بھی اس سے انتمام کتابوں کی سسند ابنت بہیں ہوسکتی ، کیونکراس میں مذتوان تمام کتابوں کی تعداد بتائی گئی ہے ، اور زان کے ناموں کی نت ندھی کی گئے ہے ، تو پھرید باسٹ کیونکر معلوم ہوسکی ہے عب میشن کی جو تما بس میهود اوں کے بہاں را مجے تنقیں وہ آنتا لیس ہی تقیں، جن کو اسس دو رکا فرفر بروستنط مانتائيه ما بجرود جمياليس كمابين بين جن كوفرفد كتيمو لك تسليم كرتاب، اس سع

244

اله بعث مجه سعد يبيل آسة سب جورا ورد اكوس الخ م ١٠١٠٠

کران کابوں میں کتاب وانیال بھی شامل ہے ، جسے تھزئے سکے ہمعھر میہودی اور دو سرے متاخرين دسواستے يوسيفس مؤرخ) الهامي نہيں ماننے ، بلکريہ آوگ دانيال کا نبی ہونا بھي سکم نہیں کرتے اور نیسیفیس مؤرخ ہوعیسا ٹیوں کے بیب ال معتبردمستندا ورمنعصب بہو دی ہے ،اوڈسٹیسے کے بعدگذراسہے ،وہ اپنی تا ریخ میں صرف اتنی بان کا اعتزادے کرتا ہوا کہنا ہے " ہا سے پاس ایس نہوروں کہ بوں کا وجود مبیں سے جن میں ایک دوسری کے مناقض و نخالف ہو، بکہ ہائے۔ نزدیک صرون ۲۰ کآبی ہیں جن میں گذشتہ زبانوں کے احوال سکھے بس، بوالهای بیس، ای بی پان کتابی موشی کی بیس، جن میں ابتدائی آفرینش مصموسی کی دفات كك كا حال اكعاب اوراوا كنابس وه بي جودومرس سغيرون نف مكعي بي ، جن بي مولى عليسلا کی وفات کے بعد آن کے اپنے سینے دور کے ملات کا دنتیر بادشاہ کے عہد بک کے تھے ہوئے یں ، باتی چارکہ بی اور بی جن می مرت ضا کے حدوثنا بان کی گئے ہے " و بچھٹے اُکٹے ہادن سے کسی طرح یہ ابت بنیں ہوتا کہ مرقب کتا بیں سجی ہیں، اس الے کہ اس کے بیان کے موافق توریت کے علاوہ صرف ستروکتا ہیں ہیں ،حالانک فرز بروٹسٹنٹ کے نزدیب ان كتابور كى نادور تسراد زقد كتير كليك اليوب الحرمانة بى يرجي بية بنيس جلنا كدان بس كونسى كناب سنروكنا بوں بس شامل ہے ،كيونكاس تُورخ سنے خز قيال م كى حابث ان كى مشہوركتاب كے علاق اینی تأریخ میں دوکتابیں اور سجی منسوب کی ہیں واس النے بطام بہی معلوم ہو تاہے کہ بدونوں کتابیںاگر جیا ہے موجو دہنیں ہیں،مگراس کے زدیک بیسترہ کتابوں میں شامل تغییں،ادھرمقصلا كىشىدن ١٩ يس آب كومعلوم بوجكا ب كركريزامستم اورماماءكتيمونك يداعة اف كرية شے کہ بہود ہوں نے اپنی خفلست کی و طبیعے رہبت سی کتابوں کومنائع کر دیا ، بلکہ اپنی بردیا کتے کے بسيد بعض كويها الرخيد كالم الدركيم كوم الادياء السلط بهنت مكن سيت كديركما بس ان سترو بس واخل ہوں، ملکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کما ہیں ہن کی تفصیل ہم انہی بیان کرنے ہیں اُن کے بارے ہی فرفٹ، ہر وٹسٹنٹ یا کتھوںک یاکسی تمسیرے فرقہ کی قطعی مجال نہیں ہوسٹی کہ وہ مہدعینی ہے ان کے مففؤ د بوسنے کا انکارکرسکیں ۱س مئے ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر ان میز وکتا ہوں میں نشامل ہوں ۔ اله اس اعتراص كرجواب من عيداتي علماء نے جو كھينے كان كى ہے اسے صلى كے حاشير مير الم حظر فر المينے ١١ ت

## كمث وكتابون كيفصيل

۱۰ سفر حروب الرب دخدا وند کا جنگ نامه عن کا ذکر کتاب گنتی بال آبت نمرا مین آیا ہے ،اور مقصد است میم است نمبر این ناظرین کی نظریت کھی گذرجیکا ہے ، ہمزی واسکا کی تفسیریں مکھاہے کہ :-

وا غالب بيد كرموسى في يركماب يوشيع كاتعليم كے لي مكمي تفي ،اورالسس مي سرزمين موآب

کی صدود کابیان تھا م . کمآب الیسیر بوس کا ذکر کمآب لیوشنغ باب آبیت ۱۳ بین آیا ہے ، حبی کرمنصد اکی شہادت مبرد آئی میں ایپ کومع سلوم ہوج کہ ہے ،اسی طرح اس کا تذکرہ کما بسموٹیل ٹانی باب آبیت ۱۸ میں بھی

آيلي .

مادم کلارک اپنی تفسیری مبلدیں آیت ۳۳ کی مترح کرستے ہوئے کہاوتوں اورزبوروں کے بارسے میں کہتا ہے کہاوتوں اورزبوروں کے بارسے میں کہتا ہے کہ:۔

ا درزیادہ صبح سے کہ اس زبورکو ان کے والد واؤد علیالسلام نے اس بین اوراکر لبعن اوراکر لبعن اوراکر لبعن اس کے استراقی فوالواب سلیمائی کی تصنیف نہیں ہیں تنب تخیدنا ہوں وہ وہ اور دوروں میں صرف فورل العز لات اتی ہے واب اگریم ہے مان لیں کہ زبور نم ہے اب اگریم ہے مان لیں کہ زبور نم ہے کہ اس میں سلیمان عمل نام ملک ہواہے واس میں شنا مل نہیں ہے اور زیادہ صبح میں ہے کہ اس رزور کو ان کے والد واؤد علیالسلام نے این میں ہے کہ اس زبور کو ان کے والد واؤد علیالسلام نے این میں ہے کہ نعلیم کے بط

ا و پیچه صفیه ۱۹۹ جلد بندا تله بدمرزین مجرمیت و DEAD SEA کے مشرق میں واقع تھی ۱۱ت تا و بیکھ صفی ۱۹۰ و ۱۹۲۶ کان اس نے تین نزار مثلین کہیں اوراس کے ایکنزار پائخ گیت تھے : (ارسلا ۲۲:)

"نصنيت كياس

بهرآیت ۳۳ کی شرح می مخلوفات کی تاریخ کی نسبت یون کهتا ہے کہ:-

و علاء كوتار بخ عالم ك والمحى فقدان اوركمت ركى بربرا است قلل بيد ي

٢- كناب قوا نين السلطنة امصنفه موسل مرس كاذكر سوس اقل باب أيت ٢٥ يس آيا كي

ی. تاریخ سموتیل،

۸ - "آریخ نا آن پیغیر ا ۹ - "آریخ جاد غیب بین ۱ان مینون کمآبون کاذکر تواریخ اول باب ۹ ۱۴ بیت ۳۰ مین آیا

ہے ، آدم کلارک اپن نفسیر کی جلد ۲ صفحہ ۱۵۲۲ میں کہنا ہے کہ :۔

» يەكنايىن ئاپىيە بىن »

١١- كمان معياه، ١١- كتاب عيد دخيب بين ١١ن دونون كاذكرتوار يخ ناني باب١١

آيت ١٥ يس آيا كي .

١٢ - كتاب اخياه بيغبر ١٣ - مشاصرات عيدوعيب بين ان دونون كا تذكره تواريخ الى

باب الميت البيس أياب.

اسی کتاب میں اتن مینبری تاریخ کا بھی ذکریہے ، آدم کلارک اپنی تغییری سید در معلم اسی کتاب میں اتن مینبری تاریخ کا بھی ذکریہے ، آدم کلارک اپنی تغییر کی سیدری سیدری میں اسلامی کا بھی در کہتا ہے کہ :۔

١٠ يه تمام كما بين معسدوم جن ا

ام المراج المراجع ال

جلد اصفحہ الاہ بیں کہنا ہے کہ:-

و برکآب آجکل تطعی مفقود ہے ،اگر بیر توار یخ آنی کے البعث کے جانے کے دور میں موجود تھے؛ ۱۵ - کتاب اشعبیا ہ بغیر جسب میں شا ،عزیاہ کا حال شروع سے آخریک درج تفاادر جس کا ذکر توار سرنخ آنی باب ۲۱ آیت ۲۲ بیں آتا ہے ،آدم کلارک صفح ۱۲ کھی جلد ۲ بس کہا ہے کہ ،۔

« یہ کمآب مرسے سے ناپیدہے ا

۱۹ - كتاب مشاهب رات اشعياه بيغير بوس من شاه حز قياه ك تفصيلي حالات لكه موع تفع بجسس كاذكر تواريخ ناني باب ٣٣ أيت ٣٣ مين أيابيع،

۱۱، ارمیاه ۴ بینیر کا مرشب جو بوسیاه کے بات میں کہاگیا ہے حب کا ذکر تواریخ کا نی اب میں کہنا ہے کہ :-باب ۱۹ آیت ۲۵ میں آیا ہے ، آدم کلارک اس آیت کی شرح کے ذیل میں کہنا ہے کہ :-

ا برمرانیراب مفقود ہے '' دی ا کی اور رہر دمند کی تفسیر میں انکھا ہے کہ :۔

اس نران بین بر مرثید ابربه ما اور جوم نثیر اسبال شیوری ده قطعًا برمرثیر بنین موسکا ، کیزیم مشیر قصیر و بر دستام کے درد اک وافعہ اور صدفیاه کی موت پر لکھ گیاہے ، بخلاف اس مرتبہ

کے کہ یہ پورشک کی موت سے تعلق رکھ تاہے 'ا ۱۸ رکتا ب توار پینے الایام ،حسن کا تذکرہ کتاب نحبیا باب ۱۳ آبیت ۲۳ میں موج دہتے ، آدم کی رہے آن کے مار مصف میں در در کرا ہے ک

كلارك ابني تفسيري ملد وصفحه ١٧٤٦ يس كباب كر:-

المبركاب موجوده كابول بس موجود نبي ہے ، كيو كوان بين المسى كى كوئى فېرست مجى نظر نبين آتى ، بلك براكب ودمري ستقل كتاب ہے ، جو آج البيد ہے ؟

١٩- سفرعبروسي جس كا ذكر سفروج باب ٢٢ أيت عب آيات

ان اورعریاه کے باتی کا منزورع سے آخر کک آموس کے بیٹے یسعیاہ بنی نے تکھے " کل آوراس کے نیک مل اور سرمیاہ نے یوسیاہ براؤھ کیا ہ (۲ - تواریخ ۵ ۲۵۱۳) اموس کے بیٹے یسعیاہ بی کی رؤیا ہو اور کے اس اور سرمیاہ نے یوسیاہ براؤھ کیا ہ (۲ - تواریخ ۵ ۲۵۱۳) کا بنی اور سرکے آبائی خاندا اور کے سروار بوحنان بن الیاسب کے داؤں کک تواریخ کی کذابوں من ایکھ جا کھے ہوئے ہے۔ کہ سرواروں کی فہرست نخسیاہ کے زمانہ میں کتاب تواریخ میں وجود میں موجود

رسی مواور پھر بعد میں مبخل اور بخر یعات سے آسے بھی جنرف کر دیا گیا ہو ۱۲ ت . کے بھراس نے عہد امر دیا اور اوگوں کو پڑھ کرز سنایا ۔ ۱۲ ساے را۔ کتاب اعمال میمان جس کا تذکرہ کتاب طاطب القل باب آیت ایم میں موجودہ ہے ،

اس کے علاوہ یہ بات ناظرین کومع دم ہی ہے کہ لیسیفس نے سز قیال کی شہور کتا ہے علاوہ دو کنا ہیں ان کی طرف اور منسوب کی بی ،اوریر شخص عیبا ٹیوں کے نزدیک معتبر مور خ ہے ،

اسس طرح کم شدہ اور ناپید ہوجانے والی کتابوں کی تعب راد بائیس ہوجاتی ہے ، فرقزہ روششنٹ کو مجمی اس کے انکار کی عبال نہیں ہوسکتی ، علماء کیتھوںک بیں سے طامس انگلائی نے اپنی کتاب مراء قالصد ق میں جوار دو زبان بیں ہے اور کا بین جوکتب مقدسہ میں سے کم اور ناپید ہوگئیں ،

" تھام دنیا کا اس امر بیا تفاق ہے کہ وہ کتا بین جوکتب مقدسہ میں سے کم اور ناپید ہوگئیں ،

ان کی تعداد ہیں سے کم نہیں ؟

ضر*ور*ی نوٹ

بعن بشار نیں جو ہل کماب سے منفول ہی قدیم اسسادی کابوں میں موجودے ہیں مگروہ آجکا
ان کی سلہ کتابوں میں نہیں ملتیں ، فالبّاوہ ان مشدہ کتابوں میں موجود ہوں گی ، البقالی سین کی سنہ ادت سے یہ بات نما بت ہوگئ ہے کہ اس کے زمانہ میں با بخ کتابیں موجود اور مرق ج ہیں ، بلکہ منسوب مقیں ، مگر یہ بتہ نہیں جاتا کہ یہ با بخ کتابیں وہی ہیں جو احبکا موجود اور مرق ج ہیں ، بلکہ افعا ہراکس کے خلاف ہیں، جیسا کہ فالمان ہیں، جیسا کہ قارمین کو موجودے کتابیں ان کے خلاف ہیں، جیسا کہ فالمان ہیں وہی اس کے خلاف ہیں، جیسا کہ فالمن ہیں وہی ہو جی اس کے خلاف ہیں، جیسا کہ فالمن ہیں کو مقد اس کے خلاف ہیں کو مقد اس کے خلاف ہیں کو موجودے کتابی کو موجودے کتابی کے مقاملہ کی خلاف ہیں کو مقد اس کے مال کا مال مانتے ہوئے بغیر سخت مجددی کے اس کی مخالفات کرنے ،

مغالطہ کا تبسر ابواب کے زبانہ یں جو دخصیں، ادر سبے ہوادر اُن کے حاربوں نے ان کی نسبے علیالتام کی نسبت سشہادت بھی دی ہے، تب بھی ہم کتے ہیں کہ ان کی شہادت کا مفتصلی توحرف اس فدر ہے کہ یمک ہیں اس زبانہ کے بہودیوں کے پاسس جوجو دخصیں، خواہ وہ ا تخیس اشخاص کی نصنیف ہوں ، جن کی طرف ان کو نمسوب کیا گیا ہے ، یا ان کی تصنیف نہوں اور خواہ وه حالات جوان میں درج بیں سیخے ہوں اور کچہ تھوٹے ،اس سنسہادت کا مقتضیٰ یہ تو هرگز بہیں ہے کہ ہر گناب منسوب الیہ کی تقنیقت ہے ،اور ہر گناب میں جو واقعان درج بیں دہ قطعی سیحے بیں، بکر اگر مسینے اور جواری ان کنابوں کے حوالہ سے کچھ نقل مجھی کرستے تب بہت لازم نہیں اسکتی کرمنقول مسئراس قدر صبح کے مسئر اس قدر سبح کے مسئر کرنے ہوں کا مسئر کرنے ہوں کا مسئر کرنے ہوں کے مسئر کرنے ہوں کی مسئول مسئر کے مسئر کی کرمنقول مسئر کی کرمنو کی کھی کے مسئر کی کرمنو کی کھی کے مسئر کی کرمنو کی کھی کے مسئر کے مسئر کی کرمنو کی کھی کے مسئر کے مسئر کی کرمنو کی کھی کے مسئر کے مسئر کے مسئر کی کہ کے مسئر کے مسئر کی کرمنو کی کھی کے مسئر کی کہ کے مسئر کی کرمنو کی کھی کے مسئر کی کہ کہ کے مسئر کے مسئر کے مسئر کرم کے مسئر کی کو کھی کے مسئر کے مسئر کے مسئر کی کہ کرمنو کی کھی کے مسئر کی کہ کا کے مسئر کے مسئر کے مسئر کے مسئر کے مسئر کے مسئر کی کھی کے مسئر کے

ہے کہ اس کی تحقیق کی صرورت نہیں .

البت الرسيع اس کے کسی جسنو میں اکسی سم میں یہ بات صاف کر وسینے کہ یہ منجانب اندرسے اور اسکی یہ تھرن کے قوائرسے ابت سمی ہوجاتی تو بنیک سبی مانی جاتی ، اس کے سواتو ہو کھیے ہوگا وہ تحقیق کا محاج ہوگا ، یہ بات ہم محن اپنے قیاس واجتہا سے نہیں کہ رہے ہیں، ملک فرق پر والسٹنٹ کے محقیقی نے ہی آخر کار اسی رائے کی طرف رج رح کیا ہے ، ورمزان لوگوں کے با تقوں بڑی بُری گت بنتی ، جن کو یہ لحصر و بردین کہتے ہیں، اور ان سے بی جیاجہ اسٹ کے تام ملکوں میں برس تی بین اور اس ان کو بنا ہ نہ مات ہی اور کہیں ان کو بنا ہ نہ مات ہو ہو ہو ہے تام ملکوں میں برس تی مین درن کا محقی بیلی اپنی کی اب مطبوعہ سے اللہ ان کو بنا ہ نہ قب پر واٹسٹٹ کا محقی بیلی اپنی کی آب مطبوعہ سے اللہ اللہ دن، قدم ہا بات میں یوں کہنا ہے کہ ا

"اس بن کو ڈیٹک نہیں ہے کہ ہادے شینے کا قبل ہے کہ قد بن خلائی کتاب منی اور یس برات مستبعد ہمیتا ہوں کہ اس کا آغازادر وجد خلاکے سواکسی اور کی طرف سے ہوا النصوص اس بناء برکر بہودی جو خربی مسیلان کے مرد اور دومرے کاموں مثلاً فنون جنگ دصلے میں طفل مکتب تنے ، وہ توجد سے بھٹے ہوئے تنے ، ان کے سائل خداکی ذات و صفات کی نسبت بہتر ین بی ابخلاف دومرے لوگوں کے جربے شعار معود وں کے قال عفات کی نبوت بہتر ین بی ابخلاف دومرے لوگوں کے جربے شعار معود وں کے قال سے تنفیع نے جمید عتبی کے اکر کا تبوں کی نبوت بھی آئ دار اس بین کو رئی مشعبہ نہیں ہے کہ ہائے سے شفیع نے جمید عتبی کے اکر کا تبوں کی نبوت بھی تسلیم کی ہے ، حسب عیسائی لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اسی مرکب جانبیں

رصفح كذشنذك حاشيه الماحظه بوس

له بمیاده سلیان کے احوال کی کتاب میں درج نہیں ہے "

سه ديجيع صغر ١١٩ ٢٢٢ مبلانا

عه طحفه بوصفي ۵ ۲ عطد يزا

رسی بربان کرعب مینین کل کی گل یا اسس کا ہر سرفعروسی و صحیح ہے اور اسکی ہر كاب كى كى الله المروب، يا يركه اس كے الو النين كى تفقق واجب ميسب، الكر ان معاملات میں سیمی ذربب کو متی بنایاجائے توبین آس سے زیادہ مجھ عرعن بہیں كرون كاكراس شكل مين بورس سلسله كو بالعزورت مصيبت بين أوالنا برسساكا، یکابی عمرًا بڑھی جاتی مقبس ،اور جربیودی حاسے شیعت کے بمصر سے ، وہ ان کو ائے تنے محاری اور بہودی ان کی طرف رج ع کرنے ، اورج ل کرنے سنے ، گراس رجوع واستنعال سے اس نتیجے سوااور کوئی بات اخذ نہیں کی جا سکنی، کرجب مسيح عليرانسلام كسى بثارت كى نسبت صراحت كسا تقرير فروادي كريرمنجا بالله ہے نب قرمینک اس کا المام مونا أبت جوجائے گا ،ور مرمن النی بات نابت ہو گی كريدكما بين اس عهدرين شهور وستم كنيس، لهذا اس صورت بين بيارى كنتب مغارس يهؤك كنابون كيلة بهترين شاج ثابت بوعى الخراس شهكة كى خاصيت كالمجسنا حرورى به لورير فكتيت اس اخاصبت كرمكس بعص كوبي في بعض اقعات بيان كيابت ، كربروافع كى ايم مخوص ملّت ادر فعارت ہوتی ہے جواس کے بنوت کومسنمکر کی ہے ، یرفعارت اگرم مختلف ہوتی ہے لیکن تمام گوشوں پرنگاہ کیجے توجیزای ہی ہے۔ مثلاً بعقوب اہے خطیں كن الله كرم الم في الوث كم مركاحال شنا بدادر ود دكاد ك فصو دكوجانا ب : ملانكمسيحى علماء كے درميان كمناب ايوب كى ضائيت بكه اس كے وجود كى نسبت نزاع واختلاف جلاآ بآب أيعنوب كي شهادت في مرف اس قدر يجعا ديا كه يكاب ا ہے دقت میں موجود بھی ،اور بہو دی اس کوتسلیم کرتے کھے ، پولس تیمنعس کے ام دومرسے خطیب کہناہے کہ وجس طرح بنیت ادر میبرلیں نے موسی کی مخالفت كي خفي اسي طرح برادك بعي سف كي مخالفت كرية بين " حالا نكريد و وكون نام عب سينين یں موجو د طہیں ہیں، اور یہ بیتر نہیں جلتا کہ بولس نے ان و و فوں نامو س کو حصو فی

ال لیعقوب ۱۱۱ موجود ہ اردو ترجر کی مبارت یہ ہے یہ تم فے ایوب کے صبر کا حال تو شنا ہی ہے ، اور خداوند کی طوندے ہوا اسے ہم معلوم کر دیا ہے تا ت سکا بائٹ آبت ۸ ، ت

کابوں سے نقل کیا ہے ۔ یا روایت کی بناء پرمعلوم کیا ہے ، لیکن کو ٹی شخص بھی یہ خیال سنیں کر سکنا کہ اگر یہ واقعہ مکھا جوا ہوتا آفی پولسس اس کو کتاب سے نقل کرتا ،اور نود اپنے کور وایت کی سبچائی ثابت کرنے کے لئے مرحی نہ بزن، جرجا ٹیکہ دوان سوالات کے چگر میں اس طرح بھنستا کہ اس کی تخریراور خط دونوں س تحقیق پریو قون ہو گئے کہ نیسیں اور بہریس نے موسلی می کالفت کی تھی یا نہیں ؟

اس تفریسے بری ون یہ نہیں ہے کہ بیود یوں کی توار سے کے فقروں کے سے کوئی شہادت ابوب کی تاریخ اور نیتیں اور میر رہیں سے بڑھ کر نہیں ہے باکس ایک دوسے ببلوا ورجد برنظر بهد سوجتا ہوں ، میرامقصد یہ ہے کے عبی منتن کے کسی فغندہ ك عبد يرجد برين نفل كئ جان سعه اس فقوى اس ورخميس يا في لازم مبين آلى ، كم اس کے معنبر مانے بیں کسی فارجی دلیل کے اعتبار کرنیکی ضرورت نہ رہے ، جو تختین کی سبادے ،اوریہ بات جائز نہیں ہوسکتی ،کرمیووی تواریخ کے سطے یہ قاعرہ مان میاماست کدان کی ہر بات سیتی ہے ، ورند بھرتوان کی تمام کما بن جھوٹی ہوجا تیر گی، کیونک به قاعده کسی دوسری کما بست نسط ایت نهیں۔ بیراس امرکی نوجنیج صروری محجنا جول اس سنتے کروائی ٹر اور اس کے سنٹ گردوں کا مصنعتی حدما ز سنے پرطریفیزر کا کہ وہ بیودیو کی بغل میں <u>کھستے بختے</u> ، بچر مذہب عیسوی پرچمسیلہ آور ہوستے ، ان کے بعض ایحتزامات كالمنشاء توبرب كرمعانى كانستسر بح وانعرس خلاث كى كميم ، اوربعض الوزاصات كا منتاء محص مبالعدب، مكران اعترا صات كى بسيد اس برب كرسيسى اورفديم علين ك شهادت وموسى عوادر دوسرے بينجروں كى رسالت برگو يا بيجدد يوں كى توار سے كے ہر ہرفوں ادر ہر ہر جُز کی نصد بن ہے ،اور ہراس وافعہ کے صفائت مذہب عیسوی پرواب ب، جومسد منتقي مي در ج ب ي

اب فار تین ملاحظہ فرائیں کہ اس محقق کا کلام ہما سے دعوے کے مطابق ہے یا نہیں ، رہی یہ بات کہ اس نے یہ کہاہے کہ کما ب ایوب کی مفا نبت بلکہ اس کے وجود کی نسیت علماء نصاری ہیں نزاع ہے، یہ در حقیقیت ایک بڑے اضلاف کی جانب اشارہ کیاگیہ ، کیونکرب مانی دیز جا پیم شہور مہودی عالم ہے ، اسی طرح میکائیس اور آسیکال اور استمال و بغیرہ نے کہا ہے کہ ابوب محض ایک فرض ام ہے ، جس کامعداق کسی زانہ میں نہیں ہوا ، اور اسس کی کتاب محض جو تے اضافوں کا مجوع ہے ، کامنچہ اور وانس کی فرج بیر ہیں ہوا ، اور اسس کی کتاب محض جو تے اضافوں کا مجوع ہے ، کامنچہ اور وانس کی فرج بیر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دجود کو تسلیم کرنے والے اس کے زانہ کی تعیین میں سات مختلف رائیں دیکھتے ہیں ،

بیقن کی ائے یہ ہے کہ پیوسٹی ملی السّلام کا معصر تھا ، بیعن کا تو ل ہے کہ یہ قامنیوں کے ذکار میں یو شع عرکے بعد ہواہے ، بعن کا خیال ہے کہ یہ اشی روس یا ار دشیر شاہ ایران کا ہمعصر ہے ، ابتین کا فول ہے کہ یہ اس زانہ کا شخص ہے جب کہ حصرت ابراً ہی م کمنعان میں نہیں آئے تھے ، بعن کی رائے ہے کہ بیعن کا مصرب ، بعن کا فیصلہ یہ ہے کہ بیمان ملی آئے تھے ، نوقہ پر وقسطن کا مطیل اس کا ہم زمانہ ہے ، فرقہ پر وقسطن کا محقق ہور ن کہ تاہے کہ ان خیالات کا ملکا بن ان کی کم زوری کی دلیل ہے ،

دھوای برہے کھو طہ آودمیرکا نام ہے ،

اسی طرح کا خنان اس کناب کے مصنعت بین بھی یا یاجا نا ہے ،کدوہ یہودی بین بالیوٹ اسی طرح کا خنان نام ہے کہ وہ یہودی بین بالیوٹ اسی طرح کا خنان نام ہے کہ وہ یہودی بین بالیوٹ یا سیان میا استعمادہ یا کوئی جو اوست و منسار کا ہمدم مقا ، ہیم آخری قول کے قائدین میں اختلات بطا ، بعض متقد میں کے نز دیک اس کوموسنی ماسے جرانی زبان می آھنیت کے قائدین میں ان کا نام کہ قاضیوں کا ذبان "تشریح کے لئے ویکھی معلم میں موال است بات سات قدیم عری تراجم میں اس کانام شخوط ، بھی ندوم وردہ اردو ترجم میں مومن ، مکھا ہے ، میں تام عربی نشون میں بین میں اس کا تام عربی نسون میں بین میں اس کا تام عربی نسون میں بین میں اس کا تام عربی نسون میں بین کھا ہے ، میں تام عربی نسون میں بین میں اس کا تام عربی نسون میں بین میں اس کا تام عربی نسون میں بین میں میں کھا ہے ، میں تام عربی نسون میں بین میں میں کھا ہے ، میں اس کا تام عربی نسون میں بین میں میں کھا ہے ، میں اس کا تام عربی نسون میں بین میں میں کھا ہے ، میں اس کا تام عربی نسون میں بین میں میں کھا ہے ، میں اس کا تام عربی نسون میں بین میں میں کھا ہے ، میں کھوں کے اس کو میں کھا ہے ، میں

ان دونوں ناموں کے کسی عالم کے حالات ہیں معلوم نرموسے ۱۲ ت سکھ البحن ALGEN انتخار ہویں مسری المشرکی

کیا تھا ،آریجن کہنا ہے کہ انہوں نے سریانی سے عبرانی میں ترجیسہ کیا تھا ، اسی طرح کتاب کے افسنام کی جگہ میں ترجیسہ کی تفا ، اسی طرح کتاب کے افسنام کی جگہ میں ہمی اختلات ہے ، جیسا کہ مقصد نمبر س کی مشہدادت نمبر اللی معلوم ہو جب کا ہے اس طرح ۲۲ قسم کا اختلات یا یا جاتا ہے ،

یراس وٹولی کی کافی دلیل ہے کہ اہل کتاب کے پاس اپنی کتابوں کے لئے کوئی سند تھال نہیں ہے ، بلکہ جو کچر کھی کہتے ہیں محصٰ قبالس وگان ہی کے طور پر کہتے ہیں ، پادری تیہوڈور نے جو پانچو ہی صدی میں گذرا ہے ، اس کتاب کی سحنت مذمت کی ہے ، وارڈ کسینھو لک نے نفسل کیا ہے کہ فرقۂ پروٹسٹنٹ کے پیشوائے اعظم جناب لوتھ سرنے کہا ہے کہ ؛۔

ا یہ کتاب محض ایک کہانی ہے ؟ موتی ہے رہے کہ یکنا ب بو فرقة پر وقستنط اور کمتیمولک کے بہاں سلمہ کتابوں میں شام موتی ہے رہ ماتی ویز ، میکا یکس ، لیکل ، سملراور رستاک ویئری تخیق کے مطابق محض کہ حبوبا فقہ اور باطل افساء ہے ، اور تیہو ڈور کے نزدیک نابل ندمت اور فرقة بدار تسفنٹ کی راقے کے مطابق نا قابل انتفات ہے ، اور اُن کے نالفین کے قرل کی بناء براسس کا مصنف کوئی منعین شخص نہیں ہے ، بلکہ تیک سے طور براس کو مختلف اشخاص کی طرف نسوب کرتے ہیں ، بھر

اگریم فرص کریس کریری بی منسآ کے زمانہ کی کسی مجہول الاسم شخص کی نصنیب ہے تو اس کا اہمامی ہونا تا بنت نہیں ہوسکتا ،

میں حال کتاب منتبد الانشاد کاہے جس کی ہے حد مذمت پادری نیہو ڈورسنے اسی طرح کی ہے جس طرح کتاب الی کتاب کی ، اورسیمن ، لیکٹرک اس کی سیجائی کا انکار کرنے ہیں ، وسٹن آور لیعن متاخرین کا بیان ہے کہ یہ بدکاری والاگا ناہے ،اس کا الهامی کتابوں سے خارج کیا حب نا ساکا الهامی کتابوں سے خارج کیا حب نا ساکت میں بنیں آ آگر اس کے باوجود فرقر پر وٹسٹٹ اے کتب سلم میں کیوں شامل قرار دیتا ہے ؟ ۱۱ ت

عروری ہے . لركبتائي كوفلا بريبى ب كربي جلى كماب ب ، وار فركسيتمولك في كاستبيليو كاقول ہے کہ اس کتا ب کاعم سے منتیق سے کالاجانا ضوری ہے ، یہی حال دوم ری کتا ہوں کا ہے ، پس اگرمسیسے علیالسّلام اور حواریوں کی شہرا دست عہدِ عتین کے سر برجز وکو ابت کرسنے والی ہوتی ، تو اس متسم کے شرمناک اختلافات کی سیمی علماء کے درمیان اگلوں میں بھی ادر مجیلوں ير بهى گنجائش د موتى ،اس كے انصاف كى إت يہى ہے كہ يہلى نے جو كيد كہا ہے دہ اس یں باسکل آخری بان ہے اور اس کے قول کے مطابق احتراب سے لینے بغیر و آن سے سلتے ا قرار کی کوئی جگرمہیں رہی ، مهادت نمبرا ا میں آپ کومعلوم ہو جیکا ہے کہ ملما مستحیین اور علماء یہود کر میں اور تا ہے تا دولوں اس امر بیمنفق میں کر عورا واسف کتاب تواریخ اول میں علطی کی ہے ، اور برکتاب مجی ان كابوں ميں شامل ہے جي كى حقاينت كى شہادت ان كے خيال كے مطابق مسيم الے دى ہے ، اب اگریہ لوگ بیلی کی تخفیق کونسسیم ذکریں تواس ملطی کی تصدیق کی نسیست کیا فر مائیں گے ؟ ، مجر حربتے ہم یہ کہتے ہیں کواگر ہم تطور فرمن محال یہ بات تسلیم لیو ومشيح اور حاربون كي مشها دن ان كنابون كے ہر ہرجز و رقول کی تصدیق ہے ، ننب بھی یہ ہا<u>اسے مظے مصر نہیں ہوگا ، کیو</u>نکہ بہ بات <sup>ن</sup>ابِتَ ہُو<del>کی ہ</del>ے ماء مسيحيين اور منقدمين بيرسي جب شن ، أكستا من ، كريزا مسلم كامسلك ادر فهام ، اورعلاء بروششن بس مصلير حيس ، قاكر كريب ادر والي شيراوراي كلارك اورہم فری اور واکسن کا مسلک ہے سیے کہ بہودیوں نے مسبیسے اورہواریوں سے بعدان کٹابوں میں ماكة تفصيلي طورير مرايت نمرس من معلوم موسيكات ادرتمام علماء برولستندف بھی اکر شعامات میں ہر کہنے پرمجبور ہیں کرمیج و ہوں نے تخریف کی سہے ، جبیباکہ چیجھے تینوں مقاص أواب بهم ان سے لیہ ہے ہیں کہ وہ مقامات جن میں ان کو بخر لیٹ کا اعترات ہے کیا عبیاتی له و يجعي عن ٩ ٣٤ ، ٢١١ ، جلد يزا ١١٣

اورحواربوں کے زمانہ میں محرف تھے ،اوراس کے باد جو دانہوں نے اُن کتابوں کے ہر سرقول بر ہر حسبند کی سچائی کی سنسهادت دی ،یاس وقت محرّف نریخے ، بلکہ آن کے بعد مخرلف كى كمى ،كوئى ديانتدار شخص ببهلى بات كهي كرات نهيس كرستحا دوسري شكل شهادت كمان في بنیں ہے ، اور میبی حارامقعودہے ، اس سے پیمشہادت اس تحربین کے لیے معزبہیں

ا جوائس کے بعد واقع ہوئی ہے،

ر ہا ان کا برکہنا کہ اگر تیہود نوں کی جانب سے مخر لیٹ ثابت ہوتی نومسیرے اس حرکیت ہ اُن کوالزام دہنے ، ہم کئے ہیں کھیج دمتفتر بین نصاری کے نزان کے مرطابق تو یہ کھنے کی کو ٹی گھڑائش ہی بنیں ہے ، مجد تخر لعیت آ بنی کے زمانوں میں ہوئی ہے ، اور دان کو الزام بھی دیتے متھے ، اور طامت مجی کرتے منے ، اور اگر ہم ان کے مذاق سے سیجے شم پوشی مجی کرئیں تب مجی کہ سکتے ہیں كالزام دنياان كے مسلك كى بناء پرقطعى ضرورى منبي ہے ، يہ بات تو منها يت واصل بے كرم إنى سخ سیس اکر مقامات کی نسبت ایسا سند بداختلات یا باجا تا ہے جوایک کے بقینی طور پرمحرّف ہوسنے کامقتفنی سیے ۱۱ن ہی مقالمات بیں سے ایک موقع وہ سیے تب کل ذکر مفصد نمبراستسهاقت نمرا میں گذرجیکا ہے، اور دونوں فریق کے درمیان سلعت میں کھی ا ورنطف مین تعین نزاع بیلا آناست ادونون مین سے هرفریان و دسرے کومحرف قرار دیا ے ، ڈاکٹوکن کاٹ ادر اس سے بیرواس سے قائل بیں گرسامری تی برهیں اورجہد علماء بدوتستنس کی رائے یہ ہے کہ بہودی عق پر بی ،اور داول ی کرتے بین کرسامر اوں نے وسلی بالسلام كى وفات كے با بخ سوسال بعب اس مقام بيں تخريف كر دالى، كويا يہ تخريب ان کے دموسے کے بوجیس امر یوں سے ماھے۔ قام بین صاور ہوتی ہے ، ا ورمیشی اور ان سے مواریوں نے مذاتوس امر یوں کومجرم قرار دیا، ندیہو دیوں کوہ ايك مرى ورست خصوصريت اس سلسله مي سبيح اس سوال بمي كيا، تب بهي که مطلب یہ ہے کہ اگر بیود یوں سے معرت مثیلی اور ہوار ایوں کے بعد مخر ایف کی ہے تو ان محزات کے کرنے میں كى مفانين برگواہى دينے سے يراستدلال بنيں كياجاسكاكريكا بى اب بھى والحب الميم بيں، كيؤكران محزات کے بعدان س تخریب ہو چی ہے اات مله و یکھے ص ١١٣ ، ١٢٣ العبلد برا ،

نے اس کے قوم پر الزام عائر بہنیں کیا، یک فاموش رہے ، اس وقت کی ان کی بیفا موشی سامر اوں کی

ایر کہ ہے ، اسی سے ڈاکٹر کئی کاف نے اس کو ت سے استدول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کہ کے اسک کو ت سے استدول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کہ کے اسک کو ت سے استدول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کہ کے اسکور بیت نہیں گی، بلکہ یہود یوں نے کی ہے ، بعیا کہ مقصد نمبر ای سنہ بادت نمبر ایر معلوم موجود کا اس طرح ان مقامات بھی سے یہ سامری نسخہ میں ایک کم احکام عشرہ ہے اس میں مجمی ہونیند انگوں پھیلوں میں نزاع جلا آنا ہے اور عوار یوں نے اکس سلسلہ میں مجمی دونوں فرنتی میں سے کہ کہ کو مجمی الزام نہیں دیا ، اور میں مورد وار دوار یوں نے اکس سلسلہ میں مجمی دونوں فرنتی میں سے کہ کہ کو مجمی الزام نہیں دیا ،

# ابل كتاب مجى ديانت دار تنط

#### تبسرامغالطه

تمیرامغا نطربہ ہے کریہودی اور عیبائی تھی ایسے ہی دیانت وار ستھے مہیباتم اپنے حق میں دیولی کرنے ہو، تو مپیر پر بات بعید ہے کہ وہائت وار نوگ البی مشرمناک محرکت کی مسارت کریں ،

مرکت بیم کیتے ہیں کہ اکس کا جاب ان وگوں پر دکشن اور ظاہر ہے جنھوں نے تینوں منا اور خالط میں ہے ہے۔ اور حب سخر بیت بالفعل یقینی طور پر واقع ہو میں اور حب الفعل یقینی طور پر واقع ہو میں ہے، اور حب سخر بیت بالفعل یقینی طور پر واقع ہو میں ہے، اور حل اس نے بیم احتر احت کر لیا ہے تو کیر اب اس مغالط کی گنجا کشنی کب باتی ہے ، اس لئے یہ بات بعید ہے کہ اکس کے بعد معی کوئی ہے ، اس منا بطہ کی گنجا کشنی کہ بیر کست اور میں اس شعب و متعول کے مطابق میں اس شعب و متعول کے مطابق میں اس شعب و متعول کے مطابق میں ان خرج میں اس شعب و متعول کے مطابق میں ان خرج میں ان خرج سنتھیا ت بین مشعب اللہ کی جاتی تھی ،

سله رسس مکم یا احکام مشرو کو CONBMAND MENTS وه دسس مکم بین بوکوه سینا پرهزت توسلی دکودسیط میگی بین کانفصیلی ذکر فروج ۲۰: ۱۱ ۱۱ بین آیا بوادر اجمالا استثناه ۱۰، به وفرد ج ۲۲ ، ۲۲ مین ذکورسے ۱۲ تا کله لینی بیکربسااد قات حجوث بین مستحب بوجا آسے ۱۲ ت

#### يركة بين شهرت بالكي تقيس " حجوم تها مغالطه

"کتب مقدر سے کے شیخے مغرب ومشرق میں بھیل چکے تنے ، اس لئے کسی من کے لئے ان میں کتے رہے ان میں کا ب میں کتے رہا الیا ہی ، امکن منا ، جی طرح تمہادی کتاب میں مخرکان الیا ہی ، امکن منے ؛

ہم کہتے ہیں کہ اس کا جواب ان نوگوں پر نوانب وا صنے ہے ، سبنھوں نے نینوں مفاصد اورمغا لط ممر ایکے جواب کام طالعہ کیا ہے جب آن کے افرار سے مخربیت بالفعل ثابت

ہو جی ہے تو میراس کے ، مکن ہونے کی محث کسی،

را ان کابوں کو فرآن مجبہ برقیاسی کر ناسو یہ الکل فیاس مع الغارق ہے کوئے
یہ کابی فن طباعت کی بجادے بیے بخر بعث کی صلاحیت رکھنی تھیں ، اُن کی سشہرت اس
درجہ کی بہیں تھی کہ وہ مخر لیف سے اُنع بن جاتی ، دیکھ بیجے کہ مشرقی بردینوں ادر میود اور سے
کسطے مخر لیف کر ڈالی ، حب کا انسرار و احز ان فرق پر والسٹنٹ ادر فرقہ کینظو کہ والے
دونوں یو نانی ترجم ہے کی نبست کر ہے جس ، حالا ، محمشری و مغرب میں جوشہرت اس کو
نعیب ہوئی وہ جو اُنی سے کہیں ذیادہ بڑھ کی ہے ، اور ان کی تخر لیف کس قدر مؤثر ہوئی ، بر
ایس کو ہدایت نم ہے کو ل نم ہوا میں مفالط نم برا کے جواب میں آب کو معلوم ہو جو کا ہے ،
کملاف قرآن مجبد کے ، کیونکہ برقر ن میں اسکی شہرت و تواز کر لیف سے مانع ہے اپنے
کمالات قرآن مجبد کے ، کیونکہ برقر ن میں اسکی شہرت و تواز کر لیف سے مانع ہے اپنے
کہ سینوں میں محفوظ رہا ؟ اسی طرح اکر مسافوں میں محفوظ رہا ، اسی طرح اکر مسافوں

اب مجی جس شخص کو اسس کی صحت میں شک ہودہ اسس زمانہ میں مجی بخر ہر کرسکا ہے ،کیونکر الیا شخص اگر مقرکے مرارس میں سے مرون جامعہ از ہر کو دیکھتے تو اسس کو ھر وفات وہاں ایکہزارسے زیادہ ایسے اشخاص ملیں گے ہو بالتج بدحافظ فسے ران ہوں تھے ، اور مقرکے اسسے می دربہات میں سے کوئی جھوٹا سا گاؤں بھی حفاظ سے خالی مذیلے گاہ حالا کا تمام ہو رہیں ملکوں میں تنہا جامعہ سراز ھرکے حفاظ کے برابر بھی انجیل کے حافظوں کی تعالی

اط أراليق جلد دوم 174 إب دوم د مل سے گی مالا بحروہ فارع البال اور نومش عیش ہیں ، اور صنعتوں کی طرف النہیں پوری المانون سے کافی زیادہ ہے ، بلکہ الدر الاولی ہے کہوعی توخب سب واوران کی تعدادم طور برتمام بور بی مالک میں انجیل کے حافظوں کی تعداد دس کے عدد کک مجی نہیں بہینے سکتی م نے موجودہ دور میں کسی ایک شخص کی نسبہت تھی بیرنہیں مشنا کہ دہ صرف انجیل ہی کا حافظ باليك توريت اور دوسرى كتابون كالمجي مافظ مو، محتمام عبيبائ مالك مل كريجي اس معامله بي مصركي ايب يجيو تي سي لبسني فاص معامله من توبرے بڑے مسائی بادری مقرکے مدے . برا بریمبی نبوسیخه ۱ بل کتاب میں صرو<del>ن عزر اگ</del>ا پیغیر کی میانعراه محافظ میں ، حالاً بحر المستن محمد ببرے اس طبقہ میں تھی ما وجودیجا اس اكر مالك بين كرور بي تمام عالم اسسلام مين ايك لا كوست زياد و قرآن كي حافظ موجود ایں ایر آمنون محربہ اور ان کی کتاب کی کملی ہوئی نصنیات اور ان کے بی کامعجر و ہے ، جے ہم زمان بس کھلی انکھوں دیکھاجا سکالسے، ایک مرانبدایک انگر بزهاکم مشهرسهار نبور داندیا، کے بچوں کے بجون كوتعليم قرآن اور أس كصحفظا

ایک مرتبہ ایک اور کو افغیم ایک برحاکم مشیم سہار نبور انڈیا کے بچوں کے اور کو کی اور اس کے سفالہ میں شغیل دیجا ، حاکم نے اس نے اس کے سفالہ میں شغیل دیجا ، حاکم نے اس نے اس اور بچوں کو تعلیم قرآن اور اس کے سفالہ مجمدہ یہ اس نے بنا یا کو آن مفاط کیا ہے ؟ اس نے بنا یا کو آن مفاط کیا ہے ؟ اس نے بنا یا کو آن مفاط کیا ہے ؟ استا وقے کہا ہاں ، اور چنداور کو ن کی طفارہ کیا ، اس نے جب فراق آن منا تو اس خود ایک الحقیق ہوا کہ اور خور آن میرے ما تھ میں دے دو میں استحان لوں کا ، اس نے خود ایک اول کو گا ، اس نے خود ایک اول کو گا ، اور خور آن میرے ما تھ میں دے دو میں استحان لوں کا ، اور جب آب کی اور جب کو گا ان جو اس نے خود ایک اول کو گا ، اور جب آب کی اور جب آب کا میں شہاد کے گا کہ میں شہاد کو گیا کہ یہ بورے قرآن کا حافظ ہے تو اور خیا ان ہو ا ، اور کہنے دکا کہ میں شہاد دیتا ہوں کہ جس طرح قرآن کے سینہ ہے تو اور خور آن کا صحتیت الفاظ اور منبط اعراب دیتا ہوں کہ میں الفاظ اور منبط اعراب میں شہیں ہے ، محض ایک بچیا کے سینہ سے پورے قرآن کا صحتیت الفاظ اور منبط اعراب

کے سسا تند مکا جا تا ممکن ہے، حم اسس ہوتے پر آپ سے سامنے چند چیزیں جن سے اہل کآب کی کماہوں میں تقرفعیت واقع ہوئے کا استبعاد دور موسکا ہے پیش کرتے ہیں ، كتب تقديسه ميں إمكان تخرلفِ كے تاریخی وَلائل

پېلى دلىل

بوستباه کے دور حکومت کے اورات کی حالت بنی اسرائیل کے بڑے ہوگوں کے حوالہ کرسے اس کی حفاظمن کی تاکید کی تھی ماور حکم دبا متعا کہ اس کومٹ روق منٹ بھی دی مام الملے اور عرسانٹ سال کے بعد عبید کے روز بنى اسسرا تيل كوست لسف سك ملظ موام سے ساحت نكالا جائے ، بينا بخر بينس خراس صن وق مين ركمار ما ، اور ميه لا طلب فارموسي عليالتسلام كي وصبّبت برعامل رما ، اس طبقه كي خنم موجا بنی اسسدا میل کی مالت میں تغیر پسیرا بھا ، ان کی حالت بیمننی کرکھبی مرتد ہوجائے ۔ اور بعی سلمان بن جائے ، واڈ و ملیرات الم کے دورِ مکومت تک ان کا بہی حال رہا ، واوُد التعلق مر مردس ان كاطب را بتربير بوكيا ، اورسليمان عليدالت لام كي عبر حكومت ک ابتداء بین ایجیات او با در بدلوگ بهرمال ایمان واسے رسے ، مگر ندکوره انقلا بات کے سبب وہ نسخہ جے صندوی میں رکھا ہوا تھا ،صائع ہوجیکا تھا ، اور برہجی یقین کے سسا تھ معسلوم نہیں ہوتاکس دور میں منا لع ہواسلیمان علار سے اینے دور حکومت میں حب مسس ناه صند وی شیادت (The ARK OF THE GoveNANT) بیری امرائیل کا ایک مقدس صندق مقابعه نائے كا حكم متر ل تودانت امترنفال مے وا مقا ، العراسى جزوى تفصيدات كديتائى مفير ، يركبكركى مكر ي كا مقا، در اس کامر پوش موسف کامتا از خروج کا ۲۵ تا ۲۲) ۱۰س میں بنی امرائیل نے انبیاء کے تبر کات بھی دسکھ منف، بددسی "ابوت "بے عب کا ذکر قرآن کر یم نے معی سورة لقره میں کیا ہے ، اسکی ایک لمبی تاریخ ہے، عرور بولو يشوع ١٥٠١٥، ١١، ٢١، ١١ ، ١١ - ١١ - ١١ موجيل ١١٠ و باب ١٠٧ ، معوشل باب ١٥٠١ ، ١٢ و ١١ ، ١١ واتواريخ باب

یخ یاب ۵ معیانیون ۹ : ۴ کامطالعه فرایش ۱۳ ت و با نی حاشیه انگےصفہ ب<sub>ید ۲</sub>

صند و ن کو کھولا تو اسس میں سے سواستے دو تختیج ان بجائے جن جی فقط اسکام جمشرہ بیجے تھے ، اور کوئی چر نہیں سکلی ، جبیبا کر کمآب سلاطین آئے لیا جب آیٹ ہیں آبمسسکی تعریح موج دہے کہ ۔ م اس مند وق یں سواچھ کے اوران دولاہی سکے جن کو وہاں مؤسنی سفہ فود آپ د کہ دیا نفا ،حبس وقبت کرخوا و نہر سفہ بنی آبر سنرائج ل شعہ جہد، وہ مکب مہر سعانیل

أشفهب إندهامقاك

بعرسيان عليالت امركة الرى دورس ده البردسنة القلابان المست المقلا المناه المست الع مِن كَى شَسْمِ اون كَتَبِ مقدس وسے دہى جِي البينى سيان طابي سالم ولعوذ بانشر، زندگی کے باسکل آخری اوفات میں معنی جربوں کی ترخیب مے انتحت مرائد ہو محت اور بت پرستی شروع کردی ،اور مبت خانے تعمیر کے ،اب پونک دہ تو د میت پرست مرید بن عِك يق اس كن أن كوتورات سي كوئي مطلب إتى شرو عفا ١١٥ را بن كي وفات ك بعدنواس متصمعي براا نغلاب دونما جوا بكيي يخ بني أمسسوا شيل سكرتمام نما ندان اورقبائل بحركة ، اورمنتشر بوسكة ، اوربجائ أيب سلطنت كد دوسلطني بوكيش ومثل خاندان - جا نب اورابک طرف ، <u>پورتجام</u> ومسشی خاندان کا یادمنشداه بن گیا «اس سلطنست كانام "سلطنت اسرائيليده قراريايا •أورسلبان عليدانسط م كابنيا رجعام ووخانرانول ير حكران موا احسس كانام مسلطنت بيبوداه المجوية مجواء اور و ولول سلطنتوس مي كفر و ار برادکا بازار گرم ر یا ۱۱س سطے کہ بوربعام تو تخدیث شب مرممکن ہوتے ہی مرمر مہو گیا،اُل اس کی دیجی دیچها بوری رمایا بعنی وسٹس خانعان میں مربعہ می کرشینت برسستی کرینے سے سکتے ان میں جو لوگ توریت کے مسلک پر باتی رہ سکت متف ادری بین کہاتے ستے انہوں وبهودا كى سلطنت بين بجرت كرلى اس طبح يرتمام غاندان إس زماد سند و حالي سوسسال خرگذشتنے مانشیے ) تل برحکم استثناء ۱۲۱۱ میں شکورے ۱۴ ش ملے کناب فضاۃ اوری اُن کی نا فرانيون سه مجر يومسيد ، بالخصوص و يجيعة فلمناة ٢٠٠ ١ ٢٠٠ ما ٢٠٠ كله و يجعيد سموقيل الى وسط طيب اوّل ، الم ويجعة المسلاطين الماء المسلم علما الكيم حاسمين بله و يجعة المسبك طين ، له تعارف كية عمله بوصيف كاحاش مله برسا مين ال

بعدیک کافروبت پرست پط آنے سے ، افرخدان ان کو اس طرح بر بادادرختم کیا کہ اسور اور کا اُن پر تسلط قائم ہے اوا بہوں سے آن کو قیدادر مختلف ملکوں کی جانب جلا وطن کر دیا ، اور اکس ملک میں سوائے ایک جھوٹی سی صقیہ جا حت کے اُن کا دجود باتی نہ جھوٹرا ، اور اکسس ملک کو بت پرستوں سے بھر دیا ، تو یہ بہز وٹی بھایا جا حت بھی ان بت برستوں کے ساتھ کھل مل گئی تا ، اور ان کے آلیس میں شا دی بیا ہ ، تو الدو تناسل کا سلسلہ جاری ہوا ، اور ان کے آلیس میں شا دی بیا ، تو الدو تناسل کا سلسلہ جاری ہوا ، اس مخلوط جوڑے سے بچواو لا دب پیا ہوئی وہ سامری کہلائے ، عوض بور بعام سے ایکوار ایٹی سلطنت کے آخری دورت ک ان لوگوں کو توریت سے کوئی سروکار یا داسطہ بہیں رہاور اس مک میں توریت کا وجود عنقاء کی طرح سفا ،

یانقشہ توان دسی خانداف اور اسل شیلی سلطنت کا تفا، دوسری جانب کی ان علیہ السلام کی وفات کے بعد تیہ وا تخت سلطنت پر ۱۳۲۲ سال کے عوصہ میں ہیے بعد دیگرے بیش سلطین تنمکن ہوسئے ان با دست ہوں میں مرتد ہوسئے والوں کی تعدا و مومنین کی نسبت نہا وہ رہی ، بت پرستی کا عام رواج تور جعام کے عہد ہی بیں ہوج کا تفا ہر درخت کے نیچ ایک جب نسب تفا، حب کی پرستش کی جاتی تفقیہ، آخرے دور میں یہ وہ کا تھا ہر درخت کے نیچ ایک جب نسب تفا، حب کی پرستش کی جاتی تفقیہ، آخرے دور میں یہ وہ کا تفا ہر درخت کے دور میں یہ وہ کا تھا ہر درخت کے در واندے بندکر دیئے گئے ،

مِن پرست بن گئے ، اس با دشاہ نے بیت المقرس کے معن میں بوں کی قسر بان کا بیں اندیرا بیں ، اور جس خاص بہت کی وہ جو دپرستش کر انتہا اس کو بیت المقدس میں لارکائ ، اس کے بیٹے آمون کے دورسلطنت میں گفر کی بہی ترقی دگرم بازاری رہنی ، البنة السس کا بٹیا بوسیا بن آمون کے دورسلطنت ہوا تواس نے بیسے دل سے تو بر کی ، اور خد اکی طرف من خرجہ بہوا ، وہ اور اس کے اراکین سلطنت شرایعت موسوی کے رواج دسنے کی طرف توجہ بہوا ، وہ اور اس کے اراکین سلطنت شرایعت موسوی کے رواج دسنے کی طرف توجہ بہوسٹے کفرونزک کی رسموں کو مشانے بیں بڑی جدوجہ سرکی ، مگراس کے باوج داس کے ابتداء معکو من سے سنز وسیال کر ذکھی ، اور ذکسی نے توریت کی شکل دیکھی ، اور ذکسی نے توریت

البنة حباد کے زیانہ میں توربیت کی دریافت سال میں خلفیا ہ کا بن سے یہ دیوائی

کیاکہ مجھے بیت المقدس میں توریت کانسیخہ ملاہے اور پرنسخہ اُس نے سافن ہنٹی کو وے والے ہمرائس نے سافن ہنٹی کو وے والے ہمرائس نے اس کو نیوسیاہ کے سامنے بڑھا، یوسیاہ نے اس کامضمون سنگر بنی امرائیل کی نافر ان کے عنم میں ایسے کہڑے ہیں اور اسلے ،عبس کی تعریبی کا تاب طین ناتی بات مسیس

اوركناب نواريخ الى كے باب ٢٣ يس وجود ہے

مگرند تو بینسخد القی اعتباری، اور ندخو دخلقیا ه کافول الی اعتماد کیونکر بین القدس افرک مهدد بین بیکا افرک مهدد بین بیکا مقاه می که بعد و بین الاصنام ربتکده ، بن بیکا مقاه در بنول کے بعد و بین الاصنام ربتکده ، بن بیکا مقاه در بنول کے جا در بنول کے جا در بن دو ثرانه اسس میں داخل موست ، اور بھرکسی نے سنز او سال کے لویل موسوسی توریث کو در دیکا در تمام اراکین سلطنت اور موسوی شریعیت کی محمد میں قرریث کو در دو ای معین ایری جوتی کا دور انگلت در سے ، اور کا مین دو زاد داخل می بوست در اور کا مین دو زاد داخل می بوست در بین المقدس می موجود مو، اور این بوست در سے قربی می موجود مو، اور این بوست در سے تو بین ایری بات ہے کو توریث کا نور انگلت در بیت المقدس میں موجود مو، اور این بوست در بیت المقدس میں موجود مو، اور این

ك م. سلاطين ١٧١ ٢ ١٤ ٥ ٢ . سلاطين ٢٠ ١١ ١٠٠ ٤

له ۲۰ سلاطین ۲۰: ۳ ۵

مله و اور اوسياه كه اعقار بوي برس اليه موا المري ودو مساوطين ٢٢ وسي

مدّت کسی کو نظر نہ آئے ،ا صل حقیقت پہسپے کہ پینہ كيويح السس نے جب با دشاہ اور امرا روسلطنت كى عام توجه ملت موسوى كى طرف ديكھى الزيان الله الناسي الله والماني واليون اورقصون كوجع كرك مرتب كميا ، جوتهام لوگون كي ز بانی اس تک بہوسینے شخصے ، خواہ وہ بیسے ہوں پاجھوٹے ، اور بہ سارا دفنت اس نے اس کی جمع وتالبعث بين كزارا ،جب حسب منشاء فسسخ جيح اورمزنب مو كمبا نوامسس كوموسى عاليسلام رديا واورائسس قسم كاافة اءاورجوث دبن ومزمهب كئزتى اوراشاعست سے متاخرین بہوداور میجھلے عیسا بڑوں کے زردیک دینی سننبات میں شمار ہوا مقعا منخراس موقع يرسم المسسست صروت نظر كرست بوسة كيت بي سال میں دسستیاب ہواہے ،اور نیرہ سال اسسکی مذہب حیات تک دہستعمل اور رائج رہا سکی وفات کے بعد حبب اس کا بیٹیا بہو آخر تخت نشین ہوا نووہ مرتد ہوگیا ، اور کھر بھیل گیا ، جس کے بنیجہ میں شارہ مصر اس برمستط سوگیا ، حس نے اس کونظر بندکر سے اس کے مجائی کونخنت نشین کیا ، یاوہ بھی اینے بھائی کی طرح مرتد نفا ، اس کے مرتبے پر اس کا بیش إنشين بوا ابه معى اين باب اور جيا كي طرح مر نديمة المجنت نصر في اس كواور بني اسراعيل کی کا فی تعداد کو قبید کمیا ، <del>بریت المقرسی</del> اور شامی نزانوں کو خوکب لوا ، اور اس محے بیجا کو فت نشین کیا، بر معی تجنیج کی طرح مرتد مقا، برنها م تفصیل جان لینے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جارے نز دیک پہود بوں میں فور سبت بلمنقطع تظاءا ورجوتس ہوا وہ نا قابل ا متباریہ، نہ اس سے توانز کا نثوت ہوسکتا ہے ،اوروہ بھی کُل نیرہ س م ١٠١س ك بعداس كى حالت كالجهدية بهس حلياً ، طا سريهي بياه كى او لا ديس مصيلا تو گذشتنه ما لت تو اين او رتورس سے پہلے عاشب ہوسی تھی ، اور اس قلیل حرکہ ا ١١ د ا تعات كي تفصيل كے ملاحظ موم ، سال طبي ٢٣ : ١٣ تا ٢٠ ا ورم ٢ : ١ " تا ١٠

کے درمیان با مکل طہر شخلال کی طرح منفا ، اور اگر ہم اس توربیت کو یا اس کی نقل کو باتی مجمی فرعن کریس تب بھی بخت نصر کے حادثہ میں اس کا صالح ہوجانا قبیاس کے مطابق ہے ، اور یہ حادثہ ا توسيلا حادثري ،

بخت نصر كادوسرا حمله احب أس بادرث و النصر كوبخت نصر في تخت المشين كيامقا ، قود أس كي خلاف بغاوت كي ، نو ووسری دلیل بخت نفرنے الس کوقید کرکے اس کی اولاد کو اس

كى أنكموں كے سلسنے ذ برح كيا و كيراس كى تكوين تكلواكر زىخروں يى بنديموا يا ور بابل مجا دیا ، بیت اسداورست هی محلات اور بروست ای کانات اور بررشی عارت اورنم براے نوگوں کے گھروں کوجلا ٹالا، پروسٹ کم کی جہار دیواری کوسسمار کردیا، بنی ارائیل كے تمام خاندانوں كوكر فقارا ور فيدكيا ، اوراس علاقه ميں مساكين ، عزباء اور كاشتكار ف ب

بر بخت نفر کا دور احادثہ ہے ، اسس موقع برتوریت معدوم ہوگئی،اسی طرح عبد منين كي ده نمام كتابي بواس مادير سي فبل تصنيف بوي مفير عالم سي قطعي مط كين ، اور بيصورت حال مجى إلى كماب كوتسليم ب ، جيداكه مقطار شها وت منها اسب

ا ب كومعلوم بوچكائے،

اطرح کمیا گیا ہے : « ایتبولس سنت او داکستان نے پروشل کو فتح کرے مہدعتیٰ کی کتابوں کے مصفے نسخ

اله معنصدقیاه ، ان داقعات کی تفصیل کے منظ دیکھئے ، تواریخ ۲۱ : ۱۱ تا ۲۱ و ۲ سلا طین ۲۵ ، اتا ، که دیکھےصفحہ ۹۳۵ د۹۳۵ جلا بڈا ورمياه ١٩٠٠ آلاء،

سُّله تعارت سكه سنة و شجيعة صفح ۱۳۲ جدادُّل ،

بہاں ہے، ہے لیے بھاڑ کر جلادیے، اور کم دیاکہ حس کے پاس کوئی کتاب عہد عنین کی انجابے کی ، بادہ مشر لعیت کی رسم بجالا دے گا ار ڈالا جائے گا ، اور ہرم ہینہ میں تحقیق اس کی عمل میں آئی تھی ، اور حسب کے پاس کوئی کتاب عہد عنین کی تعلق با ٹا بت ہو آ کہ دہ رسم مشر لیعت کو بجالا یا وہ مارا جا تا تھا ، اور کتاب لعن کی جاتی تھی گا ہے میں کہ بہال سے میں اور ساڑھے "بین میں حادثہ میسے علیہ السلام کی ولادت سے ۱۲۱ سال قبل بہش کا یا، اور ساڑھے "بین اور کی میں کہ موجو دہے اور لوسیفس کی تاہیر بھی موجو دہے اور لوسیفس کی تاہر بھی موجو دہے اور لوسیفس کی تاہیر بھی موجو دہے اور اور بھی تاہر بھی تھی تاہر بھی تاہر بھی تھی تاہر بھی تھی تاہر بھی تاہر ب

یرفادی سیسے علیہ اسکام ی وفاوت سے اہاسان میں چیس ایا اور اوسیف ہیں ایا اور اوسیفس کی ایری اسکان کے میں کمی موجودہ اور اوسیفس کی ایری میں میں میں المیڈااس ماوند بیں وہ تمام نسخ جو موراہ علیہ اسلام نے مکھے تھے قطعی المید موجوکا ہے گئے میں کہ موجوکا ہے گئے میں اسکام میں کومعلوم موجوکا ہے گئے میں اسکام میں نقلیں موردا ہو میں جان کہ نقلیں میں داروہ کے ذایعیہ نا ہر ہوئیں تویہ نقلیں میں انتیوکس کے مادشہ

یں مناقع ہوگئیں '' میصرمان لمزکب ہے :-

ر می مربع مهمه. " میمرنوان کمالوں کی سسیانگ کی شہادت اس وقت تک میسرنہیں ہوسکیٰ ، جب یک

کے مکابین کی کمآب کا اردو ترجید ہے بی ملے پاس نہیں ہے ،اس سطے ہم نے یہاں اس عبارت کا وہ ترجم نفل کرویاہے ہو خودمعند نے اعجاز عیسوی میں صفوات پر مذکورہ کیا سے نکا ہے، جارے ہاسس مکابین کی کتاب انگریزی میں ہے ، حیں کے الفاظ یہ ہیں ہ۔

" NEVER A COPY OF THE DIVINE LAWBUTWAS TURNUP AND BURNED;
IF ANY WERE FOUND THAT KAPT THE SACORD, RECORD OR OBEYFOTHE
LORD'S WILL, HIS LIFE WAS FORFEIT TO THE KING'S EDICT
MONTH BY MONTH SUCH DEEDS OF VIOLENCE WERE DONE.

بعن قانون خداد ندی کاکوئی نیزایدان مقاجعے بیمالا اور جلایا نرگیا بو ،اگرکوئی شخص ای طاحب کے پاس یہ مقدس نوٹ ندجمنوظ بو یا دہ خدائی اسکام ک بیروی کر آ ابوتو بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے مار ڈالا جانا ، ہر مہدینہ بد تشدد کی کارر دائی ہوتی تنمی کا (ا- سکا بو ں ا : ۹ ہ تا ۱۱ سے علیرانسوم اور اس کے حواری سندوی ا

هم کہتے ہیں کہ اس شہادت کی اوری او زانین مفالط منبر اکے جواب میں واضح کی جاسکی ہے ، اس عظیم استان حادثہ کے بعد میہود اوں بریث مان فرنگ کے ہاتھوں اور تھی مختلف اور متعدد حوادث و اقع ہو گئ

پوتقى دلىل

جن میں بعر- راء عمر کی تقلیں معدوم ہوگئیں ،ان میں سے ایک

یلوس رومی کاہے ، یہ ایک بڑا زہر دسست حادثہ تفا ، چھمسیرے علیہ السلام کے عروج سے ۔ سیسٹس یا ، ہوبڑی تعصیبل سے توسینٹس کی ار پیخے اور دوسری تا ریخوں میں مکھ بواب، السس مادة بي مرحت يروست لم أور المحقد علاقه من الكفوس بهوري فافه اوراك اور الواراورسولی کے ذرایعہ ہلاک ہوستے ، اورستانوے ھزار میجودیوں کو تنید کریے مختلف ملکوں بالكيا ، اور ميرودي مرزمين مين بياستهمار كروه اور حياحين ملاك بوشي، بدعتين بي سے عبراني نسخري جانب ننوحب ہنہیں شخفے ، بلکجہورمسیا ٹی اس کی مخر لیٹ سکے فنغذ يتغصان سمے نز ديک يونانی ترج پمعتبر متھا ، باسخ

يانخوس دليل

د ومری صدی کے آخریک اکس دوران میں کمبی کوٹی عیبائی اس نسخہ کی طرفت قطعی توجرنہیں ہوا ۱۰ور پیمریہ ترجمنے م یہودی عبادت خانوں میں تھی مہی میں کھی اخسا ۔ را طبح رہا ، اس بناء پر عبرانی کے نسیخے سبن می کم سنتے ، قلیل میونے کے علاوہ منبود ے پاس تھے جیساکہ آب کوم این نم رامغالط نم راکے جواب کے ذیل می معلوم ہو جیا ہے سخ السدركية اليهوديون في ده تمام نسخ جوسانوس المقوس مدی میں مجھے کئے ستھے ناپد کریسٹے ستھے جھز اس سے کہوہ ان کےنسخ ں سے مخالعث بتھے،ام

حيمتي دليل

سدِعتِبَنَ كَى تَصْبِحِ كُرِسِنْ والول كوا كِيُنْسِيخ بَعِي البِيادُ بل سكا جو إن دومىد يو ل كا له تعارف کے لئے دیکھے مس ۲۷۲ جلہ کا حاصیہ سے اعجاز صیبوی وس بم) میں مصنعت نے مفتول يهوديون كانعدادگياره لا كم مكمى ب ١٠ نتى كه ديچه صغر ١٠٥ و ٢٠٠ ، جدر ١٠١ ، مکھا ہوا ہو، بہود یوں کی اس حکت کے بعد آن کے پامس صرف آن کے من لیسند سنے باتی ر ہ گئے ستھے جن میں ان کوتحر لیٹ کرنے کی بڑی آ سا نیاں اور گھنجا ٹسٹس مامسل بھی حبیبا کہ برایت نمبر و قول نمبر و بین معسلوم موجی کاست ،

میا نیوں کے ابتدائی ملبقات میں میں ایک جزنسوں کی قلت کا سبب تھی ، اور یخ لیٹ کرنے والوں کی تخرلیٹ کاموجب، کیوبکہ ان کی تواریخ انسس امرکی شہاوت سے رہی ہے کہ منواز نین سوسسال کک ان پرمصابب اورحوادث کے پہاڑ کوسٹے رہے اور وسلس مرتب فتل عام سن ان عزيول كو واسطه برا اجن كى تفعيل يرب ا-

### عيبائيوں يرير نبوالے بشے وادمث اور قتل عام،

لل جاون اير مادن شاه نيرة كعب دمين سكات يريبيش آيا، حس بي بطرس حاري وراسسكى بيوى اور بيرسس وربر قنل دارالسلطنت دا يالانه س دا قع بوا ، يركيفين اس ا دشاہ کی زندگی بک قائم رہی، صیدا ٹیوں سے سلتے اپنی مسیحبیت کا اظہار وا حرّاف سینت

تزين جرم ستهار مبوتا مقاء د ومسراحا دننه کا مرح منسان کے دورسلطنت بیں بہش آیا ، بر بادت المجی برو کی طرح منسوی کا جانی دشمن مختا ، اسس نے میسا یُوں کے قبل عام کا

ل فران جاری کرد یا ،اوراس فدرخون بهایا گیا ،که اسس دین کے قطعی میٹ جانے کا خطرہ

ك ديكي مني ١٥٠ مبر برا ، ملك تام شيق دي البيابي بيد اعجاز دييوي بي يعي بين ام شكعاب منزمشهو شاہ برون ۱۷٤٨٥٨ هے برا ينكا اورمقدم ابن خلرون سي معي اسے نيرون بركما كياہے ،جرواكاباوشاہ (ارست اشتدة ، رباہے ، پامخواں قتیم تفا اشہو فلسنی سینیکا کا شاگردہے ، عیسا بُوں بیٹلم دستم ڈھانے کی بناء پریہ اپنی بربريت بي مزب المثل ب، (ب مستدم مستدم مان ت سك طلعظم بومقدم ابن فلدون طبع بروت من ص من برزیل مشرح اسم البابا والبطرک والتحرین ۱۲ ت مله شاه قاومشین من ۱۵۸۰ من مده ه ایک مّت مکردیم

کا با دشاہ دسٹشند تا س<del>الی بڑ</del>ے رہا ہے ا ہے آخر دور میں اس پرتفترل عام کا جؤن سا طاری ہوگیا تھا < برخانبیکا )

بوكيا ، لوحنا حارى جلاد طن كياكيا ، اور فيليس كليمونسس بعي قبل كياكيا ، ا یہ حادثرست و شرحان کے عب رمیں پیش آیا ،حس کی ابتدا و مسال شرست ہو گی اولامقاره سبال يمسلسل يبي حالت ربي، اس منظام مي كورنته ميد كال الناكشس اورروم كااسقف كليمنث ادركشكيم كااسقعت ستمعون ماراكيا، ونهرا بروا قعرست ومرقس التوسيس كمي عهدين بيش كا بحس كي ابتداء ساله التا میں ہو تی ، دس سال سے زبادہ یہی کیفیت رہی ، اور قبل مام مشرق ومغر ین میل کیا ، یه بادشاه مسته روسه فی اورمتعصب ثبت برست تفا<sup>ی</sup> با بخوال حادثه الم معرف معرب من المراد و ميسائ قتل كي مين ابنداء ملاع فرانساد كارتبيج ميں ابداست ويد قتل عام كيا كيا كيا كيا كي يہ خيال كرنے بنظ كريہ زمسيا د ديجال یہ واقعرت المحیمن کے مہدمیں بیش آیا، حس کی ابندا و محتائم میں ہوئی اس کے حکم سے اکثر علما پمسیمی منال کے محتے ، کیونکو اس کو کمان ہواکہ وہ علاء کے فتل کے بعد موام کو بڑی سہولت کے ساتھ اپنا الع فرمان بناسکے گا ،اس فتل عام یں پوہ پونڈیا نوس مجی باراگیا ،اور بوب انٹیروٹس مجی،

الوال حادثه استحادثه بادت و في منسس كرز النيس منت مريس ميش الماس ا بادشاه فے تومذم ب عدیدی کی بیخ کئی کا پختر اراده کر لیا مقاربین کنی اس کے فرمان صوبوں سے گورز وں کے نام اس سسلسلہ میں صادر ہوسئے ، اِنھسٹاوٹ میں ت سے عیسائی مرتد موسکتے ، مصر افر نیشہ ، اتلی ،ادرمشرق دہ منا مات میں جب ا اس كاللسلم عام روي تھواں جا وٹیر | یہ واقعہ باد شاہ ولریان کے عب میں سنٹھ بنٹہ میں بیش آیا ،حس میں ہزارو ا میبائی قتل کئے مجے ، بھراس سنسلہ بین اس کے احکام نہا بیت سخت میادم ہوئے ، کہ اسقعوں ، بادر اوں ادر دیمی سبیح کے خا دموں کوفتل کریاجائے ، ادرعون واکبو والوں کی ابروریزیاں کی جائیں ،ان سے مال ہوئے جا بیں ،اسسے بعدیمی آگریسیا تگیٹ ہر قائم رہیں توان کو فقی کر دیا جاسے ، اور مذربین عور توں کے اموال لوٹ کران کو جلا وطن کم ويا جائے ،اور باقی عبیا بر س كوغلام با ياجائے ، اور فيدكرك الىك ياؤل بين زېخيردال رسرکاری بیگاری است ا بیرحاد نثر بادشاه اربلین کے زمانہ بین میش آیا ،حین کی استداء مستعمل میں ہوئی، اگر حبب فتل عام کے اللے اس کا فرمان صادر مہوج کا متعام گواس سلسدمس ميائي زياده قبل مربوسيخ ، كيونكر بادس و خود ماراكيا ، و ایرواقعه سنته میر مبیش آیا ۱۱س تیل عام میر مشرق و مغرب کی رميني لالدزار بن كني ، شهر فريجيا بدراك بوط دفعة علاديا كيا ا ا وراس ہیں ایکیٹ مجی عبیسائی زندہ ندر ہا ، آگر یہ واقعات صحبیع ہیں توان میں تورمیت کے کسنے کی کٹرنٹ کا توکوئی امکان هى نہیں، اور ند کما بول کے تحفوظ رہتنے کی کو ئی امکانی شکل، اور ندائن کی تصبحہ و تحفیق کی کو بی صورت ، نیزا میسے ناخوسسگوارمالات بیں مخر لیٹ کرسنے والوں کی توجیا ندی ہوگی، مغالط ممبرا کے بواب میں آپ کومعلوم ہوجیکا ، کہ بہت سے برینی عبیبائی درنے سیلی صدی میں موجود منفے ، جن کا شغل ہی تخر لیٹ کر نامھا۔

#### و لو كليشين كاحادثه آشهويب دليسك

بادشا و ڈیو کلیشین نے چا ہا تھا کہ تھا گابوں کا وجود صفحہ مہتی ہے منا دے اور کا اوشا و ڈیو کلیشین نے چا ہا تھا کہ تھا گابوں کا وجود صفحہ مہتی ہے منا در کا اور سنستان میں گرجوں کے مسمار کرنے اور کتا بونے میں گرجوں کے مسمار کرنے اور کتا بونے کا فر مان صادر کیا ، پہنے اس کی تعمیل ہوئی ماور گرجے گرا دیئے گئے ،اوئر دہ کتاب ہوائے جھان بین اور پہنے سے ماسکی ، جوائے بھان بین اور پوکٹ سبت اور کار کرتا ، یا اس کی نسبت بوٹ کو بیدگان ہوجا تا کہ اس کے باکس کو ٹی کتاب بھی ہوئی ہے اس کو سے نا ورشد میں اور اور کا بیان کو بیدگان ہوجا تا کہ اس کے باکس کو ٹی کتاب بھی ہوئی ہے اس کو سے نا ورشد میں موجود ہے ، ورڈ زا بنی نفسیر کی جلدہ صفحہ ۲۲ میں کہنا ہے کہ ؛ میسائی توار سی میں موجود ہے ، ورڈ زا بنی نفسیر کی جلدہ صفحہ ۲۲ میں کہنا ہے کہ ؛ میسائی توار سی میں موجود ہے ، ورڈ زا بنی نفسیر کی جلدہ صفحہ ۲۲ میں کہنا ہے کہ ؛

بيركتاب كري-

تعداد جتنی زیاده تفی اسس کادسوال حقته تمیمی دومه مصلک میں دخفا اور تخرلف کادروازه کھل حکاتھا ،

اس میں ذرا بھی تعب بہیں ہوسکا کہ کوئی گیا ہا ایسی بھی ہوج بالکل معددم ہوگئی ہو، اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے تام سے ایسی کیا ہ وجود میں آگئی ہو، جوقطعی جعلی اور اس سے منظف ہو، کو قطعی جعلی اور اس سے منظف ہو، کیو تطعی جعلی اور اس کے وہدا بین نمر سے قبل کچر بھی مستبعد نہیں تھا جسا کہ آپ کو ہدا بین نمر سے قول نمر وہ مغالط نمر اسے جواب میں معلوم ہو جیکا ہے ، کہ بیود لویں کے من بین ندنسٹوں کے مخالف نمر اسے تھے وہ آسھویں صدی کے بعد الن کے ناہیں ومعدوم کر دینے کی وجہ سے با سکل نا پید ہو گئے تھے ،
ومعدوم کر دینے کی وجہ سے با سکل نا پید ہو گئے تھے ،
اور من کلارک اسی تفسیر کے مقدمہ میں یوں کہنا ہے کہ :-

ادم طارت اسی تفسیر کے معارت میں یوں مہا ہے کہ اور میں اس کی اصل اید ہو جکی ہے اور حب افغیر کی نسبت اس کی طرف اس زمان میں کی جاتی ہے ، وہ علماء کے زدد یک مشکوک افغیر کی نسبت اس کی طرف اس زمان میں کی جاتی ہے ، وہ علماء کے زدد یک مشکوک

ہے، اور ان کا شک بالکل صبیح ہے '' سس اپنی کتا ہے کی جلد سو میں مکفنا ہے کہ

ا ہوتفسیر قیشن کی طرف منسوب ہے وہ تقیوڈ درط کے زانہ میں موجود تھی اور مرکز جا میں بڑھی جاتی تھی اسلے میں مرکز تھی والی تھی المبدر مردیج

تاكراس كى جگر النجسل كور كھے "

دیکھے کہ تھیو اورس کے مالع کرنے سے یہ تغییر سورے صفح عالم سے مط
گئی، اور عیبا ٹیوں نے الس کے بعد اس کی جگراسی نام کی دومری تغییر گھڑ لی، اکسس س
کوئی شک بہیں کہ فرنگیوں کے شہنشاہ ڈیو کلیشین کی طافنت یہود بوں کی طاقت سے زیادہ
مقی، ادر اس کے ۱ بید کرنے کا زمانہ بھی یہود کے معدوم کرنے سے زیادہ نزدیک ہے،
سالے شھیو ڈورٹ THEO BORET مشہور لبشب اور اور خ ہے اس نے ایم الی مختلف
کتابوں پر مختفر شرویں بھی مکھی ہیں، اور فرم ہے کا تاریخ بھی، صبح تاریخ وفات معلوم ایک اندازہ کے
مطابق کھی ٹی پر زندہ رہے د برطانیکا) ۱۲

اسی طرح اسکی طاقت مجی تقیو ڈورٹ کی طاقت سے زیادہ تھی، نو مجھ اکسس میں ذرا مجی تجد مہیں معساد م ہوتا ، کرع ہس معب و جدید کی بعض کتا ہیں ڈیو کلیشین کے حادثہ میں ضائع ہوگئی ہوں اور ان موادث میں بر باد ہو گئی ہوں جو ذکورہ سساطین کے عہد میں بیش آئے ، مجو السس کے بعد اسی نام سے ان کی جگہ من گھڑت کتا ہیں وجود میں آگئی ہوں ، جس کا تغشہ آ ہب تی مشسن کی نفسیریں دیکھ جکے ہیں ،

عہد برید کی تعمل کتا ہوں سے گھڑنے کا ابتہام ان کے بیہاں تغییر مذکورہ کے گھڑنے سے زیادہ مزدری نظاء اور وہ مشہور دم تعبول متول حبس کا ذکر ہوایت نمبر سے تول نمبر ہیں مغالط نمبارے جاب میں گذر میکا ہے ، دہ اس اختراع اور افتراء اور جھوٹ کے مستحس اور

مستحب ہونے کا فیصل کررہا ہے ،

الکراشید آسٹی بروں میں جن حوادث کی نشان و ہی گی گئی ہے ان کی وحبہ سے انکی کتابوں کی اس انبدمنصلہ بھی اس حدیک ضائع ہوگئیں کہ اب ان کے پاس عہد میں قاور عہد مدنی کتاب کی سندمنصل موجود نہیں ہے، نہ عیسا بڑوں کے پاس اور نہیود بول کے یہاں، ہم نے بار ہا بڑے بڑے پا در ایوں سے سندمنصل کا مطالبہ کیا ، مگر وہ بہنیں کرنے سے ماجز ہوئے ، ایک پادری نے اکس مناظرہ میں جرمیرے اور عیسا بڑوں کے درمیا ہوا تھا اس کا یہ عذر بیش کیا کہ بچارے نزدیک اسناد کے معدوم ہونے کا سبب وہ فتے اور مصائب ہیں جن میں تین سوتیزہ سال مک عیسائی مبتدلارہ ہے ، ہم نے نود بھی ان کا ساد کی کتابوں کا پورا جائز دیا ، گران میں قیاسس وظن کے سواکوئی چیز دستیاب مہیں ہوئی اور یہ چیزسند کی حیثیت سے قطعی ناکانی ہے ،

O

## عہدنبوئی سے قبل کے نسخے اٹ نک موجود ہیں یانعواں مغالط ہ

كهاجا تاست كركت مقدم سركروه نسخ جوعب رنبوى سن قبل كے بي موسة ہیں آج بھ عسابیُوں کے پاکسسموجود ہیں ،اور یہ کشیخ حالے موجود ہ نسخوں کے مطابق ہی اس کے جواب میں ہم وض کریں گئے کہ اس مغالطہ میں درحقیقت واو دعوے کئے گئے ہیں ،ایک نوب کہ یہ نسخ حضورصلی استرعلیہ وسلم سے قبل کے نکھے ہوئے ہیں، دوم بركه بهارسے نسخ س كے مطابق بي ، حالانكردونوں دعوست خلط بين ، بہلانواس نے کہ ہدایت نہر ساکے قول نمبر ۲۰ میں مفالطہ نمبراکے جواب میں فارٹین کا علوم ہو جیکا ہے کا عبد عنین کی تقیم کرنے والوں کو کوئی ایک نسستہ مجی عبرانی الیا نہ مل سکا جرساتویں یا آتھویں صدی کا سکھا ہوا ہوج بلکہ ان کوالیسا میں کوئی کا مل نسستہ بعبرانی کا سر نہوسکا بو دسویں صدی کے پہلے کا ہو ،کیو بحرکنی کاٹ کو چوستے زیادہ ڈرا اُلنے باب ہوا ،حس کا نام کوڈکس لاڈ یا نوسٹ سے ،اس کی نسبت کئی کاش کا دعواے ہے کہ وہ دسویں صدی میں مکھا گیا تھا ، موشیودی روسی کا خیال ہے کہ گیار ہویں صدی کا مکھا ہواہے، وانڈر ہوٹ نے حب عبرانی شیخ کامل تصبیح کے دعوے کے سائفہ طبیع کیا ہے تواس سخر کے جودہ ھزار مقامات صرف توربیت کے دو مزارسے زیادہ مقامات کے مخالف نکلے سے آب اس کی اغلاط کی کثرت کا ندازہ سگا سکے ہیں۔ صفیت اب رہے ہونانی ترجیر کے نسخ اتواس کے نمن نسخ توعبسا ينوب كيهال بهبت يراني شمار كي طاخ مِس، كَوْدُكُس اسكندر يا نوس ، كودُكس واطبيكا نوش ، كودُكس افريمي ، ان بين سے بيبلا ترجم ده۷ و ۷۵۷ جلرمزا، که کودکس د CODEX) نسخه کو کہتے ہیں ،ت OC ODEX VETICUM CODEX EPHRAIM CODEX ELEXNDER ICT

بھرکہناہے کہ :۔

سندن بین موجودہ ، بہی نسخ تصبیح کرنے والے معزات کے پاسس بہای بارموجود مفاص بر بہلے ہونے کی علامت ملکی ہوئی تھی،

وورانسخہ روما ملک آٹلی میں موجود ہے، جو دوسری مرتب ہ تصبیح کرسنے والوں کے پاس موجود متھا ، جس بر دوسرا ہونے کی نشانی ملی ہوئی ہے ،

تنسرانسخه پیرس بی موجود ہے ،جس بی صرف عہد یہ دیکھا ہواہے،ادر عہد در عار

عتبق کی کوئی کتاب موجود منہیں ہے ، اب بینوں نسخوں کی بوزلیشن بیان کرنا صروری ہے ،-ہور ن نے اپنی تضیر کی جلد ۲ میں کوڈ کس اسٹ کندریا نوٹسس کا صال بیان کریتے ہوئے

و پرنسخ بارمدوں بیں ہے، پہلی نین جلر دن بین عہد عنبی کی سبی اور حجو تی دولوں کنا بیں موجود بیں ، جلد م بین عہد جد بداور کلیڈٹ کا بیہا خط کر نتھیوں کے نام اور معبولی زبور ہوسلیان علیا اسلام کی جانب شہوب ہے !!

"اورز بورسے قبل اسبانی سیس کا ایک خطاہے اسکی فہرست ہے اور جو دہ زبوری ایانی گفتہ کی نمازوں میں ہوج بین بر میں جاتہ ہے اسکی فہرست ہے اور جو دہ زبوری ایانی بین جن بین سے گیار ہویں زبور میں مربی علیما السلام کے ادصاف بیان کے گئے ہیں، لبعن توان میں ایک جو تی جی اور لعبن انجیل سے افو ذہیں ایوسی بیس کے دلائی زبوروں پر اور اس کے قوائیں انجیلوں پر سکھے ہوئے ہیں، کچے وگوں نے اس نسخ کی تعریف میں مبالغہ کیا اس کے قوائیں انجیلوں پر سکھے ہوئے ہیں، کچے وگوں نے اس نسخ کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے اس طرع مجمن سے اس کی قرائی میں حرب ہیں چھوڑی، اس کا سب بڑا دعمی و سسین ہوئی میں اور سسلز کی رائے تو یہ ہے کہ بین مون انسانی اس کے بین میں اور سسلز کی رائے تو یہ ہے کہ بین مون انسانی سیسے زیادہ پرا نانسی ہوئی صدی کے آخر کا انجا ہی جو تھی صدی کے آخر کا انجا ہی شاہد کی است بڑھ کر قدیم نہیں ہوسکتا ، کیونکر اسبانی شیس کا نسخ اس میں موج دہے ، اور دن کہنا ہے کہ یہ دسویں عدی میں مکھا گیا ہے ، ورسٹیں کا قول ہے کہ موج دہے ، اور دن کہنا ہے کہ یہ دسویں عدی میں مکھا گیا ہے ، ورسٹیں کا قول ہے کہ موج دہے ، اور دن کہنا ہے کہ یہ دسویں عدی میں مکھا گیا ہے ، ورسٹیں کا قول ہے کہ موج دہے ، اور دن کہنا ہے کہ یہ دسویں عدی میں مکھا گیا ہے ، ورسٹیں کا قول ہے کہ موج دہے ، اور دن کہنا ہو کہنا ہے کہ یہ دسویں عدی میں مکھا گیا ہے ، ورسٹیں کا قول ہے کہ

یہ پانچ یں صدی کا تخر برت دہ ہے ،اس کا خیال یہ بھی ہے کہ غالب یہ نسخ ان نسخون بی

ایک ہے ہوسٹا انٹ میں اس کندریہ یں سریانی رجہ کے لئے اس کے گئے تھے ،

واکر اسمار سمجہ الب کہ یہ بیسانو یہ صدی کا تخریرت دہ ہے ، موش فاکن کی رائے یہ بیس کہ اس خی کے بیسانو او وہ اس کندریا نوس کا ہو ، یا دوسرے بیس کے ساتھ بہیں کہا جا اس کا کہ یہ چیٹی صدی کے بیسا کا تکھا ہوا ہے ، میکا ٹیس کہنا ہے کہ یہ اس زان کا سکھا ہوا ہے جب کہ مولوں کی زبان عربی بن چی تھی ،گو یا اس کندریہ برمسلالوں کے انساط کے ایک سویا دوسوس ال بعد ،اس کے گؤ اس کا کا تب اکثر جگہوں ہیں ہم کو بات ادرباء کو میم سے بدل دینا ہے ، جیساکر عربی زبان کا دستور ہے ،اس سے اس نے اس نے اس نے اس نے یہ چوتھی صدی کے درمیان یا آخر کا تکھا ہول ہے ، اس سے زیادہ قدیم نہیں ہوسکا ،

اسٹرلال کیا ہے کہ یہ نسخہ آتھ یہ مصدی ہے قبل کا نہیں ہوسکا ، وایڈ کا خیال ہے کہ اس کے قوا نین منفول ہیں ،او و فصول ہیں ،او دو مری جانب اس میں یوسی ہوسکا ،

کو قوا نین منفول ہیں اسپائن نے وائے آلے دلائل یہ احد واض کیا ہے ،اور اس امر کے دلائل کی بہیر تھی ہائے یہ صدی میں کا گیا ہے حسب ذیل ہیں :۔

کو دلائل کی بہیر تھی ہائے یہ صدی میں کا گیا ہے حسب ذیل ہیں :۔

کے دلائل کی بہیر تھی ہائے یہ صدی میں کا گیا ہے حسب ذیل ہیں :۔

کے دلائل کی بہیر تھی ہائے یہ صدی میں اوراب کی تقسم موجود نہیں ہے ، مالانکہ یہ تھنیم کو ہو سے ، مولائی کی بہیر تھی ہائے یہ مولوں ہیں اوراب کی تقسم موجود نہیں ہے ، مالانکہ یہ تھنیم کو ہو سے بھی ہو کہ یہ تھنا ہم کو ہو دہ نہیں ہے ، مالانکہ یہ تھنا ہم کو ہو دہ نہیں ہو ۔

شلزسف ایک اورنئ دلیل سے استدالل کیاہے ، وہ یہ کرزبر ایمانی نمرا ایس ایک فقرہ الیام دجودہ ہے جو ملاہ ہے و ملاہ ہے میں موجود تنعا ، لاممالہ برنسخہ ان رسالوں سے مغدم ہی ہوسکاہے ، و شینیں کا کہناہے کہ یہ جیروم کے جہدے پہلے کا تکھا ہوا ہے ، کیونک اس میں بو نانی متن کو قدیم اظمی ترجید سے بدل ڈالا تھا ،اوراس کے ، کیونک اس میں بو نانی متن کو قدیم اظمی ترجید سے بدل ڈالا تھا ،اوراس کے کاتب کو معلوم نہیں تفاکہ وہ لوگ ایل موب کو ہمکارین بوسلتے ہیں ،اس سے کہ اُس نے

المارة المحدد و الوراة و المحديا الموسن المارة الله يركات كالمنطى المرادة الم

بروستی مدی کے منظور ہوئے نہ ہونے کی دبیل ہے ہے کرڈاکر سمار کا خیال ہے کا سہائی شیس کا خطار اوروں کی خوبیوں کے بیان میں اس کے اندر موجود ہے وافا ہر ہے کہ اس کا اپنی ڈندگی میں داخل کرنا ممال ہے اوروں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بیسسے دسویں صدی کا تکھا ہوا ہے کہ دیکر سخط حیو ساہے ، اور اس کا گھڑ نا اس کی ڈندگی میں ممکن مہیں ہے۔ اور اس حجل کا

دسويهمدى مي وافع بونا قوى سے "

میر ہورن اسی جلدیں واطیکاؤسس کے کوڈکس کے بیان میں اور کہتا ہے کہ ،۔

دیونانی ترجہ مقدر یں جومنا اللہ کا طبع مشدہ ہے یہ مکا ہے کیہ نسخ مشارہ سے

قبل مکھا گیا ہے ، بعنی بولتی صدی میں ، مونٹ فاکس ادر پلین جینی کہنے میں کہ پانچویں یا

جیٹی صدی ہیں مکھا گیا ، ڈیوین کا قول ہے کہ ساتویں صدی کا مکھا ہواہے ، کہ کی دائے ہے

کہ بولتی صدی کی ابتداء میں مکھا گیا ہے ،

ارسش کا خیال ہے کہ پاپنو یں صدی کے آخر کا معلوم ہوتا ہے ، اور عبد منتی اور عبد میں استفاد ہوتا ہے ، اور عبد منتی اور عبد میں کے مدید کے کسی بھی دونسنوں بیں اتنا فرق موجود نہیں ہے جتنا فرق اسکندریا نونس کے وکھر کسی اور اس نسمتر میں یا یا جاتا ہے ؟!

میرکہا ہے کہ :۔

م كنى كات في برمجى المستندالال كياب كريد نسخداسى طرح المسكندر با نوس كالسخر مذ تواريجن كي نسخدست منظول به ما ورمذاسكى أن نقلول سے جو اس كے قريبى زماند ميں كى كئيں، بكر يدونوں ان منظول بين منظول بين جن ميں آريجن كى علامات نہيں ہيں العينى اس دور بين

جب كەنقلون بىل اس كى علامات ترك كردى كى كىقىس "

مچے حلد مذکور میں افریمی کی کوڈکس سے بیان میں کہنا ہے کہ ۱۔

« ولسلین کاخیال برہے کہ برنسخہ ان نسخوں میں سے ہے جو اسکندر یہ میں سریانی ترجم کی تصبیح کے لئے جمع کئے گئے ستھے ، گراس پر کوئی دلیل موجود منہیں سبتے ، اور اس نے اس ماستند سے استدلال کیاہے جوموانیوں کے ام باث آیت ، پر اکھا ہوا ، کرینسخ المستاعدة

سے قبل كا نكما مواہد ، مكر ميكا كيس اس كارت دالل كومضبوط منبين سمجمنا ، اور صرف اس

فدر كناب كرير فديم ب، اركس كاكمنا ب كساتوي صدى مي مكاكيا يا

فارئین یہ بدفا ہر بہوگیا ہوگاکراس دعوے کی کوئی تطعیدلیل موجود نہیں ہے ، کہ یہ نسيخ فلان سند ميں مكتے مجے بن ،جيساكر عمومًا اسسلامي كتابوں ميں مكھا ہوا ہوتا است، ص عيسائی علماء محض اس قيامسس كي بنسياد برجن كا خشاء لعض قرائن بوت بين ،كم، دين بیں ، کہر وسینے ہیں کرسٹ ایر بیانسخہ فلاں فلاں صدی میں ، یا فلاں فلاں صدی میں انکھا گم ہے ، اور خالی قیاس وگان مخالف کے مقابلہ میں ڈرائجی عیت تہیں ہوسکا ،آب کومعلوم ہو جیکا ہے کہ جولوگ اکس کے فاتل ہیں کہ اسکندر بالوکس والانسخہ جو تھی یا بالیخویک مکھا ہواہے ، ان کے دلائل کسفدر کمر ور ہیں ، سملر کا گمان بھی بعیبہ ہے ، کیو کے ایک ملک کی زبان کا دوسرِ سے ملک کی زبان سے فلیل مدّنت میں بدل جاتا عادت کے خلاف ہے، حالانکہ اسکندریہ پر ار او سکا تسلط ساتوی صدی عبیوی میں ہوا ہے اس لئے رصیح روایت کے مطابق استکندریہ برمسلانوں کا قبصہ منت ملے میں ہوا ہاں برممکن ہے کہ تى مراداسى صدى كاآخر بو، البنزميكائلس كى دليل مضبوطب، اوراس، بر كوئى اعتراض بھى وار دىنہيں ہوتا ، اس سلط اس كانسليم كرنا عرورى ہے ، منجرظا سرےك اس سننه کا اعظوی صدی سے قبل مکھاجانا ممکن نہیں ہے ، آوڈن کے فول کے مطأبق ا غلب بهی معلوم بوتاسیے کہ اس کی کتابت دسویں صدی عبیسوی بیں بو بی حب کر تحریف! كاسمندر أبني بورلي طغياني برعفا ،

امس کی تا پیراس سے بھی موتی ہے کہ اسمیں وہ نین کیا ہیں بھی شامل ہی جوجوتی

یں اس لئے ظاہر میری ہے کہ یہ دہی دور تفاحی میں سیمے تھو۔ بمفت على وجدا مكال وسويس صدى كى ب ، اسطرح بوده سوسال بالسسعة رياده متت يك كاغذ اورحرو ف كا ماقي ربهنا عاد تامستبعدیت ،خصوصًا حبیب که جائیت تبیش نظریه بهی ہے کہ حفا ظن اور کمآ برشنے لفتے سے طبقات میں تجوا سے منہیں تھے ، سیکا ٹلس نے دنشین کے استندلال کوافریمی مونط اکس اور کنی کاش کا قول مجی آب کومعلوم موجیکاسے ، دلیرین کا قول و البیکا نواسس کی کوڈکس کی نسبت اور مارکشس کی رائے افریمی کی کوڈکس کی نسب آب كومعلوم بوجگى سے كه يه دونوں سانو بي صدى كى بھى بوكئ <u>بيں -</u> شابت ہوگیا کہ بیبلا دمولی تنسعه جونت ہے ، اس سے کاطبور محدی صلی الشاما سلم بھی صدی کے آخر میں ہواہے ،اورحب کہ یہ بات تابت ہو حکی ہے کہ اسکنٹیانوں کی کو ڈیکس مجھوٹی کٹابوں پرمشتنمل سے ،اور بعبض لوگوں نے اس کی انہما ٹی مذمست کی ہے اعد ڈنسلین ان مزمن کرنے والوں کا سربراہ ہے ، ادرالیبا شدیدا ختلات عہدِ عتبیٰ وجد بدکے دولسنوں میں مجی بہیں یا باجا یا ، جسفدرشد بدو اسبر اولسس کی کوڈ کس ادراسد البانوس كى كوشى با باجاتات وقوى بربواكه دوسرادعوى معى مجيح نهيس مجردوس م ابنی اس رائے سے قطع نظر کرستے ہوئے اور برتسلیم کریتے ہیں کہ یہ يّنول نسخ محرصلى انترعليه وسلم سے قبل الحص جاجے کے کتے ہیں کرائسس میں سمارا کوئی نقصان سبی میونکریم نے یہ دعوای تو مہیں کیا کرکتب مقدسہ میں ظہور محمدی صلی الشرعلیروسلم سے تبل مخرایف سہیں ہوئی تھی، بلکدا س کے بعد ہی ہوئی ہے ، ملکہ جارا تو دعوای یہ ہے کہ برکتا ہیں طہور محمری صلی انٹر علیہ وسلم کے قبل موجو و سخت یں ا مگر بغرسندمتصل کے موجود تنفیل ،اور لیٹنی طور پر اس سے تبل بھی ان میں مخر لین ہوجی مقی، اورىبى مقامات مى ىبسد كو ئخرىين كى كمئى، اگرنظہور محدی سسے قبل ہے شمارنسخوں کا ثبوت مل جائے تب بھی ہر بات ہما رہے

دعوے پراٹا نداز نہ ہوگی جہ جائے کرمرف تین سنوں کا ٹبوت ملنا، بلداگراسکندریا نوٹس جسے ہدراروں نسخوں کا وجود بھی نا بت ہوجائے تب بھی ہمانے لئے معز رہیں، بلدا س ا عتبار سے مفید ہوگا کہ یہ نسخے بقینی طور پر جعلی کتابوں پرشمل ہیں، اوران کے درسیان باہمی شدیداختلاف ہے ، جس کی نظیر اسکندریا نوس کی کوڈکس اور البرا نوٹس کی کوڈکس اور البرا نوٹس کی کوڈکس ہے ، جو ان کے اسلاف کی تحریف کی سب سے بڑی دلیل بن سنے گی ، عرض فترامت کے لئے صحت کسی طرح حزوری اور لازم نہیں ہے ، جس کی زندہ شال بہ ہے فترامت کے لئے صحت کسی طرح حزوری اور لازم نہیں ہے ، جس کی زندہ شال بہ ہے کہ اسکندریا نوٹس کی کوڈکس میں کئی جھو ٹی کتابیں شامل ہیں ہ



باب سوم

تسيح كاشبوت

نسخ مخلف مشربیتوں میں نسخ ایک هی شربیت میں سخ ایک هی شربیت میں هم حس آین کونھی منسوخ کرنے یا بصلاتے ہیں مسسے بہتر یا اسٹ صبیبی آیت نازل کرتے ہیں اسٹ بہتر یا اسٹ صبیبی آیت نازل کرتے ہیں

تَنْجَعُكُهُ الْقُرُلُكُ: البقرة

تيسراباب

# نسخ کا ثبوت میراند

گفت مِن نسخ "کے معنی زائل کرنا، مثادیتا ہیں، سلمانوں کی اصطلاح میں کسی جملی کی انہا کا بیان کرنا، ہو تمام شرائط کو جامع ہو،" نسخ کہلا آ ہے ، کیو نکہ ہمارے نزدیک افعا و قصص باامور فطعیہ فقلیہ میں نسخ ممکن نہیں ہے ، شلاً یہ کہ ضراو نہ عالم موجود ہے ، اسکا نسخ نہیں ہو سکتا ، اسی طرح امور صبیب سنخ نہیں ہو سکتا مشلاً دن کی روشنی، رات کی تاریک اسی طرح وعاوی میں اور ان احکام میں ہو اپنی فراتی حیثیت ہو و اجب ہیں ، مشلاً المی خواد کی تشکیر کو ان احکام میں بھی نسخ ممکن نہیں ہو دائمی اور ابری ہی افرا بری ہی اور ابری ہی اور ان احکام میں بھی نسخ ممکن نہیں ہو دائمی اور ابری ہی جو سے بھی اور ابری ہی اور ان احکام میں جو کا و فقت متعبین ہو تت کی آ مرسے قبل نسخ کا امکان نہیں ہے ، جسے بھی کہ اس آ میت میں ان لوگوں کی مذا بنا تی جارہی ہے ہوکسی پاک دامن انسان بر نائی تمہمت دی ایک می مالہ میں کھی قبول نہ کر تان کی تمہمت دی ایک ماس آ میت میں ان لوگوں کی مذا بنا تی جارہی ہے ہوکسی پاک دامن انسان بر نائی تمہمت دی ایک میں مو دی میں ہونے کی تھر سے کر دی گئی ہے کہ ان کی گوا ہی کسی معالم میں کھی قبول نہی جائے ، تو ہو کم اسس مکم میں خود اس کے دائی اور ابدی ہونے کی تھر سے کر دی گئی ہے ، اس سطے میں خود شہیں ہور کی تا ہا

فَاعُفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَى بَالَى اللهُ بِالْمُرِةِ وَبِينَ تَم معان اورورگذر كرو، بهان يك كه الله كامكم الله عنه ..

بلکہ نسخ صرف آن احکام میں واقع ہوسکتا ہے جوعملی اور وجود و عدم دو نوں کا احتمال رکھتے ہوں، ندوا بھی ہوں اور ندکسی وقدت کے سائقہ مخصوص کئے گئے ہوں ، ابیسے احکام کوردا حکام مطلقہ ، کہا جاتا ہے ، ان میں بربات صروری ہے کہ زماند اور مکلف اور صورت متحدید ہوں ، بلکہ نینوں میں اختیادت ہو، یابعض میں ،

نسخ اصطلاحی کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ پہلے خوانے کسی کام کے کرینے یا مذکر سنے کا الم دست دبا و مگرانسس كا انجام خدا كومعت نوم نه مقا و بجرخدا كى راستے اس كے خلاف الم موتى واس منے بيسلے حكم كو ختم كرديا ، كرنتوز بات دخدا كا جا بل موالازم آستے يا بيلے م کے کریے یا نذکریے کا حکم دیا ، پھران کو نمینوں باتوں میں اتحساد کے اوجود شیخ بهرهم ببركهين كه خدا كوا مخام معلوم تفاشب تهجى اس ست خدا كى سنت ان ميس قباحست کی نسبت لازم آنی ہے، والعیا ذمنہ باستد، چنا مجب رابیا نسخ ہمارے نزدیک جائزنہیں ہے ، انتدکی شان اس محبب سے بلسند و بالا ہے ، بلکہ اس کا مطلب مرت به بوناسے کرخواکوسیسے یہ بانت معلوم تھی کہ بیم کم انسانوں برفلاں وفنت مک باتى رب كا مجرمنسوخ كردياجات كالمجرجب وه وقت آجا ناب توالترنعالى را حكم بجبجد بياب وحس مع كمي إبيني بوني يا بالكل حكم ختم بوجانا معلوم بوتات تو در حقیقات به صرف پیهلے حکم کی مرّت وانتها و کا بیان و اظهار ہے ، مگر چونکہ مندوں ا منے بیلے حکم میں وقت اختام کو ذکر سنیں کیاگیا ،اس لئے دوسرے حکم کے نے برہم اپنی کو تا ہی فہم کی بناء بربی فیال کرنے ملکتے ہیں کر مکم میں تبدیلی ہوئی سے اه به می زندگی میرمسالوں کو خطاب مور باہے ، کر کفار کے ظلم وستم کا کوئی جواب نہ دو اوفنت کہ جہاد کا مكم ازل مذہوجا سٹے ۱۲ نت

۵ مطلب ہے کیس زمانہ ہی جس شخص کو جس مورٹ کے ساتھ ایک کام کا حکم دیا گیا ہے ، امکن ہے کہ استی انہ میں اسی شخص کواسی صوّت میں متع کردیا جائے لکہ نسیخ میں یا زمانہ برلے گایا وہ شخص ایصورت یا متینوں

بلاتسبيهاس كى مثال السي سمجد ليعية كداب ابين كسى ايس خادم كوص ك حالات آب بورسے طور بر باخر ہیں کسی ضرمت کا حکم دیتے ہیں اور ابیٹے دل میں بر ارادہ اور مرتبنا سیستے ہیں کہ اس کام برمثنلاً انسس کوا یک سال رکھوں گا ،اور آ ٹرندہ سال مجھ کو اس سے را کام کراناسے ، گلر آبیہ سفے اپنی اس نیتت اور ارا دسے کو خادم پر نلا سر نہیں کیا ، اسلیک سال لیرا ہوسنے پر حبب آب نے د د سری خدمت کا اس کو حکم دیا توطا ہر بیں خادم کے نزدیک بھی اور ہرا بیسے شخص کے نز دیک حبس کو آب سے ادادسے اور نبیت کا حال معلوم نہیں ہے م نرمیم د ننبد بلی سمجها جاستے گا، لیکن حقیقت میں اور آب کے نزدیک زنند ملی نہیں ہے ،اس معنی کے لحاظ سے نہ توضرا کی ذات کی نسبت اوربداس کی کسی بنجالہ لازم آسکیا ہے ، پس جس طرح موسموں کے برلنے میں کہ کہی بہار سنران، کبجی سردی سینے کمجی گرمی، بیلے شمار صحبتیں ہیں، دن رات کی تبدیلی اور انسان کے حالات برلنے ہیں ''ننگرسنی ، دولست مندی ، بیاری وصحبت کے آ سے جلنے میں ضرا کی بے کمت سمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، خواہ ہم کو ان کا علم ہویا بیمو، بالکل اسی طرح احكام كىمنسوخى مين خداكى ببهنت سى حكمتين اور صلحتين م كلفين اور زمان ومكان كحصالا کے بھیش نظر ہوتی ہیں ،

دوسری مثال بوں شجیئے کہ اسر حکیم دواؤں اور غذاؤں میں تغیر و تبدل کرتاہے ہیں کا منشاء مربین کے حالات اور دوسرے اسباب ہوتے ہیں ، جمعیلی اس وقت سلے ہوتی ہیں ان کے پیش نظر طبیب کے اس فعل کو کوئی بھی عقلمند بہکار اور فضول اور اس حکیم کو جانال اور بیو فودن کینے کے لئے تیار نہیں بوسکتا ، بھر کوئی سمجھ دارانسان اسس حکیم مطسل کی نسبت ہو ابینے قدیم از لی وابد نی علم کی برولدن است بیاء کے تمام احوال کو جانا ہے برنفتور کینے کرسکتا ہے ؟

ا بات مجھے کے بعداب ہم کہتے ہیں کہمارے نزدیک بائبل کے جھوٹے واقعات اعہبر عتین اور جدید میں درج تندہ کوئی واقعہ منسوخ

تہیں ہے البندان میں سے بعض واقعات قطعی جھوٹے میں مثلاً یرکہ ،۔

ا - الوط عليه السلام في ابنى دوبيتيون سے زناكيا تف ، اور ان دونوں كو اپنے باپ كا حسره گيا، حس كي نفريح بيدائشتى باب ١٩ يس موجود سے :

۲- یعفوب ملکیسیلام کے بیٹے بہودا نے اپنے بیٹے کی بیوی تمرست زناکیا اور اس کوحمل رہ کیا ، اور اس کوحمل رہ کیا ، اور اس سے دو تحرفر داں لڑھ کے فارض اور زارج پیدا ہوستے جس کی تھریج کذاب کور کے باب ۲۸ میں موجو دہے ، حالا نکر داؤ ڈی ،سیلیان می اور میٹی مسب کے سب اس فایس

كى او لادسے بى، حس كى تصريح الجيل منى باب اقل ميں ہے

۲۔ واؤد علیالسلام نے اور یا کی بیری سے زناکیا تھا ، اور وہ ان سے صاملہ موٹی ، بھرداڈدہ نے اس کے شوہرکودھوکہ اور فریب سے مروادیا ، اور اس کی بیری کواپنی بیوی بالبابس کی نفر سے موتیل تانی بائب میں موجود سے ،

الم المان علیه الت لام ابنی آخری عمر بین مرتد به و گئے نقے ، اور مرتد بونے کے بعد مبت رسی کا مرتب اللہ میں موجود ہے مسلامین اقل باللہ میں موجود ہے مسلامین اقل باللہ میں موجود ہے مسلامین اقل باللہ میں موجود ہے مسلامین اقتل میں موجود ہے مسلومین اقتل ہے مسلومین اقتل باللہ میں موجود ہے مسلومین اقتل ہے میں موجود ہے مسلومین اقتل ہے میں موجود ہے میں موجود ہے مسلومین اقتل ہوئے میں موجود ہے موجود ہے میں موجود ہے میں موجود ہے موجود ہے موجود ہے میں موجود ہے میں موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے میں موجود ہے موجود ہے موجود ہے میں موجود ہے موجود ہے موجود ہے میں موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے ہے موجود ہے ہے موجود ہے ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے موج

ا۔ اور ناملیالسلام نے گوسالہ برستی کے التے عبادت گاہ بنائی تھی، اور خود بھی بجیرات کی اور خود بھی بجیرات کی اور بنی اسرائیل کو بھی گوسالہ برستی کا حکم دیا ،حس کی نصر یح سفر خروج

بالله سموحودے:

ہم کہتے ہیں کہ بہتمام وافعات قطعی باطل اور جھوٹے ہیں ہم ان کومنسوخ نہیں مان سکتے ،اس طرح امور قطعیر صنبہ باعقلیداور احکام واجبہ واحکام مؤیرہ اوراحکام وقت بہا لینے مقرہ وقت سے قبل منسوخ ہونا، اور وہ احکام مطلقہ جن میں زمانداور مکلف اور صوت ایک ہی ہوان میں سے کہی ہیں ہوان میں سے کہی ہیں ہی ممکن نہیں کرقیاحت لازم آئے ،اس طرح وہ ایش منسوخ منہیں ہوسکنیں،اس طرح وہ آربو قالص دعا ڈن کا مجموعہ ہے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے منسوخ نہیں کے ساتھ یہ کہ سکتے ہیں کروہ آوریت کے لئے ..... اس ختمی اور خود انجیل سے منسوخ ہوگئی، جب کہ سکتے ہیں کروہ آوریت کے لئے .... ناسسخ تفی اور خود انجیل سے منسوخ ہوگئی، جب کہ میزان آئی کے مصنف نے مسلمانوں بائد جاتے ، اور کہا ہے کہ اس کی تصریح مسلمانوں کے قرآن اور تفسیروں بیں بائی جاتی ہے ،

اور ہم نے زبر اور دو کسری عبد عبیق وجدید کی کتابوں پر عمل کرنے سے ہوا نکار کیا ہے۔
اس النے کہ یہ سب کتا ہیں اسانید منصلہ کے نہ یائے جانے اور کتر لیف لفظی کی تمام قسموں سکے
ان کتا بوں میں واقع ہونے کی وجہ سے لیقینی طور پرمشکوک ہیں ، جیسا کہ باہب میں معلوم ہو
گیا ہے۔ اور مذکورہ اس کام کے علاوہ دو سرست احکام مطلقہ ، بجن میں نسیخ کی صلاحیت ہوج

است ال میں تسیخ ممکن ہے ،

بسس ہم اس امر کا اعزاف کرتے ہیں کہ آذریت وانجیل کے البحض احکام جن میں اسخ کی صلاحیت ہے گرینت وانجیل کے البحض احکام جن میں اسنخ کی صلاحیت ہے تر لیون محکدیہ میں منسوخ ہیں، ہمالا یدعلی سرگر نہیں کہ آوریت کے بعض کا وانجیل کے جملہ احکام منسوخ ہیں، اوریہ بات کسطیح ہوسکتی ہے جبکہ آوریت کے بعض کا لیقنی منسل ہیں، مشلا ،۔

مجو ٹی تنم افتل، زنا، لواطت بچرئ بونی شہدت پڑوسی کے مال میں خیانت کرنے اور اس کی ار و میں خیانت کرنے اور اس کی ار و میں خیانت کرنے کی حرمت ، والدین کی تعظیم کاواحب ہونا ، باب داوا بیشوں ، ماؤں ، بیٹوں ، بیٹوں ، بیٹوں ، بیٹوں ، بیٹوں ، بیٹوں ، ماموؤں ، خالاؤں سے نکاح کاحرام ہونا ، بیٹوں ، بیٹو

اور داو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت وعیرہ بے مشمار احکام ہیں ،ویفینی ا

طور پرغیمنسوخ ہیں، اس طرح انجیل کے بعض احکام پیٹیٹ اسسوخ نہیں ہوئے، مثلاً انجیل مرقس بائل آبیت ۲۹ میں بوں ہے کہ :۔

" بیسوع نے جاب دیاکہ اقال یہ ہے کہ اسے اسرائیل سن، ضراوند ہمارا ضرا ایک ہی

فداد ندہے ، اور توخداد ندا ہے خداسے ، اپنے سارے دل ، اور اپنی ساری جان

اور اپنی ساری مقل اور ساری اپنی طاقت سے مجتن رکھ ، دو سرایہ کہ تو اپنے پڑوی سے اپنے برابر مجبت رکھ ، ان ہے بڑاکوئی اور حکم مہیں '' (آیات ۲۲۱ ۳۱)

یہ دو نوں حکم ہماری سٹر لیوت میں ہمی بڑی کا کید کے ساتھ موجود ہیں ، اور منسوخ ہرگز ہیں ہیں ، اور میسوخ ہرگز ہیں ، اور میس ہے کہ نسخ کوئی ہماری سٹر لیوت کے ساتھ تو محضوص مہیں ہے بلکہ جیں ، اور مہین ہے بلکہ گذرت سے اپنی دو نوں قسموں سمیت یا یا جانا ہے ، بعنی ایک گذرت نے ، بعنی ایک

وہ نسخ کہ جوکسی نے نبی کی شریعیت میں کسی پہلے نبی کی شریعیت کے حکم کی نسبت ہو ، اور دورراوہ نسخ جو خوداسی نبی کی شریعیت کے کسی سالقہ حکم کی نسبت جاری ہو،ان دونوں فسم کے نسخ کی مثالیں عہد بینتی وجہد بید دونوں میں بے شمار موجود ہیں ،ہم اس جگہ صرف بعض مثالوں پر اکتفاء کرنے ہیں ، پہلی قسم کے نسخ کی مثالیں حسب ذیل ہیں:۔

كتب مقدسه مين نسخ كي بباقسم

آدم علیال الم محیم بین سمانی بہنوں کے درمیان شادیاں ہوئیں، ابراہیم علیال الام کی بیوی سارہ بھی ان کی علاتی بہن تقیس ، جیساکہ آبراہیم میں کے اس فول سے جو بیدائش باب ، ۲ آبٹ ۱۲ بیں درج ہے سمجہ بیں آئا ہے

معانی بہنوں میں شادی پہلی مثال پہلی مثال

آبن مندرحب ذیل ہے:۔

ور اور فی الحقیقت وہ میری بہن مجی ب اکیونکہ وہ میرے باب کی بیٹی ہے ،اگرج میری ال

کی بیٹی بہیں، میصردہ میری بیدی ہوئی "

حالانکے بہن سے کارے کر ناخواہ وہ حقیقی سنگی بہن ہوا یا صرف ابب مشر کیب ہو، اصرف ال مستند کیب ہو، مطلقًا حوام اور زناکے برابرہ ، اور زکاح کرنے والا ملعون ہے ، اور اسلے میاں بہوی کوفتل کردبینا وا جب ہے ، چنا مخیب کتاب اصبار باب ۱۸ آبت ۹ بس کہا میں سرک

و تواین بہن کے بدن کوچاہے وہ نیرے باپ کی بیٹی ہوجاہے نیری ان کی اور خواہ وہ ایک گیری بیٹی ہوجا ہے نیری ان کی اور خواہ وہ ایک گھریں بیدا ہوئی ہو، خواہ کہیں اور بلے پروہ نرکرنا "

دی الی اور رجر و مین کی تفییریں اس آیت کی شرح کے ذیل میں یوں کہا گیا ہے کہ :د اس قیم کا نکاح زنا کے برابرے !

نیز کتاب احبار ہی کے باب، ۲ آیت ۱۷ میں کہا گیاہے کہ:۔

له بعنی باپ مشریب ۱۲ نقی

144 " اور اگر کوئی مرداین بین کوجو اس سے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہوسے کر اس کا بدن ديكے تويہ شرم كى باندہ، وہ دونوں اپنى قوم كے توگوں كى آنكھوں كے ساھنے قتل كة جائس اس في ابن بين كے بدن كوب يرده كيا واس كاكناه اس كىمرك كاك نزكاب استفاء إب ٢٠ آيت ٢٢ ين كماكياب كه بد وا لعنت اس برجوابن بين سے مباشرت كرسے بنواه وه اس كے باب كى بيتى بونواه ال ١٠ ورسب لوگ كېس آين " اب اگر آدم علیائس۔ ام اور ابرا ہیم علیائس۔ ام کی شریعتوں میں اس تسم کے کاح کوجا گز

مذما ناجا سے نوشام انسانوں کاز ناکی اولاد ہونا اورشادی کرنے والوں کازائی ہونا اورواجب انقتل ہونا اورملعون ہونالازم آ آ ہے ، پھرانبیاء علیالسلام کی شان میں ان باتوں کا کیونکر تفتوركيا عاسكاب اسسيدا محاله به احترات كرنايرك كاكه ايسا نكاح دو نوس كي تراعيت بس جائز مفا ، تھسسرمنسوخ ہوگیا ،

عربی زجر مطبوع مراا المائد کے مترجم نے پیدائش بات آیت ۱۲ کا ترجمب کس دلیری اور بے باکی سے یوں بھاڑ

" برمیرے باپ کی رسست وارے ندک میری مال کی " لما ہریہی ہے کہ یہ بخر لیٹ جان ہو جھ کراس سلے کی گئی ہے کہ سارہ کے نکاح کے اعتبارسے نسخ لازم ندا سیح ،کیونکر باب کی دسشد دار میں چیا کی بیٹی بیھو ہی کی جیٹی اور دومسسری عورتیں مبی موسکتی ہیں ،

كمآب يبدائنش بالب آيت ٣ مين الشركا قول نوح علالسلا ادران کی اولاد کوخطاب کرستے ہوستے ترجمہ ع. بی طبوع معالانه و معالمة مي اس طرح مذكورست كه:-سم جلتا بھرتاجاندارتمعا *سے گھانے کو ہوگا ہرسنری* 

دو کسسری مثال

ان يموجوده اردو ترجم كى عبارىت ہے جومصنعت كى نقل كرده عبارت كے مطابق ہے ١٢ ت

#### تركارى كى طرح ميں نے سب كاسب تم كودسے ديا " معلوم ہوا کہ نوج علیہ۔ ڈکسوام کی نثر لعیت ہیں سبڑیوں ، ترکار یوں کی طرح تمام حیوا نا ست حلال سنقے ، حالا نکر سٹرلیعت ہوسو بر میں بہنت ہے جانور بین جنز پر مجی ہے حسارہ كردية مي بجس كي تصريح كماب الاحبار بالله بن اوركماب استثناء بالملا بن وجود ترجهع بيمطبوعه سلاماء كم مترجم في اسمقام بريمجي تخرلف ا کی ،آبیت مزکورہ کا ترجمہاس طرح کیا ہے کہ :۔ وم مر پاک زنده جانور بخصائے سال سے ،اسی طرح جوطح ساگ سبزی ؛ اس منزجم نے اپنی جانب سے " پاک ، کالفظ بڑھا دیا ، تاکدان جیوا ناس کو شامل مرموسے

بوشرلیدین موسوبہ میں حمام میں مکیونکہ توریت میں اسیسے جانوروں کو نا باک کہاگیاہے ، يعقوب عليهانسلام في اين دوخاله زادبهنو ليا اور راحيل كواين نكاح بس جمع كياجس كى تقريح كتاب بسيائش آئت بس موج يسك

حالانكه اس فسم كا نكاح منزلعت موسويه مين حرام كمه دياكيا ، كتاسب الاسعبار باب آيت؟ یں یوں کہاگیا سے کہ :۔

" تواین سالیسے بیاہ کرے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنا نا ،کہ دومری کے جیتے ہی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے !

، اگر یعقوب علیرانستان کی منزلیت میں دو بہنوں کے نکاح میں جمع کرینے کوجائز سلیم نهکیاجائے تولازم آسٹے گاگروونوں کی اولاد ولدالذنا قرار دی جائے دخدا کی بناہ جب كه أكثر ببنمبران مي كي او لاد بين ،

ك مثلاً ادرسور كوكرونكراس كے باؤں الك اور جرست بوئے بي ، مجروہ حكالي نہيں كرنا ، و الهي متعاليه الله الح ایک سے ، نم ان کاگوشن شکھانا ۱۰ واحیار ۱۱۰ : ع

منه مثلاً ال يس من جگالي كرت بي ياآن كے يا وُن يرب بوسة بي تم ان كوليني و تط ، خركوش اورسافان كوشكهانا = (استناومها: من تله بالخصوص ويحط أيات ٢٠ تا ١٠٠ ،

مقصت کی شہادت نمبرایس آب کومعلوم ہو جیکا ہے کرع آب کے عراب کے عراب کی بیوی آب کی بیوی آب کے عربی ترجمہ مطبوعہ مصلح الماری مرسم النظر کے مترجم نے اس میں عمیب پوشی کے لئے جان اوج لر تخرلین کی ، عرص موسی علیدالسلام کے والدسنے اپنی مچو بی سے نکاح کیا تھا، حالانک شرلع بننه موسوبه میں انیسا نسکاح حمام کردیا گیا ، چنا نخیسہ کتاب الاحبار باثب آین ۱۲ پیں یوں کہا گیاستے کہ :-و تواین مجوبی کے برن کو ہے بردہ ماکرنا ، کیونکہوہ تیرے باب کی فریسی رشنہ وارہے یا اسی طرح سفر مذکور باب آیت ۱۹ بس مجی کراگیا ہے۔ أب أكراس نسم كا نكاح منزليون موسوب سي قبل ناجائزنه ما ناجاست تونعوذ بالت لازم آشے گا کہ حفزت موشیم اور بارون ع اور دونوں کی بہن مریم ، زناکی او لا و تھے 'اوم برمعى لازم آست گاكروس ليشنول بك ان بين كاكوني شخص خدا كي جبا وست بين واخل منهوسے عا، جس کی تصریح کتاب استثناء باب ۲۳ آیت سر میں موتودہے ، اوراگر ایسے معزات خدا کی جما وت سے سکا کے جانے کے لائق ہوسکتے ہیں تو بھروہ کوں ہے جواس میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھسے ؟ مثال فمبره التيكوه دن آئے بين، فدادند فرانا جب بين اسرائيل كالعالية اور بہودا ہ کے گھرا نے سے ساتھ نیا جہد با ندھوں گااس عہد کے مطابق نہیں ج میں نے ان کے باب واوا سے کیا ،جب بی نے ان کی دستنگری کی تاکہ ان کو ملک مهرست نکال لاڈں، اور امہوں سنے میرسے اس عبد کو توڑ ا ، اگر جیرمیں ان کا مالک منظا ، ضلاد ند فرا آہے ؟ اس میں نے عہسے دمراد جد برشر بعث ہے اس سے یہ بات معلوم ہور ہی ہے کہ برشر ابعث اله يعنى معزت موسى عليه السلام ك والحد ١٢ كن اورتوايى خالد يا ميعويى كى بدى كوب يروه وكرنا "نات تله تعمينل كه المصفى مهم و و بيك .

صرید شریعت موسویہ کی امسیخ ہوگی، عیسایٹوں کے مقدس بولس نے عبرانیوں کے ام اپنے خطیں دیوی کیاہے کہ اس شریعت کامصدای عیبی کی شریعت سے ،اس کے اسس اعراف کے مطابق سر لیعت عبیسوی موسلی علی شریعت کے ہے اس سخ ہوئی، يه بإريخ مثاليس توبيبو دلير اورعيسا يمون بريمشة ركه الزام قاتم كرتي بين، باتي خالص عیسا بنوں برالزام قائم کرنے کے لئے دوسری مضوص مثالیں موجود ہیں: ۔ موسوى شريعت ميس جائز تقاكه مرشخص ابني بوى كوكسي مجي وحبر سے طلاق دسے سکتا ہے ، اور یہ مجی جائز مفاکہ اس مطلقہ سے پہلے ا شوہرکے گھرسے شکلتے ہی دومسرا شخص فور ؓ اسکاح کرسکیا سھا۔ حس کی نصر بر کے کہا ہے الاستنتاء کے باب ۲۲ میں موجود ہے ، حالا نکر مشر لعیت عبیسوی بس سواستے زنا کے ارتکاب کے بورت کوطسلاق دسینے کی اور کوئی معقول دیج تسلیم سی کی گئی، اس طرح مشربیب میسوی میں مطلقہ سے مکا ح کرنا زنا کے برابر قرار دیا اہے ، جنا تخبیب را بخیل منی باب 19 آبیت ۱۵ میں تصریح ہے کہ جب فرلیتی معترض العران عبيلى عليه السلام براس مسئل مين اعتراض كيا تو الن كع جواب بي آب

وہ موسی سف مناری سخت ولی کے سبب سے تم کو اپنی بیوای کو مجوارد بنے کی اجازت دی ، مگر ابتدا است الساد تفا ، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کو نگ اپنی بیوی کو حرامکاری کے سواکسی اور سبب سے مجھوارد سے اورد و سری سے بیا ہ کر سے دہ زناکر تا ہے اور جو کوئی مجھواری ہوئی سے بیا ہ کر سے دہ بھی زناکر تا ہے ؟

اس بجارت معلوم ہو اپ کہ آگست کم میں دومر تبر نسخ دافع ہوا، ایک مرتبر نیوب موسوی میں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کہ بھی کو بڑھ کم موسوی میں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کہ بھی کو بڑھ کم اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کہ بھی کو بڑھ کم اور دیکھی عبرانیوں ، ۱۰ ما ۱۷ کتاب یرمیاه کی فرکوره عبارت نقل کرنے کے بعد اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کر "جب اس نے نیاع مرکباتو پہلے کو ٹیوا نا تھم رایا ، اور جو جزیہ کرانی اور مذت کی ہوجاتی ہو واتی ہے وہ مطفے کے قریب ہوتی ہو تا ہے وہ مطفے کے قریب ہوتی ہے دہ مناز کہ آیات او ۱۲ ، سکھ یعنی میہودی علماء ،

محض بندوں کے حالات کے تقامضے کی بناویر جاری میوتاہے، اگر میبہ 💶 واقع بهنت ستصريحوا نانت كاامستعال شريعيت موسوى ميس موام مقاليكن سالویس مثال شربیت عیسوی میں ان کی حرمت منسوخ کردی گئی،اور پولس کے فتولی کے مطابق تونیام ا باُحنت ثابت ہوگئی ، رومیوں کے نام پولس کے خطاکے باب ۱۲ آبین ۱۲ میں کہا گیا ہے کہ :-المعصمعلوم ہے ، بلکہ خداوندلیوع میں مجھے یقین ہے کہ کوئی بجیز بدائم حوام نہیں لیں ہو اسے حرام سجھاہے اس کے لئے حرام ہے " تططس کے نام خط باب آبیت ۱۵ بیس ہے کہ ا ود باک لوگوں سکے ایم سب بھیزیں یاک میں ، گرگناه آلوده اور اے ایمان لوگوں كم المع كجير كعبى باك نهبس بلكران كي عقل اور دل دونوس كناه ألوديس؟ یہ دونوں اصول مجی عجیب دسخربب ہیں کہ کسی ہننے کو ناپاک سمجھنے والے ہی کے لئے وہ چنزا پاک ہو، اور برکہ پاک لوگوں کے لئے ہر جیز پاک ہے ،مث برخر بب بنی اسائیل باک منهيں شخص اسى سلتے ان كى قيسمت بيں عام ابا كست منيس ہوئى، اور بيساً ئى سب كے سد باک ستھے ۱۱س سلے ان کو اباحدت کی نیمست معطا فرائی گئی، کہ ہرچیز آن کے سلے پاک کردی كئى، مفرس پولس نے اباحیت عامہ والے مسٹر کی اثنا عیت کے لیے ہے انہاکوسٹر كى ١١س كي تيمفيس ك ١١م البين يهيل نعط كر باب آيت مي مكمنا ب كرد. " کیو کم خدا کی بیدا کی بو تی برجیزا جی ہے ، اور کوئی بیزانکار کے لائن منیں بار طبکہ شكر گذارى كى ساخف كمائى جاست، اس كے كرفدا كے كلام اور د عاء سنے پاك برجانى ب اگرتوبھائیوں کویہ بائیں یاردلائے گا تومسے لیسوع کا چھا خادم تھےرے گا، ادرایمان ادراس ایھی باتوں کی تعلیم سے جس کی توپروی کرتا آیا ہے برورسش یا اسے گان دائیت ۳ تا ۲) له يعني سرحبسي زملال موهي ، عيد اورسيت كے احكام كتفيل بيان بوئى ہے دەسب شريبت دسوى میں دوا می طورسے وا جب ستھے اُن کے وجوب

## أتقويب مثال

کی نسبت اسی باب کی آیات ۱۱۰۱۴ ، ۳۱ ، ۲۱ میں الیے الفائظ موجود ہیں ، جو اُن کا دائمی طورسے وا حیب ہونا بنارسے ہیں،

نیزموسوی سٹر بعبت میں سبست (شنب کے دن) کی نعظے کے دائمی منفاءاورکسی تضو كوتهبى اس روزادتى اورمعمولى كام كرنا جائز ندمضا وادر جوشخص تبجى السس روزكوتى كام كرا یاس کی یا بندی ذکرتا تووه سشد گا وا جب القتل ہوتا مقا ، اس حکم کا بیان اور اکیریس نین کی کنابوں سے بشیر مقامات میں باربار ہوئی ہے ، معشلاً کناب پیرائٹ بائے آیت میں اور کیا ب خرفے جے باب ۲۰ آیت ۸ تا ۱۱ ،ادرسفرخروج باب ۲۳ کی آبین ۱۲ میں اور اسی کتاب کے باب سما آبیت ۱۲ میں ، اور سفر اسبار کے باب ۱۹ بیت سامیں اور ا وربات كي أين ٣ مين اوركناب الاستنتاء باهد أين ١٢ نا ١٥ مين اوركنا برمياه کے بائل میں ،اور کناب یسعیاہ کے باب ۵۹ و ۸۸ میں اور کناب تحییاہ کے باب میں اوركتاب خزنیال كے باب ٢٠میں اوركتاب خرفع كے بالت آیت ١٣ بي كها گيا ہے ، ۔ افرین اسرائیل سے برہمی کہددینا کہ نم میرے سبنوں کوضرور ماننا ۱۰س سے کہ بہ میرسه اورتمحارسه درمیان نمصاری بیشت در بیشت ایک نشان رسیے گا اگ تم جائوكه بين خدا ونديمهارا پاک كرسنے والا ہوں ، ئېس تم سبنت كوماننا ،اس سلط ك دو بنهماك سلة مفدس سي ، جوكوئى اس كى ب حرمنى كرسد وه صرور ماردالا جائے بجواس میں کچرکام کرسے وہ اپنی نوم میں سے کاسٹ ڈالا جاسٹے ، کچھ دن کام کاج کیا جائے لیکن ساتواں دن آ رام کا سبست سے ، بوضرا و ند کے لیے مفار ہے، جو کو نی سبت کے دن کام کرے وہ طرور مار ڈالا جائے، بیس بن ارایل ے نمھاری سکونٹ گاہوں میں بیٹنٹ درلیشنٹ یہی آ بین رہے گا ؟ ١٢

کے لیکن بولس نے ان احکام کومنسوخ کردیا جیساکہ نویں شال میں اس کی عباریت آرہی ہے ١٢ ت

سبن کو ایس ، اوربشت دربشت اسے دائی جب دجان کراس کا نحاظ رکھیں ، میرے
اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ جیشہ کے سلٹے ایک نشان رہے گا ،اس سلٹے کہ بھردن میں
ضدا وند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سانویں دن آرام کرے آن دم ہوائی آبات انا)
اور کما ب خواج باہے آبیت ۲ میں ہے کہ ہد

دا بخدن کام کاج کیاجائے، نیکن سنانوین دن تمعارے سے روزمقدس بعنی ضراوند کے ساتھ آرام کا سبت ہو، جو کوئی اس میں کوئی کام کرے وہ مارڈ الاجائے تم سبت کے دن اہنے گھروں میں کہیں کھی آگ نہ جلانا اور آبات ہے اس

کتاب گنتی باب ۱۵ آیت ۲۳ میں ایک واقعہ اس طرح خرکورہے ،دو ادرجب بن اسرائیل بیابان بیں رہتے تھے آن دفوں ایک، دمی ان کوسبت کے ون
مکڑ یاں جمع کڑا ہواملا وہ آسے موسی ملیلسلام اور بارو ڈن ادرساری جماعت کے پاس
فر گئے ، انفوں نے آسے والات بیں رکھا ، کیو نکہ ان کویر بنیں بتنا یا گیا مفاکہ آسے کیا
کرناچا ہتے ، نب خلا وند نے موسی سے کہا کہ بشخص فرور جان سے ماراجا ہے ، سری
جماعت لشکر گاہ سے باہر آسے سنگسار کرسے ، چنا بجر جمیریا خلاوند نے موسی کو کو م

اس کے علاوہ خود مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں جو بہودی ہتنے وہ اس وجرسے مجھی آب کو اذبہیں دستے اور آب کو قتل کرنا جا ہتے ہتنے کہ آب و مالسبت "کی لیے ورتی کو افریت میں میں اور تھنوٹ مسیح م کورسول برحق ماسنے سے انکار بران کی ایک ولیل برجی کھنے کہ برسنچ سکے روز کام کرستے ہیں ، جھٹی ہنیں مناسقے ، چنا مخبید انجیل ایو حنا باج

أبيت ١٦ميس كريد

"اس ملط بہودی لیبوع کومتانے گے کیونکہ وہ ایلے کام سبت کے دن کرتاتھا الا اور انجیل لوحنا باہ آبت ۱۶ میں ہے کہ ا۔ ود لیس بعض نسر لیبی کہنے گئے کہ یہ آدی خواکی طرف سے نہیں ، کیونکہ سبت کے دن

كونيعل بائتاتي

بہ بات معلوم ہونے کے بعداب ہم کہتے ہیں کہ عبیا بڑوں کے مغدس بچلس کے إن احكام كومثال نمبرے ، ۹۰۸ میں مذكور ہیں منسوخ كردیا۔ اور بیان كیا كہ برسسكام گراہی والے تھے چنا کچر کلستیوں کے نام اس کے خط بانٹ آبت 11میس ہے کہ :۔ و بس كهان بين باعبد يان عابد يان إسبت كي ابن كوي ثم برالزام دلگانے ، كيونكه يراف والى جيزون كاسابري ، گريون مسيح كاسے يو (ايات الاء) دی آئی اور رجر فرمنٹ کی تفسیریں آیت ۱۱کی شرح کی ذیل میں لکھاہے کہ ۱-« بركت ادر الم اكر وط بى كهتا ہے كربيور إو سے بيال عبد بن تين قسم كي تين ایک سالاند ، دوسری ایاند ، تنیبری مفتردار ، مجریدسب منسوخ بوگشیس بلك بوم السبت مجى منسوخ بوكيا ، اورعبسا ينون كاسبت اس كے فائم عام الم ، ارسلی آیا ایک مذکوره کی شرح کے ذیل میں کہنا ہے کہ:-وہ بہود ہوں کے گرجا کاسبسن ختم ہو گئیا ، اور عبسا عیوں نے اسے سبسن کے عمل ہیں فربسبون كي فنا مرسوم كواخننسيار بنبس كبااء ہنری واسکاٹ کی تفہرمیں بوں کہاگیاہے کہ:۔ ودجب عيسىء رسوم والى شرليت كومنسوخ كريك بس توميمركسى كويرس نهيس كم ا اصل نسخ میں البا ہی ہے ، گرجی اب ہے ، کیونکہ برعبارت اسی بی ہے ١١ت مل یہ او ان اور فقریم موری ترجر کے الفاظیں ، انگریزی ترجریس بھی ایسا ہی ہے ، لیکن موجودہ اردو ترج کے الفاظ بہیں "د گراصل چیزیں مبیع کی ہیں ۱۳۰۱ ت تله سالان بعبيد عبد منع ما باز بعبيد نياجا نديمه م مه ما م م مرماه ك سروع م برجب نياية دکھائی نے تواسکی موشی میں تجھے قربانیاں دینے کا حکم تھادگنتی ۱۱: ۱۱) اور معنۃ وار تھیسے سبنت ۱۱ ن الله يزوONFORD BIBLE CONCORDA بين جوكتي عبياتي محققين كي مشتركة البعة ے دامنے طورست مکھا ہے کرداس مانعیت (لعین سبست میں کام کرنیکی مانعیت) کی تفصیب لا جلاد ملی کے بعد دورس بهن اقابل شيئ اور فيرحيني بوكس كنتجه ببهاك فرادندن ان كفلاف احتجاج كيا

دہ دومری قوں کو آن کا پاکس ذکرنے پرالزام دے ، باسوبر ولیا کہنا ہے کہ آگر

بوم السبت کی پابندی سب لوگوں پر واجب بہوتی ، اور دنیا کی تمام قوموں کے لئے

طارم بوتی نواس کامنسوخ ہوناممکن شرکھا، حس طرح کہ اب حقیقت منسوخ ہو

بری ہے ، اسی طرح عیسا جوں پر نسساؤ بعد نسل اس کی پا بندی لازم ہوتی ، جس طرح

میٹر وا یس بہو دیوں کی تعظیم اور ان کونوش کرنے کے لئے وہ بھی کرنے ہتے ہے

مقدس پولس کا یہ دمویٰ کہ برگرا ہی والے احکام ہیں قوربین کی عبارت سے موافق ہنی کرنے کے خوان ان کی حرمت کا سبب بیان کر دیاہے کہ وہ وہ تا پاک ہیں ، اس لئے صروری ہے

کرتم پاک رم و، کیو نکریں بھی پاک ہوں ی حیس کی تقریح کماب احبار کے باب میں موجود ہے اور ویٹ فیلی میں تو میں کا بیا میں موجود ہے اور ویٹ کی ایک میں ہوتی کے باب میں موجود ہے اور ویٹ فیلی رم و، کیونکری علیت بہ ہے کہ بہ

وو کیونکہیں اسی دن تمصار سے جنھوں کو ملک مصرے شکالوں گا،اس سنے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل درنسل ماننا ا

حسس کی نفرزے کیا ب خروج باب ۱۱ میں موجود ہے ،اور صب دخیا م کی ملت ہوں بان ہوئی ہے۔ له نا پاک ہونے کاذکر آ بن نبر میں بہتم ان کا کوشن نرکھانا،اوران کی لاشوں کو نرجیونا وہ منعا سے ملط ناپاک ہن اور آیٹ مہم بیں برنہ ہے کومندس کرنااور پاک ہونا کیونکمیں قدوس ہوں ہو

الله عدونط و المعام المعادة ا

ود اكتمارى نسل كومعلوم بوكروب مين بني اسرايل كومعرس مكال كردار بانفا لوسي

في ال كوسائبان مين شكا يامغاك

جس کی نفر بے سفراجار کے باب ۲۳ میں ہے ،اور اکثر مقامات پر تعظیم سبت کی علّت ایوں بنائی گئی ہے کہ :-

۱۱ کیو کاخسیدا و ندسان پلے دن میں آسمان اور زمین اورسمندر اور ج کچھان میں

ہے سایا اورسانویں دن آرام گیا ؟

ابرا بهم عليه السلام كى شريعت بين ختسة كاحكم دوا مى تقا، حب كى تصرير كى پيدائش باب، مبين موجود ہے، اسى سنظ به حكم اسلميال اورائق كى اولا دسين باتى را ، اورشر ليعن موسوى مين يھى باتى را ، جنا بجب

ختنه کات کم دسویب مثال

سفراحبار کے باب ۱۱۳ بیت ۲۹۳ میں ہے کہ ۱-

وا اوراً تصويس ون اللت كالخنسة كباجاسية "

خودعیسی علال جم کے بھی فقند کی گئی ، حبس کی نفرزی ابخیل لوقا کے باب ابن ۱۲میس موج کے دن بطور ہے ، اور میسائیوں میں آج کک ایک مخصوص نمازے ، جس کو وہ عیسائی ماکے فتند کے دن بطور ہوگا رادا کرنے ہیں ، اور بہتم عیسی علیال لام ہے وجہ بک باقی را ، منسوخ نہیں ہوانکا بلکہ حاریوں نے اکسی حکم کو اپنے نہ مانہ میں منسوخ کیا ، حیس کی وهنا حمت اعمال الحواریین باہا میں ہوجو دہے ، اور مثال ۱۲ میں آنے والی ہے ، مزندس پولس اس حکم کی منسوخی باہا میں اسے والی ہے ، مزندس پولس اس حکم کی منسوخی کی بڑی ناکید کرتا ہے ، کلنبوں کے نام خط کے باہر میں مکھتا ہے کہ:

مری ناکید کرتا ہے ، کلنبوں کے نام خط کے باہر میں مکھتا ہے کہ:

مری ناکید کرتا ہے ، کلنبوں کے نام خط کے باہر میں مکھتا ہے کہ:

مری خشر کو اے شخص بر کھرگا ہی دنیا ہوں کہ اسے تمام شراعیت برعمل کرنا فرض ہوا کہ جو شراییت کے وسیل سے واستیاز مقم نا جا ہے ، توسیح عملے وانگ ہو گئے ، اور

له تيت ۲۰ ته د محظ فردح ۱۱۰: ۱۱۰

تله « تنصاب إلى بشت دربشت برائد كانتنه جيب ده الهردود كا يوكيا جائد ؟ (١٢:١٢) كله « جب آخدن يورس بوسة اوراس كفنه كا دقت آيا الخ ، (٢: ٢١)

اظبالالحق جلردوم 114 ففنل سے محوم ، کیونکر ہم روح سے باعث ایمان سے راست اڑی گائمیت دیرا نے کے منتظرين،اورميس يسوع ميں نرتوخت كيكام كليے نه نامخونى،من ايمان بومحيت كى راه سه الزكرة اسه الآيات ١٦١) اوراسی خط کے باب 4 آیت ۱۵ میں ہے کہ: ووكيونكه شفننه كيرجيزت نا المختوني ، بكري مري سے مخلوق موا " لے اس کام موسی علیال لام کی شرنعیت میں ذہبی ہے بہت سے اسکام سے اوردائى تنف ، بوسيكي سب شرليت عبسوى ميس منسوخ كريم مردار کا بہن کے احکام

بہت سے اسکام جوخا نران م رون کے سے تعقیصوص تنے، مثلاً کہا نت اور ضرمت کے وفت کا لمباس وعیرہ سبأبدى اورد وامى تنفى جوشريعت عبيسوى بيمنسوخ فرار

بارببويس مثال

توربیت کےسب احکام شسوخ حواریوں نے کامل مشورہ کے بعد توریت نے جہلے حملی اصکام منسوخ کر دیتے سوائے ا جیارا حکام کے ابعنی شن کاذبیت، خوت

تيربوس مثال

كالكوش مواجا نور، زناً ، ان جار دس كى حرمت بافى ركھى، اس سىسلىمىس تمام كرجوں كومرا بات دے دی گئیں ہوکتاب اعمال کے باب وامیں منقول ہیں اور اس کی بعض آیات یہ ہیں :۔ وا چونکرم فی سنا ہے کر بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم نددیا تفاد ہاں جاکر شمصیاں این بانوں سے گھرادیا اور تمہارے دلوں کو آلٹ دیا ، زیر کم کرکٹم پرختنہ کرا واجب ہے، اور ناموسس کی حفاظت صروری ہے اور داہیت ۲۳) جِنْدسطروں کے بعد ہے: ۔

ودكيد بكروح القدس في اوريم في مناسب جاناكه ال حروري بانول كي سواتم براوراوجم

ا فہارالی اور قدیم عربی وانگریزی ترجوں میں ایسا ہی ہے ، گرجد مدار دو اورا نگریزی ترجوں میں قوسین ی عبارت صنف کردی گئے ہے ، پرشا پر تخریف صنفی کی تا زہ ترین مثال ہے ١٢ تفی ، مذ ڈالبن کرنم بنوں کی تسسر با بنوں کے گوشت سے اور لہوا ور گلا تھوے ہوئے جا نووں اور والبن کرنم بنوں کی تسسر با بنوں کے گوشت سے اور لہوا ور گلا تھوے ہوئے جا نووں اور والم کاری سے برم بزکر و الگرتم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے توسلامت رہو گے ، والسلام ہُڑا آیات ۲۸ تا ۲۹)

اور ان جاروں بیزوں کی حرمت کھی حرف اس لئے باقی رکھی گئی کہ دہ نومر بدہبودی ہو۔
اہمی اہمی عیسائی ہوئے کتھے بانکل متنفر نہ ہوجائیں ، جو توریت کے احکام اور اس کے طریقوں کو اب بھی مجوب جانتے تتھے ، بھر جب کچھ وصد کے بعد پولس نے یہ اطمینان کر دیا کہ اب بہ رعایت حروری نہیں ہے ، تو پہلے بنن احکام کو بھی اسی عام اباحت کے فتو ای کے ذرایع منسوخ کر دیا ، جس کا ذکر مثال نمبر عیس گذر چکا ہے ، اور حس پر تمام بروٹ سے خلاوہ کو تی اور حس برتمام کے علاوہ کو تی اور میں رہا ہو تو بیت عیسوی میں دنا کے لئے کوئی ٹرمی کر دامخت رہ بہیں رہا ، اور بچ نکر شریعیت عیسوی میں زنا کے لئے کوئی ٹرمی کر امغت رہ بہیں گئی ہے ، اس لئے عملاً یہ بھی منسوخ ہی ہوگیا نتیج بی تر اجت عیسوی کے ذرایع ان تمام علی احکام کا اسم حکم اسم حکم الم ہوگیا ، جو شریعت میں بط آ رہے تھے ، خواہ وہ ایری اور دوا می ہوں یا غیر ابری ،

توربرس منال یودهوس منال میرج مجومین زنده به اورمین جواب عیم مین زنده که اورمین جواب عیم مین زندگی گذارتا

ہوں توخدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گذارتا ہوں جس نے مجے سے محبت رکھی ہے
اور ا پہنے آپ کومیر سے سے موت کے موالے کر دیا، میں خدا کے فغنل کو بہکار مہیں
کرتا ، کبونکہ داستہازی اگر نٹر لیجنٹ کے وسیلر سے ملتی تومیسے کامر ناعبت ہوتا اؤ
ڈاکٹر ہمنٹر آبیت ۲۰ کی مشہر ح میں کتا ہے کہ :۔

وا میرسے نے اپنی جان دے کر مجھ کو تموسی کائی نٹرلیست سے رہائی بخشی 'یا اور آبیت ۲۱ کی نٹررح کریتے ہوستے کہتا ہے کہ ؛۔

له سربعت سے مرادیہاں صرت موسی علیاسلام کی شراعیت بعنی قدریت ہے بھیے کرع بی ترجموں معلوم ہوا ہے انفی

"اس نے اس آنادی کو اس سے اختسبار کیا ،اور مجد کو تات کے معالم میں موسی می تربیت برکو ٹی اعتماد مہیں ہے اور میں موسی ہے احکام کومزوری مہیں مجھتا اکیو کہ بر چرساری الجنل كو بد فائره بناف دالى ب ا ڈ اکٹروٹ بی آبیت ۲۱ کی شرح کرستے ہوستے کہتاہے کہ:۔ م اوراگرابیا ہوتا تو بخات کومون کے ذرابیر خربیرنا حروری نہوتا ، اور نہ البیمون میں کوئ خوبی ہوسکتی ہے؟ اوریا بل کہنا ہے کہ ا۔ ه اگر میمود بور کی مشریعات ای ایست میزاید جوتی تو مجرعیسی کوجان دبینے کی کیا مزور تفی اوراگر بین بعدت ہماری مجات کا موص ہے تو بھر میٹنے کی موت اس کے لئے کافی مذہو گی ؟ بهتمام اقوال اس امر کی شها دت دسے رہے ہیں کہوسی می منزلعیت مکسل طور بہنسوخ ہو جی ہے توربیت پرمل کر بروالالعنتی اسی خط کے بات میں کہا گیا ہے کہ ،۔ وو بطقة مترابعت كراهال يرتنكيه كرست بين وه سب يبندر معوس مثال اعنت کے ماتحت میں اور شرفعت کے ومسيلمه المحكو في شخص خدا ك نزديك رامسنتباز نبيس محمراً ال و مشرایات کوایمان سے کچے واسطر مہیں ، مسیح جو ہمارے سے لعنتی بنا ،اس نے ہمیں مول نے کرشریعت کی نعنت سے حجیم ایا ؟ لارڈ اپن تفییر کی جلد و کے صفحہ > مرس میں ان آبات کونقل کریے کے بعد کہناہے کہ :- خیال بہ ہے کہ اس موقعہ پر محاری کا مفعد رہی ہے جس کواکٹرلوگ سیمنے ہیں ، بینی ٹریونٹ منسوخ ہومکی ہے ، پاکم از کم مسیح کی موت اور ان سکسولی یا سنے کی وجہ سے بہکا رم وگئی ہے؟ كيصراسى ملدك صفحه ١٨٨ بركتاب كد ،-ود حاری نے اس موقع پرصاف واضح کردیا ہے کہ عیسیٰ می موٹ کا نیتجہ نثر لیٹ کے مقہرہ احکام کیمنسوخی ہے "

له سو: ۱۰ ته سو: ۱۱ ، سه ۱۲: سود ۱۰ : سوا

تورات ایمان کے اپنے مک تھی اسی خطرے باب آیت ۲۲ میں پوس کتا ہے کا ود ایمان کے آئے سے بیتیتر متر لیبت کی اتحتی میں ہماری انتكباني موتى مقى اوراكس ايمان كاتف كسجوال

## سوكہویں مثال

ہونے والانفا ہم اس کے پابندیسے الیس شرایدیت مسیح مک بہنجا نے میں ہمارا استفاد بن "اكهم ايمان كے سبب سے واسستبازي بن ، مروجب ايمان آچكا تو م أسنن دك اتحت

شرہے کا وآیت ۲۳ تا۲۵)

اس میں مقدیسس پونس صاحت کہ رہا ہے کہ عیسیٰ پر ایمان لانے کے بعد اب نوریث سے احکام کی اطاعت صروری شہیںہے ، تزی آئی اور رہیر ڈمنٹ کی تغییر میں دین اسٹائن ہوب کا قول ہوں نقل کیا گیا ہے کہ :-

واسٹرنین کے طریقے ، عیبنی م کی وقت اور انجیل کے شائع ہونے برمنسوخ ہو گھے !! افسينوں كے ام خط كے الله آين ١٥ ميں مكفا ہے كر : -" اس نے اپیض حب سے ڈرایعہ سے دستمنی بعنی وہ مشر ایون حسب

ك حكم منابعو سك طور برين عند موقو من كردى "

الرابیت کا بدلنا صروری ہے اعرابیوں کے نام خط کے باب آیت ایس ہے:۔ واورجب كيانت بدل كئي توسن رنعيت كا انھی بدلناصردری ہے ''

الثعار ببويب مثال

السس آبت میں امامت کے تبدّل اور سر لعیت کے تبدّل میں لزوم ثابت كيا كيا ہے ،اس تلازم کے پیش نظراگرمسلمان بھی شریعنت عبیسوی کومنسوخ ما ہیں توان کی بربات درست بوگی نرکه غلط ، وی آنی اور رجر وسینط کی تغییریں اس آبت کی شرح كه ذيل مين د اكرميكنائث كاقول يون تقل كيا گياسه كه ١٠

دد ذبحوں اور طہارت و بغیرہ کے احکام کی نسبت مشریعت بفتینا تبدیل ہو سکی ہے 'ا

یعنی منسوخ ہو میکی ہے ، اس مثال إب مركر كي آيت ١٨ مين يون كما كيا ہے كه ،-

أظهارالخن جلدووم ود عرض ببها حكم كمزورا ورب فائده مونے كے سبب سے منسوخ موكيا ؛ اس آیت بس یہ داضح کر دیا گیاہے کہ توریت کے احکام کی منسوخی کاسبب بر ہے کہ وہ کمزور ا در بے فائرہ ہو گئے تنے : منری واسکاٹ کی تفہرمیں کہاگیا ہے کہ :۔ ۱۰ مترلیست ادر کمپانت جن سے تکمیل حاصل نہیں ہوتی تنعی نسوخ کر دی گئیں ، ادر جد بدکاس اور عفو کھڑاہے ہوئے جن سے بور کی تکیل ہو گی !! تورات ناقص اورفرسودہ تھی جرانیوں کے نام خط کے باب آیت ، میں پولس رقمطرازے:-بهيبوس مثال وو كيونكراكر ينطي خبدي نفص مواما تو دوسرے کے لئے موقع ندو حونڈا ماتا ؟ بجرآیت ۱۳میں کھتاہے:۔ واجب اس في نياعهد كيا قد يعط كويرا التفهرايا واور جرج بزيرا في اور مرت كي بواتي ہے 🚥 ملنے کے قریب ہوتی ہے " السس نؤل بين اس امركي نفريح كى جانى ب كرتورين كاحكام حبب دار بين اورفرسود مونے کی وحب سے منسوخ کونے کے لائق میں ، ڈی آئی اور رہر و منت کی تغییریر

اسی نول بین اس امرکی نفری کی جانی ہے کہ توریت کے احکام حبیب دار میں اور فرسود ہونے کی وجیب ہے۔
ہونے کی وجیب ہے منسوخ ہونے کے لائق بین ، ڈی آئی اور رہر ڈ منط کی تغییر بین آئی اور رہر ڈ منط کی تغییر بین آئی ہے۔
ایس ۱۲ کی شرح کے ڈیل میں یا بل کا قول یوں نقل کیا گیا ہے کہ برانے اور ناتف ور امنے ہے کہ خوا کی مرضی بر ہے کہ برانے اور ناتف کو جدیداور عسد و بینام کے ذریعہ منسوخ کردے ، اس لئے بہودی ندم برکونسیخ کو میں کے ذریعہ منسوخ کردے ، اس لئے بہودی ندم برکونسیخ کرتا ہے اور عبسوی مذہب کو اس کے فائم منام بنانا ہے ؟
اکسیسوس مثال عبرانیوں کے نام خط کے بائے آیت ۹ میں ہے کہ برب و من دورے و فائم کردے ؟

اله عفواته مام سنو سي اليابي به اس كامطلب بي بني مجد سكا، ان ويزى مزم نهي يه سعفوكا لفظى مده مه مه مهم مرديا به ، كوفي تشريح بنيس كا ١١ كله بيها عهد سعم ادباتفاق نورات اوريت عبر تراوي المها بها ما مده مرديا به ، كوفي تشريح بنيس كى ١١ كله بيها عهد سعم ادباتفاق نورات اوريت عبر تراوي با كله بيها عهد سعم ادباتفاق نورات اوريت عبر تراوي بني المكان

ڈی آٹلی اور رجر ڈمنٹ کی تفییریں آیت ۹۰۸ کی تشدیج سے ذیل میں یا بیل کا تو الیوں نقل کما گیا ہے کہ:-

" حواری نے ان دونوں آیتوں میں استدلال کیا ہے اوراس کا اظہار کیا ہے کہ
یہود ہوں کے ذہیعے ناکانی ہیں ،اسی سلے مسیخ نے اپنے اوپر ہوت کو گوارا کیا ،ناکداس
کی کی کی تلافی کردے ،ادر ایک کے فعل سے دومر نے کا استعمال منسوخ کردیا اور
ہر با شعور انسان مذکورہ مثالوں سے مندرجہ ذیل نتائج برآ مرکزے گا :

مجی ہو ار ہے ،

ب شریعین موسوی کے تمام احکام نواہ وہ ابری اور د وامی ہوں، یا غِرابری شریعیت عیسوی میں سب منسوخ ہو گئے ہیں ،

ا اور اس کے احکام کی نسبت مقدرس پولس کے کلام مبری جی نسخ اس کا احکام کی نسبت مقدرس پولس کے کلام مبری کھی نسخ

كالفظموجودسے ـ

ے مقرسی بولس فا امت کی تبدیلی اور مشریعت کی تبدیلی میں تلازم نابت کیا ہے ،

صدمقدس بولس کا برہجی دفوی ہے کہ ہر برانی بوسیدہ جرمطے والی ہے۔ اب ہم کھنے ہیں کہ جنک مزرجیت میبوی شراجیت محمدی کے مقابلہ میں برانی ہے اس لئے اس کا منسورج ہونا کوئی مستبعد نہیں ہے ، بلکہ چرستھ تنبیر کے مانخت صروری

ہے، جیاکہ مثال بمبر اسیس معلوم ہو جیکا ہے،

مقدس پولس اور عببائی مقسرین نے تورین اور اس کے اصحام کی نسبت اس اعتراف کے باوجود کردہ انٹد کا حکم ہے ، نہایت نامناسی اور نالیسندیدہ الفسا فلا سات عرا نبوں ع: ۱۲ کامطلب بہی ہے کہ کائن یاامام کی تبدیل سے مشرعی توا بن کی تبدیل مجھی ضروری ہے ۱۲ ت

اطها والخق جلددوم باب سوم 194 اہمارے اصطلاحی معنی کے نعاظ سے تورین کے احکام کے منسوخ ا منجیر اورن میں کوئی اشکال نہیں ہے ، گرجن احکام کی نسبت یہ تفریح کی گئی ہے کہ وہ وائمی ہیں ، یا یہ کہ ان کی رعایت نسلا بعدنسیل صروری ہے ان میں صرور اشکال واقع ہوتا ہے لیکن بدا عراص ہم براس سلط مہیں بڑتا کراول توہم رجوده توریت کوخسدای نازل کرده یا موسیم کی تصنبیت توریت ن حبیاکہ باب اقال میں بنا یا جا جکاہے ، دوس بنسديم نيس كيابا سكاكرير كزلين سے محفوظ رہى ہے ،حبيباكم میں اس دعوسے کو دلائل سے مد لل کیا جا جا کا سے ، بهرتبيسري الزامي صورت بربم كهرسكة بين كمضواسة تعالئ كوابين كسي حكم يا فعل کی نسبدن " بھولو" اور ندامن واقع ہوتی ہے ، اس سے اس سے رجوع کر دیتا ہے ، اسی طرح کوئی دائمی و عدہ کر "اہے بھراس کے خلاف کر لیٹنا ہے ، یہ بات ہم اوگ مرف الزام طور برسکتے ہیں، اس سلے کہ جہسے منتین کی کتا ہوں کے بعض مقامات سے بہی ہے۔

جبیدت عنیدهست بیراراوربری بی ،

البندیداشکال ان عیسائیوں پر لازی طورسے پڑتاہے جواسی بات کا اعتراف کھی کرنے ہیں کہ یہ توریت خداکی کمناب اور موسلی کی تصنیف ہیں ،اور اس بیس تخریف کھی کسی قسم کی نہیں ہوئی ہے ،اور یہ بھی مانے ہیں کہ ہراء " اور نمامت دونوں عیوب

خداکی سنسان میں محال ہیں۔

اور برلوگ ان الفاظ کی جو تاویل کرتے ہیں وہ الصاف سے بعید اور بہت ہی رکیک ہے ،کیونکہ ان الفاظ کی مراد ہرنے ہیں اس معنی کے محاظ سے ہوگی ہجاس کے مناسب ہیں، مثلاً جب ہم کسی فاص شخص کی نسبت یہ کہیں کہ وہ ہجیند ایسا ہے گاتو اس ہوگی ،کیونکہ ہم کو یقینی اور واص محک سے بار اس می زندگی کے آخر بک کی مترت ہوگی ،کیونکہ ہم کو یقینی اور واص محلور بر معسلوم ہے کہ بیشخص و نما کے خاتم ہم اور قیامت بک زندہ نہیں رہے گا ،گر جب یہ الفاظ کسی بڑی قوم کے لئے استعمال مناسب بی کر نیرہ فناء عالم بک باتی رہ سکتی ہے واگر جباس کے افراد نسلاً بعدنس بی تعالی بطح جا بین ) اور بر کہا جا سے کہ یہ وگ ہمیشہ المیا ہی کریں گے ، قواس کی ہمیشگی سے مراد بلاست بن اور بر کہا جا سے کہ یہ وگ ہمیشہ المیا ہی کہ یں گے ، قواس کی ہمیشگی سے مراد بلاست بن اور قیامت بی کا زمانہ مراد ہو گا ، اس سے ایک کو دور سے باس کے علماء یہ وہ والی بھی اور بھیلے بھی اس فی ایک کو دور سے باس کے علماء یہ وہ والی بھی اور بھیلے بھی اس فی ایک وہ میں ، اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد جی اس فی علماء یہ وہ والی کو مستبعد خوار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مستبعد قرار دیتے ہیں ،اور ان کو گھا ہ اور بیل کو مور سے کو کھوں کو مور سے کی کھوں کو کھوں کو

مها مثال خدانے ابراہیم کو استی کے ذریح کرنے کا حکم دیا تفا ، بھراس حکم کوعمل

کی یعنی جن الفاظ سے برمعلوم ہوتا ہے کہ تورات کے احکام اجری ہیں اُٹن کے بار سے بیں مثلاً برکہتے ہیں کواس بیں " ہینتہ اسے مراد تدیم تدیا مت کے کا زواد نہیں ، بلک حبر قدیم کی انتہاء کک کا زوانہ ہے ، تفقی سے اس کے معلاوہ ایک بات بر بھی ہے کہ فوریت میں کئی مقامات پر" ہمینتہ سے دیے مدنسلاً بعد نسل کے الفاظ بھی مزکور ہیں ، مثلاً پریدائش ، ۱۲: ۱۲ وخود سے ۱۲: ۱۲ ، تفق سے حاشیر سے آئندہ صفح برہے میں ہے سے قبل منسوخ کر دیا ،جس کی تھر بے کتاب ہدائش باب میں موجود ہے ،

کتاب سموشل اقل باب آیت ، ۳ منسوخ ، دوسری مثال میں ایک نبی کا قول عبی کا ہن کے میں ایک نبی کا قول عبی کا ہن کے میں ایک نبی کا قول عبی کا ہن کے میں ایک ایس ایک ایس کی میں ایک میں ایک ایس کی میں ایک میں ای

ی میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ :۔

"خوا و ندا اسرائیل کاخدا بو س فرمانا ہے کہ بیں نے توکہا تھا کہ تیراگھرانا اور تیرے باب کا گھرانا ہمینیہ میرے صنور مربط علی پراب خدا وند فرمانا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور مورا کیونک وہ جومیری وزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کردن گاہ پر دہ ہومیری تحقیر کرتے ہیں ہے قدم سو ں سے ،،

بِعرآیت ۲۳ بس ہے کہ:

وا اورس این لنظ ایک وفادارکامن بر پاکروں گا "

 کے سبب بیر عہدہ عاز آرکا بن کی اولاد کی طرف منتقل ہوگیا!!

گو یا اس طرح جب کے موسی علی شریعیت باتی رہی خسد اکے وعدہ میں دوبارہ خلاف ورزی ہوئی اور رزی ہوئی اور اس سنصسب کا کوئی نشان .... نہ عاز آرکی اولاد میں باتی حجوثر اور مذتمر کی اولا دمیں اوہ وعسدہ جو عاز آرکے ساتھ کیا گیا تقالس کی کتاب گنتی باب ہو میں یوں کی گئے ہے کہ اب

دد بیں نے اس سعدا بنا صلح کا عہد با ندھا اور وہ اس سے سلتے اور اس سے بعد اسکی نسل کے لئے کہا ننٹ کا دائٹی عہد ہوگا ؟

اس نے کرمہد عنین کی کنا ہیں اس دعدہ خلافی کی شہادت دے رہی ہیں، اور اس امرکی مجھے کہ خدائے نتا الی ایک کام کرنے کے بعد مجھ پچھنا تا اور ادم ہوتا ہے ، ربور نمبر ۸۸ یا ۱۸ ختلا من تراجم کی بناء پر ، کی آبیت ۲ سمیں داؤد علید راسلام کا تو ل خدا کو خطاب کرتے ہوئے یوں نقل کیا گیاہے کہ :

اوركذا ببدائش اب ايت ايت اوم كرويا ، الوف اسس كا اج كوفاك مين ملاد يا يا الوركذا ببدائش اب ايت اوم كرويا ، الوركذا ب

ود نب خلا وندز مین برانسان کوبیدا کرسف سے طول ہوا ،اوردل میں عم کیا اور خل وہ سنے کہا کہ بیں انسان کو بیدا کیا روستے زمین پرسے مشاڈ الوں کا ،انسان سے لیکر میوان اور دین کے بانے سے لیکر میوان اور دین کے بانے سے لیکر میوان اور دین کے بانے سے ملول ہوں '' دا یا ت ۲۰۱۱)

آبت نمبرہ اور تول کہ میں اُگ کے بنانے سے ملول ہوں " دونوں اس امر ردِلالت کرتے ہیں کہ خراکو انسان سے پر اگرسنے پر خامنت اور افسومسس ہوا ، زبور نمبرہ - اگبت مہم میں یوں ہے کہ :-

> ئە موجود: نسخ سىمىر عبارت زبورىنرلاداكى سے ١٢ 497

" توجی جب آس نے ان کی فریادسی تو ان کے دکھ پر نظری ، ادر اس نے آن کے حق میں اپنے عہد کو یادکیا ، ادر اپنی شفقت کی گزت کے مطابق نادم پڑوا ' والے ، ادر اپنی شفقت کی گزت کے مطابق نادم پڑوا ' والے کہ ، ۔

کنا بسمو شیل آول کے باب ہا آبت اسی خدا کا قول یوں بیان ہوا ہے کہ ، ۔

" مجھ اندو سے کمیں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے بع مقرر کیا ، کیو نکہ دہ میری پیروی سے بھر گیا ہے ، ادر اس نے میرے حکم مہیں مانے ' اسی میں بوں ہے کہ ، ۔

بیروی سے بھر گیا ہے ، ادر اس نے میرے حکم مہیں مانے ' وسمو شیل ساڈل کے بیٹ عم کھا تار یا اور ضراوند ساؤل کو بنی اسے دائیل کا بادشا ہ وسمو شیل ساڈل کے بیٹ عم کھا تار یا اور ضراوند ساؤل کو بنی اسے دائیل کا بادشا ہ کے طول ہوا ' وال

اس ہو قع پر ایک خرمت اور مہی ہے جس کوہم فقط الزامی طور پر بیان کرتے ہیں وہ برکرجب انسان کے پیدا کرنے اور ساڈل کے بادشاہ بنانے پر خوا کا انزمندہ اور نادم ہونا الم بنت ہے تو ہوسکت ہے کہ خوائی کا دحویٰ کرنے پر خواکو مسیح کے بھینے اور راسول بنانے پر افسوکس اور ندامت ہو گئی ہے ،اس سے کہ ایک حادث انسان کے خدائی کا دعوٰی کرنے پر کا جرم ساڈل کے ، فرائی کے مقابر میں بہت بڑا اور سنگین ہے ، فدائی کا دعوٰی کرینے پر کا جرم ساڈل کے ، فرائی کے مقابر میں بہت بڑا اور سنگین ہے ، اور جس طرح خداکو دمعاذ اللہ ) معلوم نہیں تھاکہ ساڈل با دشاہ بغنے کے بعد افرانی کریے گا اس طرح ہوسکتا ہے کہ سنج کے منعلق بھی خداکو معلوم نہ ہوکہ وہ خدائی کا دعوٰی کر بیٹھیں گے ۔ اس طرح ہوسکتا ہے کہ مسیح کے منعلق بھی خداکو معلوم نہ ہوکہ وہ خدائی کا دعوٰی کر بیٹھیں گے ۔ اس طرح ہوسکتا ہے کہ مسیح کے منعلق بھی خداکو دو افرائی ندامت کے باعین کی اس کا دوائی ندامت کے باعین کی کہ سے خداکی دور انگریزی ترجمہ فدر کے مطابق تکھا ہے ، عربی ا

ان ادم ہوا یہ بد نفظ اظہار الحق برع بی ترجم مطبوع مصلت اور الحریزی ترجم فدیم کے مطابق لکھاہے ،عولی کی عبارت بہت و مندم حسب کٹوفة درسسن اور آگریزی الفاظ برجی : ۔

لیکن وجود ہ اردو ترجوں ہیں آسے یوں مرل دیاگیاہے ،۔ "ادراین شفقت کی کڑت کے مطابق ترس کھایا ؟ برشا بر تحریف تبدیل کی تازہ شال ہے ۱۲ تغنی سکا یہ موجود ہ اردو ترجر کی عبارت ہے ، مصنعت نے حس ترجمہ سے نقل کیاہے اس کے الفاظ " ندمت الح " میں جس کے معنی ہیں" مجھے شرمندگی ہے " کے دعوی تی خدا ای کے سر کرز تا اس مہیں ہیں اکیو بکہ ہمارے عقیدہ میں حسدا ای کا مبدال اور سیاع کی بون کامیدان ان کدورتوں اور گذرگیوں کے حس و خاشاک سے صاف ہے ، السان کی نجاست روٹی بکانے کامکم

\* اورتيراكمانا وزن كريك بس متقال وران برو كابو توكماسة على "

مثال تمبرا

آبیت تمبراامیں ہے :-

" اور توج کے بیچلئے کھا ناا ورآؤان کی آنکھوں کے ساسنے انسان کی مجاست سے آس کو پیکا نا 'ا

مھرآیت ۱۴ میں ہے کہ : ۔

 نب بیں نے کہا کہ ہے۔ خدا و نیرخدا ، دیجی میری جان کہی نایک نہیں ہو ٹی ،اوراپنی جوائی ے اب مک کو ٹی مردار چیز ہوآ ہے ہی مرجائے . ایکسی جا قورسے بھاڑی جائے ہیں نے برگرز منہیں كمائى ،اورحوام كوشن يرسد منه مين كمين بنيس كيا ، تب أس في محصه فرايا د يكه إس انسان کی مجاست کے عومن تجھ کوگوبر دیتا ہوں ، سوتو اپنی روٹی اسسے پیکا نا 'ڈ (آیا ت ۱۲ ۱ ۱۵) گو یا پیط ضراف انسانی یا خاندمیں روٹی کولتیمٹرنے کا حکم دیا نضا ، مچر حبب حز قبال

علیالت الم سف بہت گر یہ وزاری کی تو انسس حکم پڑھل ہونے سے پہلے ہی اس کومنسوخ كرد با ،ادربركباكم ميس ف انسانى يا خانرى بجائ تنجي كوبردس دياب،

كتاب احبار باك أبت ١ ميس يك ، ١ امرائيل ك كفراف كاج كوئي شخص بيل يا بره يا بك كوخواه مشكرگاه يس إنشكرگاد ك بامر ذ اي كري الله

خیر آ جناع کے درواز ہ پرضرا و ٹر کے مسکن سے آگے ضرا و ٹرسکے حصنور بیڑھانے کو نر سے حاسة ،اس شخص برخو ن كالزام بو گاكم اس فنون كياسي ، اوروه شخص ابين لوگون س سے کاٹ ڈالا جائے اند (آیات ۲:۳)

اس کے برخلاف کتاب استثناء باب ۱۲ آیت ۱۵ میں ہے کہ یہ

ل يرموجوده ار دو ترجى عبارت يد ماظها آرالى ميرجس مورى ترجى سه نقل كيالي ب اس كه الفاظ بين السالى

« بَيْرَ كُوشَىن كُونُوا بِينْ مسب بِيعا في كاندرا بينْ دل كى زهبت اورضرا وندلين فوا کی دی ہوتی برکنت کے موافق ذرکے کہکے کھاسکے گا "

آگے آبیت ۲۰ بیں ہے کہ :-

دا جب خداوند تیراخدا اس و عده که مطابق بوانس نے تجھے کیا ہے تیری تھے۔ کو برصلة اورنيراجى كوشت كعاسة كوكريب اورتو كهف مكة كريس توكوشنت كعاون كانوتوجيدا نزاجى ماسے كوشت كاسكانى وادراكرده جكر بھے خداد ندنے اپنے ام كود إن فائم كرف مع سلة بينا مونير المكان سي بين دورم و توتواين كلت بيل اور بعظر بحرى بس سے جن كوخداد نرنے تھے كوديا ہے كسى كو ذ بح كر ابنا اورجيسا ہیں نے بھے کومکم دیاہے تو آس کے گوشت کواپنے دل کی رعبت سے مطابق اپنے بیمانکوں کے اندر کھانا جیسے ہے کا رہے اور ہرن کو کھاتے ہیں و بیسے ہی قواسے کھانا ، پاک اور نا پاک دونو مطرح کے آدمی اُستے پیکساں کھاسکیں گے '' وا بات ۲۰ تا ۲۳ السس بیں کتاب احبار کے حکم کوسفراستثناء کے حکم سے منسوخ کر دیا گیا، ہوران این تفسیر کی جلاصفح استر میں ان آبات کونفل کرینے سے بعد یوں کہنا ہے کہ :-رد بنا ہران دونوں مفامات بیں تعارض ہے ، گر حب یہ دیکھا جائے کہ نزر لعیت موسوج میں بنی اسرائیل کے حالات کے مطابق کی بیشی ہوتی رہتی کھی، اوروہ السبی شراعیت الہیں کھی کر جس میں تبدیلی ممکن دہوتو کھے توریبہت آسان ہے " مجصر کنا ہے کہ :-

وہ موسیء نے بجرت کے جالیسو بی سال فلسطیس کے واخلرسے پیلے اس حسکم کوسفراسٹنٹناء کے حکم سے صاف اور صریح طور پر منسوخ کرے برحکم دیا تنفاکہ فلسطین میں واضل ہو كى بعد ان كے لئے جائز ہو كاكر حسب جكر جا ہيں كائے بكرى ذرى كري، اور كھائيں "

ا معرت نیکنے کے بعد بنی امرایش کوخانہ بدوشی کی زنرگی میں خداکی طرف سے ایک خیمہ بنانے کاحکم داكيا نفا، جايك كشي عبادت كاه كي حكيبيت د كهذا نفاه اوراس وقنت أست وسي المهيت حاصل نفي جو بعدبين بريث المقدمس كوموتى ، اسى خيم كوبناف اور قائم كرف كے تفصيلى احكام كے ليے ملاحظ ہو

عزون برمفسر منسخ کا اعترات کرتا ہے الداس کا بھی کہ شریعیت موسویہ میں بنامائیل کے حالات کے لحاظ سے کمی بیٹی ہوتی رہتی تھی ، تو بھرا بل کتاب پرتعجب ہونا ہے کہ دہ کسی دوسری مشرلعیت کے اوہر اس قسم کی کمی بیشی براعز اص کس سلٹے کرنے ہیں اور برکیوں کے ہیں کہ برخدا کے جابل ہونے تومستنازم ہے ، خرو اجتماع کے خب سام اکتاب گنتی باب آیات ۲۳۰۳۹،۳۵،۳۰۰ ۲۳۰ ، ٢٦ سے معلوم ہزا ہے کہ خیر اجتماع کے خادموں کی ملاده ۲ سے کم اور ۵۰ سے زیادہ مہیں ہونا ہے ہے اور اسی کناب کے باب کی آیات تمبر ۲۵۰۲ میں یہ مکھا ہے کہ :-۲۰ ہے کم اور عداراً ابتمار عی خطا کا گفاره اسفراحبار بآب میں ہے کہ :-مثال تمبرا اوركتاب كنتى كے بائب ١٥ ميں ہے كہ: -ور اس رسیل کیسا تقد ... اس کینذر کی فرانی اور نیبادش مجی پیرطهائ اور نطاکی قرانی مصلط ایک س طرح بهلاحكم منسوخ بوكياه ب بيبالش ابس سے خوا كا حكم يمعلوم بوتا ہے كرنو عن كى كتى يم ہرجنس کے دود وجانور داخل کے جائیں، برندے ہوں خواہ جاریائے اورباب سيمعلوم بوتاي كرباك حلال جانورس سي تربعون يا ماده سات سات دا خل کے جائیں،اور سے والم چار پایوںاور ہرقسم کے پرندوں سے والو واو بچھراسی باشقے سے برکھی معلوم ہو تاہے کہ ہرجنس کے دلود و داخل کئے گئے ، تو گو یا بہ سكه بعنى أكرنوم سے كوئى اجتماعى على على يجول سے مرزد موجائے نوايك بيل قران كراليرتكا، تاه موجود الراجم سي سل كر بحلث بجعرف كالفظائب، الله آيت ١٠١، هن برقسم من الدودد ترے یاس آئی الکودہ جیتے بیس " (بیدائش ۲۰:۱) سے "کیاک جانورس بیسے سات سات تراورران کی اند، ا دران یں سے جو پاک نہیں ہیں ان کے در و تراور ان کی مادہ اپنے ساتھ لیتا اور ہوا کے پر تدوں میں سے بھی سا

مثال تمبر^

الطين الى بات آيت اسيب ود امنی دفوں میں سر قیاہ السابیار مراک مرف کے قریب ہوگیا، نئے پیعیاہ نبی انہوس کے بیٹے نے

اً س کے پاس آگراس سے کہا کہ خواد ند ہوں فرا آسے کہ تواپیٹ کھرکا انتخاام کر دسے کیونکہ تومرجات كا در بيخ كانبي ، تب أسف إينا مُدد يوار كى طرف كرك فلاو ندس يدهاء کی کہ اے ضاوندیں تیری منن کرتا ہوں ، یا د فراکسی تیرے حضّود سیافی اور بیاسے دل سے جلتارہا ہوں ، اور جو تیری نظریس مجلاہے دہی کیا ہے ، اور محز فیا آزار زار دویا ، اور اليها بواكر بسعية ونكل كرمشهرك يبح كحصه تك بيوميا كجى د تفاكر خداوند كاكلام أس ير ازل ہوا، كرنو ف اورميري قوم كے پنيواحز قياه سے كم كر خداد نديزے إب واؤدم كاخدا یوں فرماناہے کی نے تیری دعا ورسنی ،اور بس نے تیرے انسود میصے، دیکھیں مجھے دوں گا، اور نبیسرے دن نوخدا کے گھریں جائے گا، اور بین تیری فر ببندر و برسس اور برخصادون محاية دآيات انابي

ديجهة الله في الشعياه على زباني حزتياه كوسكم دياتها كري كرتومر في والاب امس الع ہے گھروالوں کو وصبہت کردے ، امہی اشعباء کامکم بہنجا کرمشمرے وسط میں بھی نہاہے تھے ر بسط مهم کو منسوخ کردیا ، اوران کی زندگی میں بندر ه سسال کااصنا فه کردیا ،

له ارك مكر تبليغ الجيل متى بآب آيت ٥ يس يون كباكيا ہے كه ١٠١١ ان باره كونسينوع في بحصبا ، اور ان كوحكم دست كركبا غرقومون كى طرف شجانا ، اورسامر اوسككسى شيريس داخل شيونا ، يك

امرائیل کے گھوٹے کی کھوٹی ہوٹی بھیٹروں کے پاکسی جانا 'ا نجیل متی کے اب ۱۵ میں مسیسے کا قول خود اسے می میں اسس طرح مکھا ہے کہ :۔ « یں اسرائیل کے گھرانے کی کھوٹی ہوٹی ہھیڑوں کے سواادرکسی کے پاس مہیں ہھیجا گیا 'ا ان آیا سن سے معلوم ہوا کہ عبینی عم اینے رسولوں کومرون بنی اسسدائیل کی طرون بھیجا کو<sup>ائ</sup> تھے

الجيل مرقس بالباآيت ١٥ مين ان كايه قول نقل كيا گياست كر ١٠ والتم تمام دنیامیں جاکرساری خلق کے سلصنے الجیل کی منادی کروا؛ لهسنا ببيلامكم منسوخ بوكياً ۰۱س د تنت بیسوع کے بھیٹرسے اورا پنے مثن گروں ے بر بائیں کہس کرفقیہ اور فریسی موسٹی کاگذی پر مثيع بس ليس ح كيجه وه تميس بنائيس وه سسب كروا ور مانوس اس میں بیر حکم دیا جار ہاہے کہ وہ جو کچھ کہیں المسس پر عمل کرو ، ادر اس میں کوئی بھی شک ہیں کہ فرکیسی توربیت کے نمام عملی احکام کو بانفصوص دوا می احکام پرعمل کرنے کو کہتے ہی عبسوی بین منسوخ بی ، صبباک بہلی قسم کی مثالوں میں تفصیل سے م موجيكات ، اس بي برحكم يفنني طور برينسوخ موكيا ، علماء بروتسننط كى ماكت بربراتعبب موناب كدوه مسلم موام كودهوكدد بن ك ہے ان آبات کو ا ہے رسالوں ہیں تورست کے مشیخ کے باطل ہونے مرامسسنندلال کرنے کے النظ نقل كرين رہتے ہيں اس سے لازم آ آ ہے كہ يرسب داجب لفتل ہوں وكبو كريروگ . کی تعظیب مہیں کرنے ، حالا کہ اس کی بے تو قری کرنے والا توریت کے حکم سے طالق واحب الفسل ہے، جب اکرفتم اول کی شانوں میں تمبرہ کے ذیل سے معلوم ہوسے اے . ا شال نمروا میں یہ بات گزر میکے ہے کہ واربوں نے مشورہ کے بعد جار رے احکام کے سوآ توربیت کے تنام عملی احکام کومنسوخ کرد یا تفا، بہم سے ان جار میں سے تھی تین کومنسوخ قرار دیا ، منال مرا النجيل اوقا به ايت ٥٩ ين ين ما كاتول يون بيان كيا كيا به كذا منال مرا المراكم المولم المولم المولم المولم المولم المراكم المركم المركم المراكم المراكم المركم المركم المركم المراكم المراكم المركم المركم المركم الم دینے کے سواجارہ نہیں ، تک طاحفار پوصفی ۱۳۲۳ میلر بڑا ، تک ویجھے ص ۸۳۷ جلر بڑا ،

آنجبل یون کے بات آیت ۱۱ور بالل آیت اور بیس مجھی اسی طرح ہے الین تفسلینگیوں کے نام دور سے خط کے بالل آیت ۸ بیس بول کمالگیا ہے کہ :۔

ام دور سے خط کے بات آیت ۸ بیس بول کمالگیا ہے کہ :۔

ام دور دور معدد میں خلام بیر گا جسے خدا وز کسونوا من من کر تھے کی معد طاک

ا آس و فنت وه بله دین ظامر بوگا جسے خدا و ندلبوس ابیے شند کی بھجو بک سے ملاک اور اپنی آمد کی تجاہدے میں نظام ب

اس میں ووسراقول اول کے لئے نامسی ہے ،

ان آخری جاروں مثالوں نمبرہ تا ۱۲سے یہ بات معلوم ہوگئ کرانجیل کے اصحام ہر المحل نسخ موجودہے ، ذکرمرف اسکان ،کیونکر تمسیح نے مجی اپنے بعض احکام کو بعض سے خسوخ کر دیا ، اور حواربوں نے بھی تمسیح تا کے بعض احکام کو اپنے احکام سے منسوخ کر دیا ، اور پولسس نے حاربوں کے بعض احکام نسوخ کے ، بلکہ عمیلی کے بعض اقوال کو بھی اپنے حکام اور اقوال سے منسوخ کر ڈالا ،

مضرت مبینے کے قول سے است دلال غلط ہے ۔ مصرت مبینے کے قول سے است دلال غلط ہے ۔ ابوگئی ہے کامجنل منی اللے آیٹ

میں اور انجیل لوقا بالٹ آبت ۳۳ میں میں میں کا جو قول نقل کیا گیا ہے اس کا برمطلب برگز مہیں ہے کرمبراکو ٹی قول اور حسکم منسوخ مہیں ہوسکنا ، ورنہ عیسا ٹیوں کی انجیلوں کا حجوظ ہونا لازم آسے گا ، بلکہ الفاظ "میری باتیں " سے وہ محضوص بات مراد ہے جس میں آہی نے آئندہ بیش آنے والے واقعات کی خبر دی ہے ہواس قول سے بیسلے انجیلوں میں مذکور ہیں ، اس سے "میری باتیں " بیں اصنا فیت عہدی ہے ذکا ستعرائی ۔ بہ بات ہم اپنی طرف سے مہیں کہ رہے ہیں بلک عیسائی مضرین نے بھی جیسئی کے بہ بات ہم اپنی طرف سے مہیں کہ رہے ہیں بلک عیسائی مضرین نے بھی جیسئی کے

كاذكر بيلي أجكاب ١٣ ت

افلها دالمئ جلدووم باسسوم ۲-۴ اس قول کو ہماںسے بیان کردہ معنی برجمول کیاہے، بنا کچرڈی آئی اور رہے ڈمنسط س انجیل متی کی عبارت کی شرح کے ذیل میں یوں کما گیاہے کہ ،۔ " بادری بروس کہاہے کہ اس کامطلب برہے کجن واقعات کی بیں نے پیشن گوئی کی ہے د ه بقیناً داقع بول محر « <del>دین اسٹاین بوپ</del> مهاہے کرد آسمان وزین اگر جرد دمری چبسنروں کی نسبت تبدیل موسٹے کی صفاحیت نہیں رکھتے ، بیکن ان واقعاشت کوآٹیزہ کی خِوں کے متعابلہ جن کی ہیں نے خروی ہے آسمان وزین مصنبوط بنیں ہیں ، پس آسمان وزبین مجی سب مث سکت ، مگرمیری بیان کرده میسیشینگوشیان نهیس مت سکین بلکه جوبات بیں نے اب کی ہے اس کی مراد ومطلب سے ایک ارکا مجی تجاوز مہیں ہوگا! المسس الية اس قول سند المستندلال كرنا غلط ا نسخ کی دونوں قیموں کی مثابیں معلوم ہوجائے سے بعد اس امر ہیں اب کوئی شک کی كنجانش إتى نهيس ره كئى سبے كرنزىيت عبيوى اور موسوى دو نوں بى ميں مسيخ وا نع ہواہے ،

اور برکدا مل کتاب کا بروعوٰی کر نشیخ محال سے ، غلط ہے ، اور کیوں نہ جو ، جب کرز ان ومکان اورسکلفین کے اختیلا وزاست مصب کے برلتی رہنی ہیں، چنا کینے۔ بعض احکام لعض او قانت مکلفین کے مناسب ہوتے ہیں ، دومرسے احکام مناسب مہیں ہوتے ، مؤركيجة كممبشي ابنے بواريوں كو خطاب كرسنے ہوئے سكنے ہيں ؛۔ « شجھ نم سے اور کھی بہست سی با نیں کہنا ہی ، گر اب نم اُٹن کی بر داشنت بہبر*ی کر* سے ایکن جب دہ لین سیائی کاروح آے گاتو تم کوتمام سیائی کی راہ

حب کی تفری انجیل او حنا باب ۱۶ یسموجودسے نيزمسيسح عسفه اس كوٹرى سنتے حس كواكبيدسنے شفاء دى تھى يرفر اياكہ اس واقعہ کی کسی کو جرمت دینا، جس کی تصریح انجیل متی باث میں موجودیہے . ادرجن داواندھوں کی آنکیس آب نے روکشن کردی تقیس ان سے یو ں فسسر ایا كراس واقعه كى اطسالاع كسى كومن كرنا ، حسى كى تفريح الجيل منى باب بين موجودس

اورس بی کو آپ نے زندہ کیا تھا ہی کے دالدین سے فرایا کہ جھے پیش کیا ہے اس کی فرکسی کومت کرنا ، جس کی تھر کے انجیسل لو قابات میں موجود ہے ،

اس کے برعکس خب تحف سے آپ نے بدر وجوں کو نکالا تھا اسس کو حکم دیا تھا کہ اپنے کھر جا ، اور جو کچھ فلا نے بیرے ساتھ کیا ہے اس کی فسیسر دوسر دں کو دسے ، جس کی تھو کے اسی باب میں ہے ،

اسی باب میں ہے ،

نیز قیم اوّل کی مثال ۔۔۔ نمبر ہ ، ۱۳ کے ذیل میں اور قسم ثانی کی مثال نمبر می میں زیریش معاملے سے متعملی بہت کچھ آپ کو معسلوم ہو جب اسی طرح بر میں آپ چڑھ جب بی اور فرج کے بیں مرائیل کو مقرکے قیام کے دوران کا فروں سے جب و کی اجازت نہیں کی، اور فرج مصرکے بعد جہا دفر من ہوگیا ہ





مقدمسه، مقدمسه، شلیث، عقل کی کسوٹی بر، شلیث، اقوال مشیح کی روشنی میں، شلیث انجیل کی کسی بھی آبت سے نابت تہیں،

## خداتين تهبس بيوسكنة

باره باتن جمقصك كالبيويخ كيلة سامان بصيرت بي

خلاكون ہے وہيلى بان عيد منين كى كتابي اس امركى شهادت ديتى بيس كه الله ايد ازلی اور آبدلی سبے ، عیس کوموت بہیں اسکنی واوروہ ہر چیز کے کرنے پر فادر سے ایج ا ذانت میں اس کے سواکوئی مما تل ہیے ، اِور پڑصفات میں ہجیم وصورت سیے پاکسہے ان کتابوں بیں برجیزاپن مشسم رت اور کٹرت کی وجہسے شوا هسند اور مثالوں کی متاج

میں ہے دومری بات میرودوسی ہے دومری بات اس کی حمت تورین کے اکثر مقامات میں مثلاً

الناب خروج بانت وباکت بین صاف صاف بیان کی گئے ہے ، نیز کتاب است شناء بات ں بہتھڑنے کی گئی ہے کہ اگر کسی نبی پاکسی مرعی الہام نے نواب بیس بغیراں کے عبادت کے

دعوت دی، تولیسے داعی کونواه وه کتنے ہی بڑسے معجزات کیوں نہیں رکھتا ہوفتل کیا مائے گا ،اس طرح اگر کو ٹی شخص کسی عزیزیا دوسست کو اس فعل کی تزخیب دسے گا توالیے شخص كوسسنگساركرديا جلت گا،

اوراسی کمآب کے یا ک بیں براکھا ہے کہ اگر کسی شخص برف انسے کے عدادت کا جرم نا بنت ہوجائے گا تو اسے مجی سسنگ ارکیا جائے گا نواہ مردم و ایورن ، عبر عنیق میں خدا کے لئے عبر منتق کی بے شمار آبتوں میں خدا کے لئے جمید اورشكل داعضاء كاذكركيا كياب، مشلاً بيدائش بالله اعضاء كاذكركيا كياب، مشلاً بيدائش بالله اعضاء كاذكركيا كياب ، مشلاً بيدائش بالله اعضاء كاذكر المياب ا

شکل وصورت نابت کی گئے ہے ،کتاب یسعیاہ باقی آبیت، ایس ضلاکے سلطہ س انابن کیاگیا ہے ، کنب دانیال باب آیت ویس سراور بال نابت کئے میں ا

ر الدر مرس ايت ٧ سي جيت و ، باتفاور باروكة ابت كياليا ب ، كذب الخوج

بابسس آبن سه بین چیره اورگدی نابت کی گئیے ، زبورنمبرس آبیت ۱ بین آنکه اور

اسی طرح کماب دا نیال کے باہ میں آنکھ اور کان کا اثبات ہواہے ، نیز سساطین اوّل باب آیت ۲۹ و ۵۷ اور برمیاه باب آیت ۱۷ ادرباب ۳۲ آبیت ۱۹ بس اورکتاب ابوب باب ۱۳ أيت ١٦ يس اوركماب الاشال باب ٥ أيت ١١ اور باهك آبيت میں انکھ تا بث کی گئے ہے،

اور زبور نمبرا آبیت م پس آنکھوں اور بلکوں کوٹا بٹ کیا گیا ہے ، زلوزمب آیت ۲ ، ۹ ، ۹ ، ۹ ، مین کان ، یاؤں ، ناک اور مند ثابت کئے گئے میں ، کتاب بسعیاه باب، ٣٠ آين ٢٠ يس مونث اورزبان تابت كي محظ بن استثناء باب ٣٣ مير ا الله اوس المن كف كف من اخروج بالسائية من الكليان ابت كالمع من كاب يرمياه باب مهايت ١٩ يس بيث اوردل كاذكر كياكيا ب ،كاب بيعاً باب، ٢ بين يعي كا ذكريه ، اور زلور تمبر ٢ أيت ، بين ستسرم كا وكا بيان سي

اعمال الحواريين باب ٢٠ آيت ٢٨ يس فون كاذكركيا گياہے، توريت كى دوآينوں ميں يہ بات بھى كہى گئے ہے كہ اللہ تعاليٰ شكل وصورت سے منزہ ہے ،اوراس كے اعصاء وجوارح نہيں ہيں، جنا كير استثناء باك آ بت ١٢ ميں ہے .
"اورضا وند نے اس آگ يں ہے ہوكر تم سے كلام كيا، تم نے يا بین توسنیں، ليكن كوئي

مجرآیت ۱۵ یس ہے:-

صورت نه ديجهي، فقط آ دار بي آواز شني ؛

رہ سوئم خوب ہی احتیاط رکھنا ، کیونکر تم ہے اس دن جب خدا دند ہے اگ بیں سے ہو کر حرب بیں تم سے کلام کیا ، کسی طرح کی کو ٹی صورت نہیں دیجھی ؤ

رورب بین مسے ملام میں، مسی سی وی مورت ہیں دیسی ۔
اور ہج نکر ان دونوں کا معنمون دلیل عقلی کے مطابات ہے، اس لئے بجائے ان
دو کہ بنوں کے ان بہت سی آبات کی تا دیل صروری ہے جی کے توالے او برد بیٹے گئے ہیں اس مو فع بردا ہل کتاب بھی ھماری موا فقت کرستے ہیں ،اور ان بہت سی آبات کو ان دلی

اً ینوں پرنز جیج نہیں دیتے ،

عهب رعتین وحب مدبر کی کتابوں میں ایسی آبات بہت کم یائی جاتی ہی ہوخدا ہے تعالی کے مکا نینت سے منز و بر دیالت کرتی ہوں و مشط کتاب بیسویاہ باب ۲۲ کی بیت ا و ۲ یا اعمال التحالین بانٹ کی آیت ۸۸ ، گر ہونکہ ان قلیل آیا من کا مضمون دلائل کے مطابق ہے واس سے ان بہت سی آیات کی اورل کرنا پڑسے گی جن سے ضدا کے الع مكانبيت كا انبات مواليه والدي الدكران فليل اليات كي اجبنا يخيداس اويل ك سلسلہ میں اہل کتا ب مجی معاری موافقت کرنے ہیں ،

لپس اس تیسری بات سے پہ بات وا صلح ہوگئی کہ آبات اگر حیبہ بہنتسی ہوں البین اگردہ دلائل کے مخالفت ہوں تو اُن کو اُن شخوری آ بانت کی طرف نوما اُل صروری، بودلائل کے موافق ہوں ، اس سے اندازہ کیا جا سکا ہے کہ اس کے برعکس اگرزیادہ ا بات دلا کل کے موافق ہوں اور منفوش آ یا ن مخالف ہوں تو بدر جسمتہ اوقی ان میں

ا او بل صروری ہوگی ۔

خلاکی دکوئی شکل ہے ناصورت ،عہد أحديد ميركجي السس امركي لنصر بح بإتي عاتي

بعض ا وفات الفاظ کے مجازی معنی امرسوم بن بان معسوم موجی ہے کہ مراد ہونے ہیں بیو تھی باست

ا المساكر دنيا بين ضراكا ديجها جانا محال سع ، انجيل نوحنا باب آيت ١٨ بين سن كر : ـ مه خداکوکسی نے کہی نہیں ومجھا ؟

اور تیمتیس کے ام سیلے خط کے بات آیت ۱۹ میں ہے کہ :۔ النه أست كنى انسان في ديكما اورندد يكوسكمان "

رصغے گذشنذ کا مطافتیریک ملاحظ ہو ) ان سب محالوں ہیں سے بطورشالی ایکب عبادت بلاحظہ فریکہ ہے۔ ود اوروه میرسه فی ایک مقدس بنایش، تاکیس ای کے درمیان سکونت کروی از نخروج ۲۵:۸) الله اسمان مبراتخن نب اورزين ميرے ياؤ ركى جوكى ، تم ميرے الله كيا كھر بناؤ كے ، اور كونسى ملك میری آرامگاه بوگی" دبیعیاه ۲۲ (۱:

الله ﴿ بارى تعالىٰ إلى حك بنائے ہوئے گھروں میں مہیں رہنا ؟ (احمال ، : ٢٨)

اور بوسائے پسلے خوا کے بات آیت ۱۲ میں ہے کہ:۔

وو خداكوكىمى كى سفىنىس دىكما:

ان آبات سے یہ بات است ہوگئ کہ جود کھا جاسکتا ہے دہ کہی خدا نہیں ہوسکتا اگر خدا کا اسلان کیا گیا ہو تو اگر خدا کے کلام میں برخسدا کا اطسان کیا گیا ہو تو محض النہ اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کہا تھا ہوں جا تھا ہوں جن اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

بلاست باس قیم کے الفاظ کے خیات سے سے الفاظ کے خیات کے الفاظ کے جانے کی ہر جی الم موقع کے لئے ایک معقول اور مناسب دجہ ہوسکتی ہے ، مثلاً اُن پا بخ کا بوں بی جو موشی ہی جانے ہی جانے اس قسم کے الفاظ طائد کے لئے اسی وا سطے ہتنہال بوسٹے ہیں کہ ان میں فعل کا جلال دوسسری مخلوق کی نسبت زیاد ، نمیاباں ہی جانے ہیں کہ ان میں فعل کا جلال دوسسری مخلوق کی نسبت زیاد ، نمیاباں ہی جانے ہیں گئاب خود ج باب ۲۳ بیت ۲۰ میں الشر تعالی کا تول اس طح نقل کیا گیا ہے کہ:۔

را دیکھ میں ایک فرشند تیرے آئے آئے بھی تھا ہوں کہ داست بی تیرانگیاں ہو ،

اور سے ایک فرشند تیرے آئے آئے بھی تیار کیا ہے ، تم اس کے آئے ہو شیار رہنا اور اس کی بات نانا ، آبسے نادا من ذکرنا ، کیون کو دہ نمیاری خطا نہیں بھتے گا اس لئے اور اس کی بات نانا ، آبسے نادا من ذکرنا ، کیون کو دہ نمیاری خطا نہیں بھتے گا اس لئے کو سام کے میانام اس میں رہنا ہے ؟ (آیات ۲۰ د ۲۱)

العرایات ۲۳ میں ہے کہ:۔ بھرایت ۲۳ میں ہے کہ:۔

۱۰ س الے کہ میرافرسند نیزے آگے آگے بیطے گا اور تجعے امور ہوں اور حقیوں ، اور فرزیوں اور حقیوں ، اور فرزیوں اور میں ان کو ہلاک فرزیوں اور میں ان کو ہلاک

كروالون كا"

اس قول میں بیعبارت کو میں اپنا فرمشند نیرے آگے بھیجوں گان اسی طسعدے "میرا فرمشند نیرے آگے الن مساف اس امرید والات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساخط وں میں باول کے کسنوں میں اور رات کو آگ کے ستون میں جوجلا کر آ اتھا وہ کوئی فرشند منظا، اور اس بر اس قسم کے الفاظ کا اطسالاق کیا گیا، اس کی وحب، وہی ہے جو مہم نے

ایسے الفاظ کا اطسال تو بیاشار مقامات بر فرمشنداورانسان کامل

بیان کی ہے، غرابشے ربرلفظ خدا کا السسلاق بائبل میں

پر بلکمہولی انسان پر ، بلکسٹسیسطان مردود پر ، بلک فیردوی العقول پر بھی کیا گیا ہے ، بعض مقامات پر ان الفاظ کی تفسیر بھی ملتی ہے ، اور لعض موقعوں پر توسیباق کلام اس قسدر صاحت دلالت کرتا ہے کہ دیکھنے واسلے سکے سلتے ، شتباہ کاموقع باتی نہیں رہتا ،

اب هم اسسلسله کی مشهداد تین آب کے ساسے بیش کرتے ہیں ،ا ورعہد بنین کی عبارت آس وربی ترجمسے ہو اندل میں سیسلسله کی عبارت آس وربی ترجمسے ہوا ہے ، نغل کرتے ہیں اورعہد مجدید کی عبارت مجبی اس ترجمہ سے یا آس عربی ترجمہ سے جو جروت مسیس اورعہد کی عبارت نقل نہیں کریں گے ، هم اس مقام کی پوری عبارت نقل نہیں کریں گے ، بلک صرف وہ آیات نقل کریں گے جن سے اس مقام پرهمساری عزم متعلق ہے کہ ایک مرون وہ آیات کو جھوڑتے جائیں گے ، طاحظہ ہوں :۔

کُنَّاب بِیدِالنَّشِ بائِ آین ما بین بون کہا گیاہے:۔ اور میں منام اللہ مور مناک کرمار میں نفر قرارت تا اللہ فرور کا مساور کر کرمیا دور کر اور انتظام فرار کا

۵ جب بن اسرائبل معرسے کل کرجارہے تھے تو انٹر تعالیٰ نے ان کی مہولت کے لئے کہ انتظام فرماد باکون میں ان کے ادبرا کیب بادل سایر ڈالٹا ہوا چاتا تھا ، اور رائٹ کواسی میں آگ بیدا ہو جاتی تھی کاکروہ راسنۃ کابنۃ نگا سکیں ، معنتھے '' اسی کی طرف انتدارہ قرمارہے ہیں ۱۲ ش

کے ہیں، حسف میں مرت میں ہے۔ تب خیر اجتماع پر ابر جیا گیا اور سکن خداد تر کے جول سے معمور ہو کا ایک جنا بخرد ع میں ہے۔ تب خیر اجتماع پر ابر جیا گیا اور سکن خداد ترکے جول سے معمور ہو گیا کیا دیکھتے بہاں پر اس فرمشتہ کے لئے نواکا لفظ استعمال کیا گیا ہے ۱۲ ن م جب ابرام ننانید برس کا بوانب خواد ندابرام کونظراً یا اوراس کیاکہ مین خدائے قالا یوں ، تو بیرے حضور میں چل ، اور کا مل ہو ، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عب ربانہ ہو گااور کھے بہت زیادہ بڑھا ڈس گا ، تب ابرام سسرنگوں ہوگیا اور خدائے اس سے ہمکام ہو کر فر دایا کہ دیکے میراعب نیزے ساننے ہے ، اور تو بہت قوموں کا باب ہوگا؟ مرکام ہو کر فر دایا کہ دیکے میراعب نیزے ساننے ہے ، اور تو بہت قوموں کا باب ہوگا؟

مجرآیت میں ہے:-

وا اور میں اپنے اور تیرے ورمیان اور نیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب بشنول كم لط ايا حب رج ابرى عبد بوكا بالدهول كا ، تاكه بن تيرا اور تيرسه بعد نیری نسل کا ضلا رہوں اور بین تجھ کو اور نیرسے بعد نیری نسل کو کنعان کا تام ملک جس میں تو پردلسی ہے ایسادوں گاکہ وہ وائمی ملکیت موجائے اورمیں ان كاخلا يول كا ، بيرضوات الرام سيكما الخد را بات عاه) اس باب کی آیت ۱۸۰۱۵ ، ۲۲۰ میں علی الترتیب بر الفاظ بیں :-" ا ورض اسنے ابرا کام سنے کہا۔۔۔۔۔۔ اور ابرا کام نے خداستے کہا۔۔۔۔۔ تیب خدا فرابا اورجب خلاابرا مست بانین كرجيكا ان آیوں بس مصرت ابراجیم علیہ اسسالام سے گفتگو کرسے والے کے لئے نفظ خوا ستعال كباكيا ب و صلانك يرمتكلم جو ابرا جبم علي السلام كونظر آيا مقا ، اور كلام كرد إ مفا برورطنيقت فرسشة مقاء سياق كلام المضوص آخرى فغره كراس مح باس سے اوبرملا كيان اس كى سنسبادت دست رام سب ،اب دستك اس عبارت يساس فرشن ير لفظ « الله " اور « رسب " اور معبود " كا المسدلاق جكر حكيا كيا سب ، بك فرشند ف خود بى به الغاظ ابینے ملتے اسسنتعال کئے ک<sup>ور</sup> میں ضوا ہوں اور تاکہ میں نیرا اور نیری اولاد کامعبور ہوت اسی طرح اس قسم کے الفاظ کتاب بیدائش باب یس اس فرسَت منه کے لئے کہی استعال كئے ملے بين جو ابر احيم عاليت ام كو دوسرے دو فرشنوں كے همسراه نظراً كا سنے آب کو استیٰ می و لاوت کی بشارت دی تھی اور اس امر کی السلاع دی

تفی کو منظریب توظا کی بستیاں برباد کی جائیں گی ، بلکه اس کتاب میں بہنے سے خط کا لفظ ہوا او جگا استعلی کیا گیا ہے ، نیز اسی کتاب کے باش آیت ، بی حوت بقوی علیہ السلام کے وطن روان ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کا حاج ہے۔

را اور بیغوب بیر سبح سے مکل کر حالان کی طرف چلا ، اور ایک جگر بہنے کرساری طرف چلا ، اور ایک جگر بہنے کرساری رات و ہیں رہا ، کیو بح سورج ڈوب گیا تھا ، اور اس خاس جگر کے ہنے وں بیں ہا ایک ہمناکر اپنے مرہ انے وحر لیا ، اور اس جگر سونے کو لیٹ گیا ، اور خواب ہیں ایک ہمناک بہنچا ہو ایک ہمنا کہ ایک سیٹر جی زین پر کھڑی ہے ، اور اسس کا مرا ساف کی بہنچا ہو اور انسان کا مرا ساف کی ہوئے ویں اور خواج ہوں ، ہو ، اور خواج ہیں ، اور خواج ہوں ، ہو ، اور خواج ہیں ، اور خواج ہیں ہیں یہ زین جس پر تولیق ہے ، اور نیزی نسل کو دوں گا ، اور تیری نسل ز بین ہیں یہ زین جس پر تولیق ہے ، اور نومشری دمغرب اور سشمال وجوب ہیں ہیں بیار با گی گر دک ذر وں کے مائد ہوگی ، اور تومشری دمغرب اور سشمال وجوب ہیں بیکسل جائے گا ، اور زبین کے سب فیسلے تیرے اور بیری نسل کے دسیلہ سے بھیل جائے گا ، اور زبین کے سب فیسلے تیرے اور بیری نسل کے دسیلہ سے بھیل جائے گا ، اور زبین کے سب فیسلے تیرے اور بیری نسل کے دسیلہ سے بھیل جائے گا ، اور زبین کے سب فیسلے تیرے اور بیری نسل کے دسیلہ سے بھیل جائے گا ، اور زبین کے سب فیسلے تیرے اور بیری نسل کے دسیلہ سے بھیل جائے گا ، اور زبین کے سب فیسلے تیرے اور بیری نسل کے دسیلہ سے بھیل برگئی گرا

اورد کھ بیں ترے ساتھ ہوں ،اور ہر ہم ہماں ہیں تو جلے تیری طفاطت کروں گا ،اور جو بیں نے تھے ہے کہا ہے جائیسے اسے بورا مرکوں ہے ہیں چھوڑوں گا ،

ہے جائیسے اسے بورا مرکوں بچھے ہیں چھوڑوں گا ،

منہ تیفوں جاگ انٹھا اور کھنے لگا یقسی نا خدا ونداس جگہے اور مجھ معلوم نہ تنفا اور استی ڈر کر کہا یہ کیسی ہیں ایک جگہے ، مویہ خدا کے گوادرا سمان کے آسندا مذک سوا اور کچھ در ہوگا ،اور بیقو ب صبح سویسے آٹھا ،اور اسس بھر کو جھے آس سنے اپنے مر ہانے دھا تھا سے کرسٹون کی طرح کھڑا کیا ،اور آس کے مسب بر بیل ڈالا ،اور اسس جگہ کا نام بریت ایل رکھا ، لیکن پہلے اس لین کا مسب بر بیل ڈالا ،اور اسس جگہ کا نام بریت ایل رکھا ، لیکن پہلے اس لین کا نام بور سفر بیں کا در تیمے کھانے کورو ٹی

اور بینے کو کیوا دیتارہے اور میں اپنے باب کے گھرسسلامت دھ آڈن تو نعراوند میراخدا ہوگا، اور یہ بنچر ہو ہیں نے ستون ساکھ ایک ہے خوا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا دسواں مصم مرور ہی تجھے دیا گروں گائ دآیات ، ۱۳۱۳) بھراسی کتاب کے باب اس آبت اابس ہے کہ سخریت بعقوب علیالسلام نے اپنی ہوئیوں لیّاہ اور راحیل سے خطاب کرنے ہوستے فرمایا:

دو اور تعدا کے فررشت: نے نواب میں مجے سے کہا ۱۰ سے بعقوب ؛ یس نے کہا کہ میں عظر ہوں ، انب اس نے کہا کہ میں عظر ہوں ، انب اس نے کہا کہ میں عظر ہوں ، انب اس نے کہا کہ میں بیت آبل کا خدا ہوں جہب ان نوسنے سنون ہر ، نیل ڈالا ، اور میری منتن مانی ، دبس اب استاد اور اس ملک سے نکل کراہنی زاد ہوم ، نیل ڈالا ، اور میری منتن مانی ، دبس اب استاد وراس ملک سے نکل کراہنی زاد ہوم

كولوط جاك دآبات ١١٣١١)

آگے چل کر باللغ آیبت و بین محفرت بعفو ب بی کافولی اس طرح منفول سے: اور اعیقو فی نے کہا اے میرے باب آبر ہم کے خدا اور میرے باب احتحاق کے خدا اور میرے باب احتحال کے ایس ورط جا ہے۔
باکسی اورط جا ہے

بمحراً بن ١٢ بس سے : --

" برتیرای فران ہے کہ بیں نیرے پاکسی صرور مجلائی کردں گا ، اور نیری نسل کو دریا کی رہین کے مانند بناؤں گا جو کڑت کے سبب گئی نہیں جاسکتی " اگے باہے آبین ایس ہے کہ :-

اسى دا قعرى تفصيل بيان كرت موسة مذكوره باب كي آيت ٢ يس ب ك ٠٠٠

مد اورا بعقوب ان سب وگول سمیت جوان کے ساتھ تھے اور آبینجیا ، بیت آبل بی ہے ،اور ملک کمفان میں ہے ،اور اس نے وہاں فریح بنا یا ، اور اس مقام کا نا م ایل بیت آبل رکھا ،کیونکر جب وہ این بھائی کے پاکس کھا گاجار ہا تفا قوضوا وہیں اس برطا ہرواتھا ،

آگے اب ۲۸ آیت ۳ یس کہا گیاہے:-

۱۰ اورلیفوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے قادرِمطلق مجھے لوڑ میں ہو ملک کنعان ہیں ہے دکھائی دیا ، اور مجھے ہر دمند کروں گا، دکھائی دیا ، اور مجھے ہر دمند کروں گا، اور بڑھے ہر دمند کروں گا، اور بڑھاڈں گا ، اور بڑھ سے قوموں کا ایک زمرہ پریدا کروں گا ، اور نیرے بعد برزمین بیری نسل کو دوں گا '' (آیات ۲۰۳)

مخر فرابی کہ بات آبن ۱۱ و۱۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صرف البقوب علیہ است المحدث کو نظر آیا وہ فرسٹ ندی اسی سے المضوں نے عہد کیا نظا ادر اسی کے سامنے منت مانی نظی البین آب نے دیکھا کہ آس کے بعدا تھارہ سے زیادہ مزمبراس برلفظ الم نحدا المانی کیا گا ہے اور صرف نو البیا ہے خود فرسٹ نے مجی اپنے آب کو تعدا کہا اور صرف نو ایک البیا کے نام سے بچادا ا

خدا کے ساتھ کنٹی اس کے علادہ کناب پیدائش بین حضرت بعقوت ہی کا ایک اور خدا کے ساتھ کنٹی اعمیب واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے :۔

اله ایل ، قرانی زبان مین ضراکو کہتے ہیں ، لہا ذا ایل بیت ایل کے معنی ہوستے " بریت اللہ کا خدا "آج ایمی جگر بیت المقدر سے کام سے معدوت ہے ۱۲ تغنی دیا بیقوب، اس نے کہا کہ تیرانام آسے کو کو بیعقوب نہیں ، بلکہ اسلا یک کو کو کو نے فعدا
اور ادمیوں کے ساتھ زور اُ زبائی کی اور غالب ہوگیا ، نب بیعقوب نے اس سے کہا کس میں ہیری منت کرتا ہوں ۔ تو جھے اپنانام بیادے ، اس نے کہا کر تومیرانام کبوں بوجھا ہے ؟
اور اس نے اُسے وہاں برکت دی ، اور تیفوب نے اُس جگر کا نام فنی ایک رکھا اور کہا کہ بیں نے قوا کو روبرو دیکھا ، تو بھی میری جان بچی رہی ای راب ۲۳ آیات ۲۳ اس)
میں نے قوا کو روبرو دیکھا ، تو بھی میری جان بچی رہی ای راب ۲۳ آیات ۲۳ اس)
اس لئے کہ اوّل تو اگر بہب ان خواسے اس کے حقیقی معنی مراد لئے جا یُس نولازم آسے گا کہ اس لئے کہ اوّل تو اگر بہب ان خواسے اس کے حقیقی معنی مراد لئے جا یُس نولازم آسے گا کہ بنی اسسان میں اس لئے کہ اوّل تو اگر بہب ان خواست اس کے حقیقی معنی مراد سائے کہ حضرت ہو تسم عقبالسلام سے کشنی لو آب ہا ، مگر اُسے مغلوب نہ کر سکا ، خوا بہیں مقا ، جنا بخیر کہا ہ ہو سیع کے اس بات کی نفر رسی ہے کہ بہ فر سنست مقا ، خوا بہیں مقا ، جنا بخیر کہا ہ ہوسیع کے بالگ آ بیت او جس ہے کہ : ۔

بينوايل بي يايا ،اورول ده بم عمكام مواد

دیکھٹے بہت ں بھی دوجگہ اس فرسٹ نز پڑھوا ، کے لفظ کا اطسان کیاگیا ہے ، اس کے علاوہ بیدالشنس باب ۲۵ آبیت ۹ یس ہے کہ :۔

" اورنیقوب کے فدان ادام سے آنے کے بعد ضرا آسے بھر دکھائی دیا ،اورا سے برکت بخشی ،اورضل نے اُسے کہا کہ تیرا ،ام بیقوب ہے ، نیرا ،ام آ کے کو بعقوب ہے کہلائے علی ، بلکہ تیرا ،ام امرائیل ہوگا ، سواس نے اس کا ،ام اسسرائیل رکھا ، بھر ضدا آسے کہا کہ میں ضرائے قاور مطلق ہوں ، تو بر ومند ہو اور بہنت نیا بیں تھے سے ایک قوم بکہ توموں کے جصنے بیدا ہوں گے ، اور باوٹ ، نیری صلب سے نکلیں گے ، اور یہ

اله آسائیل کے معنی عبرانی زبان میں ہیں و ضوا سے زور آزائی کرنے والا ؛ دکتکار دنس کا وو فنی ایل '' ( عام ۱۹۶۸م) کے معنی عبرانی زبان میں خلاکا جبرو ' ہیں

طك بومين في الربام اور اصنحي كوديات سوجي كودول كا واور برس بعد بنرى نسل کو تھی میں ملک دو ن گا ہ اور ضواحیں جگہ اس سے بم مکلام ہوا دہیں سے اس کے باس سے اور مبلاگیا، نب تعقوب نے اس مگرجر کال وہ اس سے ممکلام ہوا بہفر کا أبم سنون كمط اكيا ، اوراس يرتباون كيلاور نيل دُلا اور تعقوب سف اس مفام كانام جنب خدا أس سے ممكلام موا بريت ايل ركھا يَ و يجعه به نظرينه آنے والی شخصتیت یغیب ننا فرشند تھی ،جس کا بہلے بار بار ذکر آجیکا ہے اور اس کے لئے یا کے جگہ لغظ «خسدا ، استعمال کیا گیاہے ، اور نورد اس نے تھی کہا کہ میں خدا ہوں ،اس کے علاوہ مصرت موسی علیہ السّلام کو نبوت عطا ہوسنے کا واقعہ کناب جروج باب ساآبت ٢ ميں اس طرح بيان كياكيا ہے : -رد اور دخواوند )ایک مجالای میں سے اگے مشعلہ میں اس پر ظاہر ہوا ،اس نے کا مکی ،اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیصال ی میں آگ لگی ہو انگست و ہمکردہ جھاڑ<sup>ی</sup> مجسم بنیس موتی ، جب ضراوند نے دیکھا کہ وہ و بیکھنے کوکنز اکر آریا رہے اس في كما كريس نيرسد باب كاخل بين ابر إم كاخدا اور اضحاق كاخدا اورنعفوبكا خدا ہوں ، مؤسلی ا نے ابنا تمنہ جھیا یا ، کبونک وہ خدا بر نظر کرے سے ور اسے موسی سفے ضراستے کیا . . . ، اس وضرا کے کیا کہ میں صرور نیز سے سا تھ رہوں كا اور السس كاكريس في منتج يجيجاب ، نيرسد ساع بدفت ان بوكا كرحب نو ان ہ وگون کومعرسے شکال د سے گئے ٹونڈ اس میباٹ برخدا کی عبادین، کردگے، ثب موسی ع نے خدا سے کہا ، جبب بنی امسیراشل کے پامسی جاکران کو کہوں کہ تنهارس إب دادا كم مزان مي منفائيد باسس عبيها اوروه محمد كبس كم كراس كانام كياست وتوس ان كوكيابتاؤس وضراف ومواسف مصركما الهسكة اَ مَنْ أَهُ الْعُنْدِينَ وس توبن امرائيل سے يوں كمناكر اَهُ سَنْفه نے محمد سله موجوده اردوادرا تركيزي نرجه مي يهال دوخواد مرسك بجاستة دوخوا وندكا فرسنه الكهاب ان مله موجوده اردونرجه بس بهان وخلاكا لفظ منهي بهدا متداحات بله اوركله الكلصفي منعارے پاس بھیجا ہے اپھر خوانے موسی تھے یہ بھی کہا تد ہی اسرائیل ہے یوں کہنا کرخواد نرتھ کا باب دادا کے خدا ابر بام کے خوا ادر اصفاق کے خوا ادر لیفتو یہ کے خوا نے جھے تھے اسے پاس بھیجا ہے۔ ابد تک میرا یہی نام ہے ادر سب نسلوں میں میرااسی سے ذکر ہوگا ، جاکرا مرائیل بزرگوں کو ایک مگر جمع کرا در ان کو کہدکر خواد ند مختا ہے باب داد اسکے خوا الح تا (آیا ت مانا ۱۷)

و بیجے یہاں پر بھی حصرت موسنی ہ کے سامنے نو واو ہونے والا در صفیقات فرمشہ مقابص نے یہ کہا کہ یں نیرے باپ کالین آبر ہم کا خدا اورا صنعاق کا خدا اور تعیقوب کا خدا ہوں، بیماسی نے یہ کہا کہ یں نیرے باپ کالین آبر ہم کا خدا اور موسلی مو کو تلقین کی کہ اللہ بنی اسسلا ٹیل سے کہیں کہ مجھے آب آئی ہے۔ اس تمام عبارت میں بجیس سے زیادہ مرتبہ اُس نے اسپنے نعط کا لفظ استعمال کیا ہے ، خود حقرت میں جب سے نے بھی اس فرشند کے لئے خدا کا لفظ استعمال

ہنا کے مرفس کے بات ، منی باب ۲۷ اور لو قاباب ۷۰ بیں ہے کہ صرت تربیع م نے مسلم میں ہے کہ صرت تربیع م نے مسلم می مسدو قیوں سے خطاب کرنے ہوئے فر مایا ،۔

"كياتم في موسيق مى كاب يرجيادي كه ذكري بني برما كه خداسفه اس سه كها كه بن ابر يام كا خدا اور اعنماق كا خدا اعدا عقوب كا خدا يون با دعيارت مرفق ،

در الدرسة مسفور ما المسلمة ال

مالانکه در مقبقت یه فرمنت ترتها جیساکه آپ کومعلوم ہو جیکا ہے ، جنا نجرار دو اور فارسی
ترجوں میں بیہاں نفظ م فداوند ، کے بجائے فرمنت کا لفظ انکھا گیاہے ،
اور سینٹ اخروج باب کی آیت امیں ہے :اور سینٹ اخروج باب کی آیت امیں ہے :ایم خداوند نے ہوسی سے کہا دیکھ یں نے تجھے فرطون کے لئے گویا خدا محمرایا اور تیرا
میمائی ہارون تیرا پینم بردگا یا
نیز خروج باب آیت ۱۲ میں محفرت موسی سے خطاب ہے :

نیز خروج باب آیت ۱۹ میں مطرت موسی کے سے خطاب ہے: ۱۱ در دہ تیری طرف سے اوگوں سے بایش کرسے گا، اور دہ تیراشنہ بنے گا، اور اُس کے ساتھ گویا خلاجو گا کا اور اُس کے ساتھ گویا خلاجو گا کا ا

ان دونوں آیوں بی صرت موسی علیال الم پر لفظ خدا کا اطلاق کیا گیاہے ،اور حقیقت
یہ ہے کہ اس سے واضح ہوجا آ ہے کہ بہود اور کو عیسائیوں پر نرجے حاصل ہے ، اس لے
کہ وہ اگرچہ صرت موسل کو تمام انہ سیاء میں سب سے افضل سجھتے ہیں اور آئ سے
محبّت کا دیوای بھی کرتے ہیں ، مگر با آبل کے ان الفاظ سے استدلال کرکے انھیں خدا
نہیں بنا وینے ، اس عفلمندی "کا نزف عیسائیوں میکی اصل ہے ،
اس کے علاوہ خروج باب آیت ۲۱ ہیں ہے کہ :۔

ور اور خواوند ان کود ن کوراست دکھانے کے بیٹے بادل کے ستون میں ہوکر ان کے آگے اسکے جو کر ان کے آگے اسکے جو کرتا تھا ، تاکہ وہ دن اور رات دو نوں میں چل سکیں، اور بادل کا ستون دن کو اور رات کو ان لوگوں کے آگے سے بشتا نہ تھا یہ (آیات ۱۹ ۲۲) اور رات کا ستون رات کو ان لوگوں کے آگے سے بشتا نہ تھا یہ (آیات ۱۹ ۲۲) میں اس کے باسے میں کہا گیا ہے :-

" ادر خوا کافر مشند جوامرائیلی نشکریک آگے آسے چلاک انفاجاکر اُن کے بیمیے ہوگیا، اور بادل کادہ ستون ان کے سامنے سعے مرشہ کر اُن کے پیمیے جامعی رائد

مچھرآیٹ ۴۴ بیں ہے:-رواور رات کے بچھلے ہیم خواوندنے آگ اور بادل کے ستونوں میں سے مصر بوں کے مشکر میر نظر کی، اور ان کے مشکر کو گھبرا دیا تا آیت ۱۹صاف بتارہی ہے کہ بیر چلنے و الافرسشة تھا ، مگر ۱۱: ۲۱ اور ۱۲: ۲۲ بیں اسے خدا کہا گیاہے ، نیز کتاب استشناء بال آیت ، ۳ بیں ہے :
« فدا و ند تمهار افرا جو تھا اے آگے آگے چلتا ہے وہی تھاری طرف سے جنگ کرے گا
جیے اس نے تمهاری خاط م م بیں تھاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا ، اور بیا بان

اً شائے ریا ، تو مجی اس بات میں تم نے خداد ندابیت خدا کا یقین مذکیا ، بوراه میں تم سے آگے ایک ترکی مات کو آگ می

اوردن كوابرس بوكرجلاك (آبات ١٣٦٥)

ملاحظہ فرائے ان بین آیوں میں جگہ امس فرشتہ کور خلا ، کہاگیاہے ، مجوامستثناء ہی کے باب ۲۱ کیت س میں ہے کہ :-

وا سوفداوند تیراضرا بی تیرے آگے آگے پارجائے گا .... ورضرا فد ان سے دی ایک کا .... اور ضداوند آن کوئم سے شکست دلائے گا .... مٹ ڈرا در بزان سے خوت کھا، کیز کر فدا وند تیرا ضدا نو دہی تیرہ سا تقاجا آ ہے .... ورضدا وند بی تیرے آگے جلے گا = النز (آیات سال)

يہاں بھی اسی فرسست کے لئے "خدا ، كالفظ الستجال كيا كيا ہے ،

"، مرکتاب قطاة کے بالل آیت ۲۲ میں اس فرست کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے جومنو حسالہ آور اس کی بیوی کو دکھائی دیا تھا ،اوروونوں کو بیٹے کی بشارت دی تھی :۔

" اورمنوح سف پی بیری سے کہاکہ ہم اب سرور سرجا یک سک ، کیونی ہم نے ضراکود بیمانا حالا نکراسی باب کی آبیت ساو 9 و ۱۳ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۷ میں تھر برج ہے کہ یہ فرمشند

خفا ، خدا منظا ، بالبل مي فرشيته بر لغظ مفدا "كااطلاق كتاب يسعياه باك ، كتاب موليل

اله منوسم ( : MANOA H: ) يربائبل كمشهودكردارسمسون كاباب ، حسى وليلك

سا تقعشق کی دامستنان مشہورہے ۱۲ سے

اسس عبارت بین علماء پروتسٹنٹ کے نظریہ کے مطابق \*اس جہاں کے صواسے مراد شیطان ہے ، الاحظر فرائے ، اس نظریہ کے مطابق قو شبطان پر تھی لفظ « خوا ، الاطلاق ہوگیا \_\_\_\_\_ادریہ جو ہم فے « علماء پروٹسٹنٹ کے نظریہ کے مطابی کواطلاق ہوگیا \_\_\_\_\_ادریہ جو ہم فے « علماء پروٹسٹنٹ کے نظریہ کے مطابی مراد لیتے ہیں، اور دجریہ بیان کرتے ہیں کہ اگریہ ان « خوا ، اسے اس کے اصلی عنی مراد لیتے ہیں، اور دجریہ بیان کرتے ہیں کہ اگریہ ان « خوا ، اسے اس کے اصلی عنی مراد لیتے گئے تواندھا کرنے کی نسبت خدا کی طوف ہوجائے گی ، جس سے اس کا فالتی شریخ الازم آئے گا اور برعلماء پروٹسٹنٹ کوندیک ورسٹ نہیں ہے ، حالا بحک تب مقدسہ میں اس بات کی بہت سی دید ہیں کی دوست آن کا یہ خیال محص باطل ہے ، کشب مقدسہ میں اس بات کی بہت سی دید ہیں موجود ہیں کہ شریک خالق بھی خوا ہے ، ہم میں ان حرف دلاد لیوں پراکتفاء کریں موجود ہیں کہ شریک خالق بوا ہے ، ہم میں ان حرف دلاد کی بیت سے کہ نہ سے کہ نے سے ان کی سے کونی سے کونی سے کونی سے کونی سے کونی سے کی نے سے کونی سے کہ نے سے کونی سے کرنے سے کونی س

د د بیں ہی رومشنی کا موجدا در <sup>س</sup>امہ یکی کا خالت<sub>ے م</sub>وں نہ میں سے لامتی کا بانی اور بلاء

کوبداکر نے والا ہوں، میں ہی ضادند برسب کچے کرنے والا ہوں ''۔
اور بولس تفسلینکیوں کے نام دوسرے خط کے بابی میں مکھتا ہے :۔
رو اسی سبب سے قدا ان کے پاکس گراہ کرنے والی اٹیر بھیج گا، تاکروہ جھورا کو سیح جانیں ادر جتنے لوگ می کا یقین نہیں کرنے بکر ناماستی کو پسند کرنے ہیں وہ سبب سزا یائی وہ

بہرکین روٹسٹنٹ صزات تو ان دلیلوں کے بادجود بھی خدا کے خالق شرت میرکرنے سے بہرکین کر دفت میں مدارت میں تعدا سے مراد شعطان لیتے ہیں اس کے الزامی طور پر جارام تعمود ٹا بت ہے ، کر نفظ مندا ساکا اطلاق ، غیراند

بسدوی یا دہ فلیوں کے نام خط کے بات آیت ۱۹ بیں ہے ،۔
اس کے علادہ فلیوں کے نام خط کے بات آیت ۱۹ بیں ہے ،۔
ان کا نیام بلاکت ہے ، آن کاخدا بسٹ ہو دہ اپنی شرم کی بانوں پر فخر کرتے ہیں ہو اس میں پونس سنے پریٹ پر دفظ ، نعدا ، کا اطلاق کیا ہے ، نیز بوحا کے بہلے خط کے باک آیت ۸ بیں ہے:۔

مبومجت بني ركتاده فداكونيس جاناً ، كيوالي فداهبت ب ا

مهرایت ۱۶ یسے که ۱۰

درجومین خدا کو بم سے اس کو بم جان گئے ،ادر بہیں اسس کا بنین ہے خدا معبت ہے ،ادرج مخبت بی قائم رہتا ہے دہ خدا بی قائم رہتا ہے ؟ اس عبارت بیں بو حنا نے مخبت اور خلا بین استحاد نا بت کیا ہے ، مجیسران دونوں کولازم دماز دم قرار دسیتے ہوسئے کہا ہے کہ جو محبت ، بین قائم رہنا ہے دہ خدا میں قائم رمتا ہے ؟

اس کے علاوہ بوں پر لفظ "خوا، کا اطلب لاق بائبل میں اس کر ت سے آیا ہے۔ کہ اس کے شواھد دفقل کرنے کی جینداں صرورت مہیں ،اسی طرح نجدوم اور معلم کے معنی

ك آيت نبرلا

یں نفظ روت ، کا استعال می بے مضار جہوں پر کیا گیاہے ، جنا بخیہ ابخیل او منا اب اول آیت نمبر ۱۳ میں نفظ روب = کی نشر رکے استادے کی گئے ہے: ۔
" اعفو ں ہے اس ہے کہا اے رقی اے استادی قد کہاں رہتا ہے "
ہم نے او پر تفصیل کے ساتھ جو باشل کی عبار تیں بہیش کی ہیں ان سے ہہ بات خوب واضح ہو جانی ہیں کہ ایسی چر پر نفظ روفوا مندا ان کا اطب لاق کر دیا جائے جس کا فانی، عاجز اور متغیر ہونا هر شخص کھلی انکھوں ویکھ سکتا ہے توجم خص اس پر لفظ روفوا ان کے اطلاق سے کسی ہو شخم ندکو یہ نہیں سمجھنا جا ہے کہ وہ فانی جیز ضوا یا ضوا کا بیتا ہوگئی ، اور ہوشن ایسا کی ہے وہ نہ صرف یہ کہ عقل کے تمام دلائل کو جھٹلا رہا ہے بلک نقل ور وار بہت کے ان شوا حسد کو مصلی بس بہ سنے بیش کئے : ۔

## بالتبل مين مجاز اورميالغر كالستنعال

پانچوىي باست

ادبرتیسری ادر بجنفی بات کے منمن میں یہ داعنے ہو جکاہے کہ بائب میں مجاز کا استعمال مرف ان مواقع کے ساتھ استعمال بخرت ہوائع کے ساتھ مخصوص بنہیں ہے جادبر بیان کئے گئے ، بلکداس کے علادہ بھی بائم میں مجاز بخرت بایاجا آ ہے ، مثلاً کنا ب بیدائش باب ۱۳ بن ۱۹ میں ہے کہانشہ تعالی نے حصرت ابراہیم سے کی دعدہ کرنے ویئے فر ایا :۔

ا اور بیں تیری نسل کوخاک سے ذروں سے ماشد بناڈی گا ۱۰ ایساکہ اگر کوئی تنخص خاک سے ذروں کو گئ تنخص خاک سے ذروں کو گئ سے تو نیری نسل بھی گن ہی جلسٹے گئ ؟

بجراس كماب مح باب ٢٢ أيت ايس ب :

" میں بھے برکت بربرکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے اوں ا اور سمند کے کنا دسے کی رین کے اندوکر دوں گا " اسی طرح بینجی امر جیارم میں آب بڑھ ہے ہیں کہ حضرت میقوب علیات الام ہے بھی یہی دعدہ کیا تفاکہ ان کی نسل ریت کے ذروں کے برابر بوجائے گی، حالانکدان دونوں حضرات کی نسل کھی دھر سیر بیت کے ذروں کے برابر بوجائے گی، حالانکدان دونوں حضرات کی نسل کھی دھر بیر بیت کے ذروں کے برابر میں جو بی "جیجائیک ساحل سمندر کے ذرات کے برابر میا دنیا مجر کے دریت کے برابر ،

بن اسرائی کوخدای طرف سے جوزین دینے کا دعدہ کیاگیا تھا اسس کی تعربیت ہیاں کرنے ہوئے گا وعدہ کیاگیا تھا اسس کی تعربیت ہیاں کرنے ہوئے گئا بخوج باب آیٹ میں ہے کہ :۔

المهين بين دو وعداور فنهدمها ب ال

عالا کیرو ئے زین پرکوئی الیی مجدور بہیں ہے، نیز کناب استثناء اب بس ہے :مالا کی رو ئے زین پرکوئی الیسی مجدور بہیں ہے انیز کناب استثناء اب بس ہے :مالا کی رو ئے زین پرکوئی الیسی الیس معان سے باتیں کرتی ہیں ؛

اور باف میں ہے:۔

« البیبی فوٹوں پرچوتجھسے بڑی اور (ورآ ور بین ) اور اسسے بڑیسے شہرد سے پرحین کی اس آسمان سے یا تین کرتی ہز، ''

زبورنمبرے این ۱۰ یس ہے:-

ادنتب خدا وندگویا نیندست ماک آت ، اس زبر درست ا دم کی طرح بوست ، مبر ، ۱۹۸ آ میود ا دراس سفایت می تفول او مارکربیسیاکر ویا ۱۱ س نفران او جهیشد شده و سواکیا دا نیز ز بورنم برای می خداکی تعربیت بهیان کریت میوست ارست و ب

والواية بالاخافول ك شهرير بانى برت كانام الديون قدايد من الديون الوجوال

اور الوطنا تواری کا کلام تو مجاز اور استعارات وکنا یان مص مجرا برا استد و بسنگل بی کوئی فقره اسیاسی کا بیس کی او بل کی نفرورمت نه محوا استی انجیل اس کے خطوط دراس کا مکاشفر جب است نے دیکھا ہو وہ اسس بات سے خوب واقعت ہیں ایہاں ہم مثال کے طور پر شروت ایک عبارت نقل کرنے براکتفاء کرنے ہیں اکاب مکاشفہ کا بالل اس طبح مشروع ہوتا ہے ،

له و کیلئے صفیع ۱۹۷۱ و ۸۶۷ جلد نوات آیت ۴۶۱ میگاه موجود ۱۱ روزترجید میں پر الور میر ۴ سیامی عود و الار ۱۳۰۰ ماه " بھر آسمان بردیا برانشان دکھائی دیا ، بین ایک عوبت نظر آئی ، جو آفنا ب او اور سے وست کھی اور چانداس نے یاؤں کے نیے بھا ، اور بارہ مستاروں کا آج اس کے رید ، وہ حالاتھ ، اور درو رو مربح بھلائی تھی ، اور بخر بھنے کی تکلیدن میں تھی ، بھرا کی ، اور نشان آسمان پرد کھائی ویا ، بینی آئی ، برالال از د با ، اس کے سائٹ سراور دس سینگ نقے ، اور اس کے سروں پرسائٹ اور اس کی وقتم نے آسمان کے تبایل سائٹ سراور دس بینگ نقے ، اور اس کے سروہ اڑد با اس مور سند کھینے کر زمین پر دال دستے ، اور وہ اڑد با اس عور سند کے آئے جا کھوا ہوا ، جو جفنے کو تھی ، تاکو وہ جف تو اس کے بیتے او بی جا اور اس فاجی ، اور وہ بین اور وہ مور سند ، کرست کا ، اور اس فاجی بینا جن ، بینا بن کو بھا اور اس کے تیز ، کے باس کے تیز ، کے باس کے ایک اور وہ مور سند ، کروبال ایک ، ھزار دوسو سائے دون کی مین کی تیار کی گئی تھی ، تک وہال ایک ، ھزار دوسو سائے دون کی اس کی پر ورسش کی جائے ،

مجھراً سمان برلا ان ، و تی ، میکا بیل اوراس کے فرشتے اللہ واسے لانے کو نکلے اور اللہ اور اس کے فرشتے ان سے لڑنے ، لیکن عالیب نراسے ، اور اُسمان پران کے لئے جگہ

مەرىپى ئ

فورفرہ کے ایرکلام بظاہر مجذوبوں اوبوانوں کی بڑھ دوم ہوتی ہے ، کیونکہ اگراس کی کوئی میجے نادیل کی جائے تو یقینی طور پرممال ہے ، اور اس کی تادیل بھی کوئی اس ان نہیں ہے ، مکد بعیب داور دشوار ہے ، امراک ب یقیناً ان کیات کی تادیل کرنے ہیں ، اورکت معاویہ میں مجازے ہوئے کا اعتراف کرتے ہیں ، مرمث دالطالبین کا مصنف (بنی کتاب کی فصل ۱۳ بین کہنا ہے کہ ،۔

روری کا بامقد سر ایاصطلاح اسود الحقید ستماریجید، استعارات والی به ، المضوص عهد بنتن ا

محركتها ہے كه : -

دد اورعبد جدید کی اصطلاح کھی بہت ہی استعارات والی ہے ، الحضوص ہارے منجی کے نفصے ؛ الحضوص ہارے منجی کے نفصے ؛ اسی وجرسے بہت ہی علط را یکن شعور ہوگئ ہیں کر بعض عبائی معلموں

نے المیں عبارتوں کی حرف بحرف مشرح کی ہے ، ہم بیب ال بعض شالیں مہیش کرتے ہی بن کے دربیریر بات معلوم ہوسے گی کراستعارات کی اویل حرف بحرف کر ادرست بنیں سے ، شلا بیرو والی بادشاہ کے نے صرت سیسے کا یہ ارشاد کہ یہ جاکراس اومری سے کہونا " نا ہرسے کہ اس عبارت میں او مرائ سے جبار اور عالم کے معنی مراد ہیں کیونے یہ جانور واس نام سے معروف سے ، بعلہ اور فریب کاری بی بھی مشہر سے اسى طرح بهارست نعداوندسف يهود يوس عصكهاكه يسبوس ده زندكي كي ردي جوآسمان سے اُنزی ،اگرکوئی اُس روٹی میں سے کھائے توا بریک ز<sup>ہ</sup> ہے کا ، بلکہ جور وٹنی میں جب ان کی زندگی سے ہیئے دوں گا ، وہ میراگوشنت ہے ، دیودنا باب آیٹ کا مگرشہوت برست بہود ہوں سے اس عبارت کے نفنطی معنی شمجھے اور کئے سکے کہ ہر آ كوطرح مكن سي كرده بم كواينا جسم كهاسف كے سفط ويديگا (آيت ١٥) اورير را سومياك اسسے مرادوہ قربائی ہے جومسیے نے تمام جہاں لی خطاد (رکے محفارہ کے لیے وہی ہمالتے مبنی نے مجی عشاء سری کی تعیین کے وقت روائی کی نسب ن کہاہے کہ ، میاربان سے " اورش بت کے ہے کہاہے کہ برمیرے عبد کانوں ہے " ( مٹی ۲۶ ۱۳۹ بر بیر إربول صدی سے رومن کمینفولک فرقہ نے اس تول کے دومرسے معنی بیان کرسنے مثروع کر دبیتے ، پوکٹ مقدّ سے ووررے شوا ہے۔ دا درمٹ اوں کے مخالف اوربر کس میں ، اور دنیل میمے کے مجی خلاف ہیں ۔ اور لفین کر نیاک اس جدیدمعتی سے باوری كے إك انفاظ بر صف مى استحال اور انقلاب كى تعليم كى كنوائش بدا موجائے گى، بعنی د وقی ا در شربت میسی ع کے عبم وخون بس تبدیل بوجائیں مگے ، حالا کے واتی س

سله بعن فریسبوں سے تھزت میسے علیالسلام کو اطلاع دی تھی کرمیردوس آب کو قبل کر اچا بناہے ،
اس برآب نے فرایا الح دیکھے لوقا ۱۳ ۱۳ ۱۰ انقی
سله اصل نسخه میں ایسا ہی ہے ، گربرهادت اسکی بجائے ۲: الدیسہ ۔ ۱۳ تقی
سله اس بحث کو انجی طرح سیمھے کے لئے طاح ظرفر الیے صفحہ کا حاست یہ حس بیں ہم نے
د عنا ہ ربانی ، کی مفصل تشریح کردی ہے ۱۲ تقی

الے سامنے روٹی اور شاب این این جم برید باتی رہے جی اوران یں کوئی بھی تغییر واقع نہیں ہوتا البت ہا رہ ضطادند کے قول کی میجے تاویل یہی ہے کہ روٹی جم میرے کی ماندا ورشر بت آب کے نون کی طرح ہے ؟

یداعی ان نبایت صاف اور وا صلح ہے ، دیکن اس کلام میں کہ بار ہویں صدی ، سے الخ ،

ان رومی علیدا یُوں کے عقیدہ کی ترویرہے جی کا خیال یہ ہے کہ روٹی اور شراب میسیج کے جہم و
عون میں تبدیل ہوجا تی ہے ، اکسس نظر یہ کو واس کی مشہدا دت باطل قرار دیتی ہے ، چنا کنی
انھوں نے مضاف محذوف قرار دے کر میسیج کے قول میں تاویل کی ہے اگر چہ ظاہرا لفا ظ
سے دہی معنی تھجد میں آئے ہیں جو ان لوگوں نے سمجھ ہیں ، کیونکو میسیح کا ارت دہے کہ

دا جب وہ کھا دہے تھے تو سیوع نے روٹی ٹی ، اور برکت وے کر نوٹری ، اور شاگر دوں کوئے

رکہا لو کھا و ہے تھے تو سیوع نے روٹی ٹی ، اور برکت وے کر نوٹری ، اور شاگر دوں کوئے

اس میں سے بیو ، کیونکی یہ میرا دہ عجمہ کا خون ہے جو بہتیروں کے لئے گنا ہوں کی معا فی
کے واسطے بہایا جا آ ہے ؟

اب یہ لوگ بوں کے بین کہ تفظ میں ، ایک موجود جوہر پردالا نت کر تاسید ، اور اگر کو تی روق کا جوہر یا تی ہوتا او پھر بداطلاق کیونکر جائز ہوجا تا ، قرقدم پروٹسٹنٹ کے ظہور مت بیٹا و شیابی اسی عقید سے کہ توگوں کی کرشت تھی ، اور آئے بھی اس فرقہ سے لوگوں کی تعداد ہست آنہ ا دوست ،

اسی طرق معنیده مرفضیده برونسٹنٹ فضیرے نزدیک بو میسٹ ہادت واس فلط ہے اسی طرق معنیده مند کے میں اور براس منون اسی طرق معنیده ماری مند کے میں منت برائی میں است کا ہری طور براس منون کی بل جاسے ،اگر میں فلط میری رو سے بربات محال ہے ،اگر میں ان بر کہوں کہ کیا تا اور است کی میں اور ہے ہیں ، حب کہ کیا اور اس کے مطابق محال ہے ، جو ان ایم عرض کریں گئے کہ کیا دومی نوگ آب کی طرح میں میں اور آج کی طرح معنی نہ ہوں کے کہ کیا دومی نوگ آب کی طرح میں ان ہوں کی کہ کہ کیا دومی نوگ آب کی طرح معنی نہ ہوں اور آج کی تعداد میں بھی آب سے نریادہ میں ، بیلے زمان کا تو کہنا ہی کیا آب کا تو کہنا ہی کیا آب کے ان جزوں کا اعتراف کیوں کیا جو آب سے نزدیک غلط اور باطل ہیں ؟ اور ان کے ان جزوں کا اعتراف کیوں کیا جو آپ سے نزدیک غلط اور باطل ہیں ؟ اور ان کے ان جزوں کا اعتراف کیوں کیا جو آپ سے نزدیک غلط اور باطل ہیں ؟ اور ان کے

بطلان برحسس بھی سنم ادت دیتی ہے ، حشاء ربانی محد ومی عقید ہ سے باطل ہونے برزونیل ولائل ہیں :۔۔

عشاءرباني كے عال عقلی ہونے کے دلائل

بہلی دلیل اور خون بن کرمکل طور پرسٹیسے بن جاتی ہے ،

توہم کہیں گے کوجب وہ روٹی اپنی الله تی اور ناسو فی کیفیت سمیت ہو مشیع نے مرکم
علیہا الت الم سے حاصل کی تقی میسے کا مل بن جاتی ہے ، تو لازم ہے کہ اس میں انسانی صبر کے
عوارض مبھی دیکھنے والے مشاھدہ کریں ، اسکی کھال ، ٹری ، اور دو مرساط صناء مجمی
موجود ہوں ، مگر یہ چرزیں کسی کو مجھی دکھا فی مہیں دیتیں ، بکہ اسس روٹی میں پہلے کی طسیع
ہوجود ہوں ، مگر یہ چرزیں کسی کو مجھی دکھا فی مہیں دیتیں ، اگر کو ٹی شخص اس کو دیکھے یا ہاتھ دہا
یا چکھے توسولے روٹی کے اسس کو کوئی دوسری چیز قطعی محسوس نہیں ہوگی ، اور اگر کھی عرصہ
اس کو اپنے پاس سکھے تو اس میں گھنے مرشینے کی دہ تمام صور تیں مہیش آئی گی جورد ٹی پرطاری
ہوتی ہیں ، اور گھنے مرشینے کی وہ تمام جو صور تیں جب مانسانی پرطاری ہوتی ہیں وہ طاری نہ ہو تھی،
اب اگر ہے مہی اس دعوا ہی پراھر ارکیا جائے تو کہا جاسسکتا ہے کر سیح سوٹی میں کہ ہاں میسے
اب اگر ہے میں اور بی ہی رہنی ہے ، وہ سیح مہیں ، اور اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں میسے
یہ طول اور برا ہم کے خدا نے اسک تا وہ بعید مہیں ہوگی ، اگر جہ ہے یہ مجمی
باطل اور برا ہم کے خدا نے وہ سیح مہیں ہوگی ، اگر جہ ہے یہ مجمی

رصغه گذشته کاماشیره شلاً عشاء را بینی رسم می کمیفو کک فرقر برکتنا ہے کر دوقی فرزامیسی کابر ن بن جاتی ہے اور پروشنشداس بات کو خلائ عشاء را بینی بین ۱۳ تقی ساہ الا ہوتی تک معنی شائی ۱۰ در ناسوتی کے معنی آنی طبیعت سے جن میں میسائیوں کا عقبیدہ ہے کہ حضرت میسی میں الا ہوتی ساورہ ناسوتی ، دونوں کیفیتیں جمع جن اس سے کہ دورمعاذات میں اصل میں استے تھے ، ۱۲ تقی تھ در نہ تو اس روالی کھی خدا بات اللہ عدادات میں انداز کھوں کروڑ دن سے بھی زیادہ توجلت کی ، معاذات میں اندی تا تقی

مسيح بركابيك وقن متعدومقامات يراين لاموتي صغت كيهابير کے موجود ہونا اگر جہ عبیدا عیوں ہے نظر پر میں ممکن ہے ، گرناسو تی طور بر فیرممکن سے و کیونکراس محافلہ سے مسیسے ہم اسے جیسے انسان ہیں ایمان تک کہ ان کو بھوک بھی نگتی ہے، کھانے چیتے بھی میں موسلہ مہی ہیں البہود لیاں متند وامنے اور بجا کتے بھی ہیں ، على برانقياكس اس معنى كے محا ذفست أن كامتعدد مقامات بر وبود مونا ايك مي صبح ما منف معتبقتاً كس طرح مكن بهوسكمات بيري زیادہ عجیب بات یہ ہے کرمود ج اسمانی ست پہلے مطبّ مبیعے عرکے لئے کہمی یہ مكن سنبين مواكدوه بيك وفنت دو مجلبون برياست جائة جيرجا شيكه لامتنابي مبكبون مين عودج تهمانی کے بعدع صرفر دراز مک بھی میمکن نہ ہوا ، بھیرمدیوں کے بعدیہ فاسے « حبب آمرا اگیا تومشیسی کاائیس آن میں بئے شہار مقامات پر موجود ہوجا ناکیونکر مسکن حبب ہم یہ فرمن کرئیں کہ دنیا ہیں ادکھوں کا ہی ایک آن میں قدس بنتة بين ١٠ ورهرايك كالبهش كرده نزرانه لين روتي وبي سيسح بن جاتی ہے جو کنواری مربم سے پیدا ہوسئے۔ تھے تواب برمعا ملہ دوصور توں سے فالی بہیں ہوسسکتا ، یانوان تمام نسیح ں ہیں ہراکیب دومہرسے کا عین سے باغیر دومری صور كه خود عيسائي حصرات تا مل نهيس ، وه ان سمّع نزديك تميى باطل سب ، اوريهاي صورت نفس الامریس؛ طلہے ، کیو بحربرا کیسکا مادہ دوسرے کے مادہ سے مخابیسے ۔ حب دہ روٹی کا بن کے مائھ میں مسیسے کا مل بن جاتی ہے ، میروہ <u>ے</u> کامن اس روٹی سے بہت سے پھوٹے کر کے چھو ٹے بھوٹے سیسے كردتيا ہے ، تود دحال سے خالی نہیں ، یا توخودمیشیج کے بھی استے ہی بحرایہ ہوجاتے ہں جس قدر تعداد روتی کے محروں کی ہے ، یا پھر هرسکوا علمدہ علمحرہ فورستفل ن ملائ عبسانی عفیده میں ہے کہ دنیا میں حس جگر تھی عشاء ربائی کی رسم او اکی جاتی ہے میسے دہاں آموج و بوسنے تھے۔

کا المسیح بن جا آہے، میہلی صورت میں ہوشھض ال "نکروں میں مالیا ہے۔ وہ کا الممسیح كوكهاف والانهي كهلاسكا ، دوسري شكل بي سيحول كي انني ترى بلش كهار من بكل آئي ؟ اسس ندراندسے قوایب ہی مسیح پیدا ہواتھا ، ي ولها عشاء رباني كاجو واتعتشيري كوسولي برليجان من كيم بيلي بيش المنا مرك والم المسكى تبيك وه قرباني حاصل مواكن عنى جوصليب بريشك سے عال ہوئی تواس کی کیا صرورت تھی کہ دوبارہ میہودیوں کے پانھوں محطی برسولی دی جائے ، کیونکہ سيشيح كے دنیا میں آئے كا مقصد وحيد عبيبائي نظر يہ كے مطابق صرت يہ بھا كہ ايك بارقرا نی دے کر دنیا کو چھٹ کارا مل حاسے ان کی آ مداس سے منہیں تھی کہ بار بار تکلیف آتھا بھر میں کہ اس پر بحرانیوں سے نام خط باہ کی آخری عبارت ولالت کر رہی ہے ، اگرعیسائیوں کادعوای درست ہے تولازم آسٹے گا کرمیسائی یہودیوں كا زياده خبيث مشهمار كئة جائيس، كيونكه يبوديوں نے مسيح كو صرون بارسى وككرديا متعا ،اورد كك دست كر حيوثر ديا ، يرنبس كه أن كا گوشنت بهي كه يا بهواس ہے برعکس حسیسا ٹی لوگ روزانہ ہے شمارمقامات پرمسیسے کو تکلیف پہوسنجاستے ا ور ذ بح رتے ہیں ،اگراکی بارقسل کرنے کا والا کا فروملعون قرار دیا جا تاہے تو آت ہوگوں کی سبت كياكهاجات كابوميشيح كوروزان بعضارو فعرذ بحكرسة بس اورحرف اسى براكتفاء منس كرتت ، بلكرائسس كا كوشت بھى كھاتے ہيں ، اور نون مبى بينے ہيں ، خواكى بنا ہے ايسے معبود خوروں سے جوابیے ضراکو کھا مباتے ہیں ، اور حقیقتاً اس کا خون پینے ہیں ، بھر حبب ا ن کے باتھوں ان کا کمزور ومسکین خوا ٹکس نہ پڑے سکا توا سیسے طا لموں سے کون پرکے سکتا ہے کے میں ہیں ایک بار مبہت ہوگوں کے سلے قربان ہوکر دومری با رہنے گنا دیکے بجانٹ سے سے ان کو دکھائی دسے گا بواسکی راہ دیجھتے ہیں <sup>ہو</sup> دعبر 4: ۲۸) تلے بلکراپ است<u>ے 1979ء</u> میں توعیسائی گرمیائے میہود یوںسے دوستی کے بعد بڑی وصاحت سے یہ اعلان کردیاہے کہ پیچارے بہودیوں کا مصرت مشیح کے قتل بی جنداں وخل نہیں ہے ، اب اینس اس سے کیا بحث کرخود باعبل کیا کہنی ہے اس سٹے کہ باعبل توان کے نز دیک ایک موم کی کھیا ہے بعص حس طرح جا باتور موشر دیا ، عور فرائے کہ یہ کیا مذہب ہے کیا دیں ہے ؟ توب، ١٢ تفی

س سے بھی دورر کھے ، کہنے والے نے اسی موقع سمے لیٹے غالباکہا ہے ۔ اور ب كرا ہے كر : " نادان كى دوستى سراسا وستمنى ہے " وق کے ایک میں مینے کاقول مشاءر بانی کی نسبت یوں بان کیا

" میری یادگاری کے منے یہی کیا کر وی

اب آگراسس عشاء كامصداق بعينه قسسر بانى ہے توبيمراس كا ياد كار اور إو و مانى كرينے والا ہونا صحیے نہیں ، کیونک کو بڑے شے خورا پئی ذات کے لیے یاد د اُن کر نیوالی نہیں ہوسکتی ، ميحرجن دانشهمندوں كاحال برہے كرمحسوسات ميں بھى اس قسم سے اوم م كا داخ لمیم جائز قرار دیتی ہے ،اگرا میسے لوگ خلاکی ذات یا عفلیات میں مجمی نوتہات كاشكار بوجائين أوان سے كيا بعيديہ ؟ مكر بماس سے قطع نظ كرستے بوست علاء براتسنات كے مقايد س كتے بس كرجس طرح برسب لوگ بوتم حارس نزد كس عقلاء بوستے بوشے اسسے عفيده يرجوحس ورعقل كے نز ديم فطعي غلط اور ماطل ہے محض آبا و اسب اوکی تشليد میں ، پاکسی دوسری غرض کے الحت ، متفی ہو گئے ، اسی طبح عقیدہ تشکیف جیسے دشمیم قل عقيدس بران كاورتم سارامتفق موجاناكيامشكل سب جوحس اور ولائل ومرابين كي مجى خلات ہے ،اور ان بے شمارعقلاء کے نز دیسے بھی جن کا ام تم نے بدوبن اور ملحدر کھ بچھوڑا ہے ، اور جن کی تعداد اس دور میں مرص فت مصارے فرقسے نے بادہ ہے ، بکہ رومیوں کے فرقہ سے بھی ، حالانکہ تمھاری طرح وہ بھی عقلاء ہیں ، تمھاری ہی جنس کے لوگ ہیں ، تھا ( ہل وطن بھی ہیں ،اور بھی اری طرح وہ بھی عدیائی ہی ستھے ،منگرانہوں نے نرمہب عدیثوی کو اس قسم کی بغو باتو ں پرِسشسنٹل ہوسنے کی وجرست میچوٹر دیا ، اور وہ ان باتوں کا اس فسدم نداق الاستے بیں کہ اس قدر مزاق سٹ یرسی کسی چنز کا اٹرایا جا تا ہوئ ان کی کتابوں سکے وگ میں ،جنہوں نے عیسا بیت کے ان عقبیروں کوعقل کے خلاف پاکر خرمیب کے خلات ہی علم بغای<sup>ت</sup> المندكر وبإنخفاس المتقى

یر ھے والوں ہے یہ جیز محنی نہیں ہو گی،

بنزاس مقید کے منگرین میں فقست وی ٹیرین مجھی ہے جو عبیا ٹیوں کا کیک بڑا فقست رہے ، اور مسلمان اور تمام بہودی اگلے ہوں یا بچھلے سب ان چیزوں کو میر لیٹ ن خیالات سے زیادہ کچھ مجھی نہیں سمجھتے ،

میلئے کے کلام بیں جمیال کی مثالیں حدیث کے اسلام کے کلام بیں ایمب ال کی مثالیں جدی میان

مسیقے کے کلام میں بے شہار اجمال پایاجا آہے، اس درحیب کاکہ اکثر اوقات انکے عضوص شاگر دادر معاصر سن بھی ان کی بات کو سمجر نہیں پاتے تھے ،حیب بک نو دہ شخصی اس کی دون درکے تھے محب بک نو دہ شخصی اس کی دون اقوال کی تفسیر میسے عرف کے ردی تھی اس کو تو وہ لوگ سمجھ کے اور ان میں سے جن اقوال کی تفسیر نہ کرسے تھے عرصت دراز کی کو شعش کے بعد ان میں سے بعض کو سمجھ میں بعض اقوال آخر تک مبہم اور مجمل ہی رہے ، بعب ان میں سے بعض اقوال آخر تک مبہم اور مجمل ہی رہے ، بعب کی شادیں بکڑت موجود میں ان میں سے بعض شالوں کے بیان پر ہم اکتفاء کرتے ہیں ؛ میں ان میں سے بعض شالوں کے بیان پر ہم اکتفاء کرتے ہیں ؛ میں ہے کہ لیعض میہو دیوں نے مصفرت میں ہے کہ اجمال میں میں میں دیوں نے مصفرت میں ہے کہ اجمال میں میں میں میں دون میں کھڑا کہ دون گی ، بہودیوں نے کہا جاتے ہیں دون میں کھڑا کہ دون گی ، بہودیوں نے کہا جاتے ہیں دون میں کھڑا کہ دون گی ، بہودیوں نے کہا جاتے ہیں دون میں کھڑا کہ دون گی ، بہودیوں نے کہا جاتے ہیں دون میں کھڑا کہ دون گی ، بہودیوں نے کہا جاتے ہیں دون میں کھڑا کہ دون گی ، بہودیوں نے کہا جاتے ہیں دون میں کھڑا کہ دون گی ، بہودیوں نے کہا جاتے ہیں دون میں کھڑا کہ دون گی ، بہودیوں نے کہا جاتے ہیں دون میں کھڑا کہ دون گی دون کے کہا ہے اس کھرون کے کہا جاتے ہیں دون میں کھڑا کہ دون گی دون کے کہا ہے گیا ہے کہا ہے

اس سعدی ورص دو وین سے بی دی یں هر اردوں ، بہود یوں سے کا بات اس نے برس میں بر منفدس بناہے ، اور کیا تو اسے نین دی بیں کھڑا کر دسے گا با گزاس نے اہنے بد ن کے مغذرسس کی ابت کہا تفا ، بیں جب وہ مُردوں بیں سسے جی آتھا تو اس کے سٹ گردوں کی یا دا یا کہ اس نے یہ کہا تفا ، اور اہنوں نے کناب مغدس اور اس قول کا بولیوں نے کہا تفا لیتین کیا ؟

غورفر لمسيط كراس حكم نو مسيسم عليرالت لام كرست گريمي أن كى بان كونهيس محيد و بهروي الت كونهيس مسيسع المسيرة و كيا سيجه ، شاگر دون سفيمي اسس وفنت بمجاحب مصرت مسيسع

دوباره زنده ہوئے۔

و وسری مثال اسبع عافے نیکد نمیں عالم بہودسے فرایا:۔ و وسری مثال اسب بیک کوئی نے سے سے پیدانہ ہو و ضراکی با دست ہی کودیکھ

نہیں سے آئی نیکد کمیں مسینے کا مطلب نہیں جھے سکاہ اور کہا کہ کسی ایسے شخص کے بے بو بور حاہو ہیکا ہوکیوں مکن ہے کہ وہ کھر بیدا ہو، کیااسس کواس امر کی قدرت ہے کہ دوبارہ اپنی ما ن کے بیت میں وافل ہوجائے ، اور دوبارہ بیدا ہو ، اسیلے مسینے عنے اس کو دوبارہ کھا! اس دفعہ بھی دہ آن کا مطلب نہیں تمجے سکا ، اور سبی کہا کہ الیسا کیونکر ممکن ہے ، تب سیخ نے کہا تنجب ہے کہ تر اسرائیل کے استا داور معلم ہوئے ہوئے اتنی بات نہیں تمجہ سے ۔ یہ داقعہ تفصیل سے انجیل یو منا کے بات میں ذکور ہے ، میں میں مثال نے اندائی کی دوئی ہوں ، اگر کوئی شخص اس روٹی سے کھر کھائے گا، دیا

میں میں میں اور وہ روٹی ہوں ، اگر کوئی شخص اس روٹی سے کھر کھائے گا، دیا

ہمیشہ زندہ رہے گا ، اور وہ روٹی ہویں دوں گا وہ میرا جب ہے ، یہ میہودی آ ہیس میں

ہمشہ زندہ رہے کا ،اور وہ روی جویں دوں کا وہ میراطب مہے، یہ بہودی البس بیں میکڑنے گئے کہ یہ بات کس طرح ہوسکتی ہے کہ وہ ہم کواپنا جبم کھانے کے لئے دبیہ ، تب میں بیٹو سہم کے نے ان سے کہا کہ اگر انسان کے بیٹے کا جسم نہیں کھا ڈیمے اوراس کا خون نہیں بیٹو گئے تو تم کو حیات نصیب نہیں ہوگی ، بوکش خص میرا جسم کھائے گا وہ میرا خون ہے گا اس کو دائمی زندگی حاصل ہوگی ، کیونک میراج برسیا کھا نا اور میرا خون سچا بینا ہے ، ہوشن میراحبم کھائے گا اور میرا خون سچا بینا ہے ، ہوشن میراحبم کھائے گا اور میرا خون سے اپنے کا وہ مجد میں سماجات کا ، اور میں

گا،جس طرح مجھ کومیرے زندہ باب نے بھیجا ہے اور میں اسے باب نے موں ا یس بوشنص مجھ کو کھائے گا وہ میرسے ساتھ زندہ رہے گا ، تنب سیح و کے بہت ہے

ث گرد کھنے نے کہ اسس بات کو سننے کی کس کو قدمت ہے ؟ اس لئے بہت سے سٹ اگر داس کی رفاقنت سے علیحدہ ہو گئے، یہ فقدم فقسل طور

يرا بخيل يوحنا باب ميس مذكور ہے ،اس موقع بريمي بيروى مسيم كى بات كوقطعى نہيں

سمجرسے، بلکمٹ اگردوں نے مجی اسے دشوار اور سچیبدہ خیال کیا ، ں ان میں سے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے ؟ بو تقلی مثال الجیل پیونا باب آیت ۲۱ میں ہے:-" اس نے پھران سے کہا میں جا آ ہوں ، اور تم مجھے ڈھوٹر دیے اورائی گناہ میں مروکے ،جہاں میں جاتا ہوں تم منہیں آسکتے، لیس بیجدد اوں نے کہا کیا وہ اپنے آب كوار والعام كابوكمنا ب كرجب ال من جا آبول تم نبيل آسكة إلا وآيات ١٢١١١) الجیل یوحنا باب آبت اہ میں ہے:-" بین م سے سبع بسے کہنا ہوں کا اگر کوئی شخص میرے کاام برعمل کرے گا توابدنک کمیمی موت مہیں دیکھے گا ، یہودیوں نے امس سے کہاکہ اب ہم نے جان لیا کہ تم ہیں بررو ج ہے ،ابر ہم سرگیا ،اور نی مرسکتے ، گرنو کہتا ہے کہ اكركونى برس كلام برعل كريس كاتوابد كك كمجى وتكامزه نبس حكه كاك و تحجة إبهال بهودى أن كى بات منهس مجه سط ، بلكه المفيس مجنون كك كهد ديا ، انجیل ایوحنا بال آیت اا میں ہے کہ:
الس کے بعد اس سے کھنے نگا کہ ہما را دوست لعزر سوگیا ہے ہیں مِن أَسِهِ حِبًا فِي جَالًا مَهِ وَن البِينَ تَنْأَكُرُوون فِي السِيسَ كَبِاكُهِ اسْتَ خُلاوْ مِا اگرسوگیاہے تو برح مبلنے گا، ایس ع نے اسسی موت کی ابت کہاہے گروہ سیھے كدآلام كي منيدكي بابت كبار (آيات ١١٦١١) یہاں حبب کمسٹنے نے نود ومناحت نہی ششگرد کمبی ان کی بہت نہ سمجھے ، انجیلمی الل آیت ۲ یس ہے:-"پیوع نے آس سے کہا جردار فرلیبیوں اورصد وقیوں کے نے یہاں لینے الفاظ میں بیان کیاہے ، انجیل کی عبارت بہت طویل ہے۔ ١٢ ت له لعزر ، به دی شخص بے سے حزت عیلی علی السلام نے بحکم خواد ندی مرسے کے بعد زندہ کیا مقا ۱۱ تقی می فریسی (PHAR IS EE 5) بهودیو س کاایک فرقه جوایت آی کوسهیسی دم " بمعنی مقدس توک کها ته خمیرے ہوت بارمہنا، دہ اپنے بیں جرجا کونے نظاکہ ہم زوٹی نہیں لائے ، ببوع نے یہ معلوم کرے کہا اے کم احتقادہ! تم آپس میں کیوں چرجا کرنے ہو کہ جارے پاس روٹی نہیں بھکا دجہ ہے کہ تم یہ بہت کہ تم سے دوٹی کی بابت نہیں کہا؟ فرلیسبوں اور صدوقیوں کے تم یرے فردار رہو، نب ان کی تم یہ میں آیا کہ اس نے دوٹی کے میرے فردار رہو، نب ان کی تم یہ میں آیا کہ اس نے دوٹی کے کہا تھا گئا ہے کہ دار اسے کے کہا تھا گئا ہے کہ دار اسے کے کہا تھا گئا ہے کہ کہ فرلیسبوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار اسے کے کہا تھا گئا

آ ہے نے الماصطرنسرایاکہ اس و نقع پر معبی مسیسے ء کے سٹ گرو وان کی تنبیر کے بغیب ر رئے ہے۔ نامیر

موس مثال النجيل بوقا باب آيت ٥٦ يس اس لا كى كاهال بيان كرست بوقع موس مثال اس نفرت ميشر خديم خدا وندى زنده كيانتما يون كها

گیاہے :۔

'ادرسب اس کے لئے روپریٹ رہے تھے ، گراس نے کہا رونہیں ، وہ مرنہیں گئی، بکدسونی ہے ، وہ اس بر بہنے لگے ، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مرکئی !!

اس موقع بر تھی کو ٹی شخص صفرت مشیعے کی صبیعے مراد نہ سمجھ سکا ، اس لیٹے ان کا فراق اڑا یا ، آمری میں میں اور است میں جواریوں سے خطاب ہے :۔

ود متصامه کانوں میں پر اتیں بڑرسی میں اکیونکرابن آدم آدمیوں

رگذشننے ہیں۔ نام مگر بائیل ہیں ایفیں فریسی بمعنی " فلیحرہ کئے ہوت" کہا گیا ، ہر لوگ کھے تھے اس کا فروسے کی طور پر منفاطنہ کر رہے فعل کے احکام سے متنفیا نہ صرتک والب نکی رکھتے ہیں، مگر اولات کی روح سے فلاٹ کام کرتے تھے ، بوسیفس کا کہنا ہے کو ابنوں نے چھے ہزار ار کان پر شتمل ایک ذہبی جاعت بنائی ہوئی تھی ، یہ لوگ ممدوقیوں کے برخلات قیامت کروح اور فرشتوں کے وجود کے فال کے خسلات میں داعمال ۲۲ میں دمنی سے ای کے کئی مناظرے ہوئے ، انھوں نے ان کے خسلات میں دمنی میں دمنی ایک مرقوق ن کو گنواکر انبر سازشیں کیں دمنی ای اور کی گنواکر انبر مالمت کی دمنی بات کی اور کی گنواکر انبر ملامت کی دمنی بات کی کئی مناظرے کو ایک کروقی ایک کی گنواکر انبر ملامت کی دمنی بات کی کروگی کی کا کہ کا دیا ہے کہا کہ کا در کا ب الخول کے آئی کروگی کھے کہا کہ والے سے اور کی کروگی کی کا کہ کا کہا کہا تھی کروگی کی کا کہا کہا تھی کروگی کو کروگی کروگی کی کا کہ کا کہا کہا تو کی کھے کہ کا کہ والے سے اور کرانا ب الخطاط کی قریز کروگی کی کا کہ کو کروگی کی کروگی کی کہ کروگی کی کروگی کروگی

کے النے بیں موالہ کے بیان و داس بات کو ہے ، بیکن و داس بات کو ہمے نہ کے اللہ بیدان سے بیدائی کی ہمار اللہ کا بیت اس سے بو ہمے ہوئے ڈرنے تھے ؛

میاں بھی مواری آہے کی بات نہ مجھ سکے ، اور صرف میری منہیں بلکہ ڈر کے الیہ یہ بوجھا بھی بنین اللہ دور کے الیہ بوجھا بھی بنین اللہ دور کے الیہ بوجھا بھی بنین کی بات نہ بیل او وا باب ۱۹ آیت ۱۳ بیں ہے :۔

وسوس منال المجمول منال المربول نے ان بارہ کو ساتھ کے کران سے لیا، دیجھو ہم

سے بیا ہے ہیں اور حبتی بایش ہیوں کی معرفت مکھی گئی ہیں، ابن اوم کے بی سے میں ہوری ہوری ہوں گئی ہیں، ابن اوم کے حق میں ہوری ہوری کی میں ہوری کے موالوں کے حوالہ کیا جائے گا ،اور لوگ اس کو تصفیصوں میں آرا میں ماور ہے جو ت کریں گئی ،اور اس پر بیتھوکیں گ اور اس کو کو شہر ہے ،اور اس کی موری استھے گا ،
اور اس انہوں سے ان میں سے لو تی بات نہ سمجھی ،اور یہ قول ان پر بور شیدہ رہا ،
اور اس بانوں کا مطلب ان کی سمجھ میں شا یا اور اگات ، ساتا ساس)

اسس مقام بربهی حاریوں نے مسیح مکی بات بنیں مجھی ، حالانی یہ و دسری بارسمجھایا گیاتھا ، اور بظا ہر کلام میں کوئی اجسال بھی نہ نظا ، خالبانہ سمجھنے کی وجر یہ ہوسکتی ہے کہ اُن لوگوں نے بہودیوں سے سنا مقاکہ مسیح ہونے کی تصدیق کی نوان کا خیال بہ تضا کہ وہ عنقر سب شاہانہ نخت بربھگہ یا بیس گے ، کیونکی مسیح م نے نخت بربھگہ یا بیس گے ، کیونکی مسیح م نے ان سے وعدہ کہا نظاکہ وہ لوگ بارہ تختوں بربیٹیس گے ، اور ان بیس سے ہرایک بنی لائیل ان سے وعدہ کہا نظاکہ وہ لوگ بارہ تختوں بربیٹیس گے ، اور ان بیس سے ہرایک بنی لائیل کے ایک ایک فرقہ برسمی میں معلوم ہوتا ہے ، اور یہ کلام ان کے اس خیال اور نظر یہ اور کی نختی ، جساکہ ظاہر مجمی میں معلوم ہوتا ہے ، اور یہ کلام ان کے اس خیال اور نظر یہ اور کی تختی ، جساکہ ظاہر مجمی میں معلوم ہوتا ہے ، اور یہ کلام ان کے اس خیال اور نظر یہ اور کی تحت کے ایک اس خیال اور نظر یہ اور کی کھا کہ کارس اس ختی می نو نقات رکھتے تھے ،

اس اجال کی وحبے کئی چیزی عیسائیوں پیشتبرہ گئیں اینرسیسے

یر ان کے بعض اقوال کی دجہ سے دو چیزی مستنب بن گین ،اور یہ است تباہ مرتے دم میک تم

ان كا و مقاومقاكه يوحنا قيامت تك منهي مرسيكا ،

ان كاعقيدة عقاكر قيامت ال كوزماندين واقع بهو كى ، حبياكتففيل سد باب

بس معساوم موجيكاب،

اوربات یقیق نے کہ عیدی کے بعید الفاظ کسی ابنے المیں مجی محفوظ مہیں رہے یہ بلکہ سب ابنیدوں میں آن کا وہ بو الی ترجیب ہے جو زاو یوں نے سجھا مقا ، مقصدا شہاد مبر ۱۹ یا یہ در ۱۹ یا یہ ترجیب ہے جو زاو یوں نے سجھا مقا ، مقصدا شہاد مبر ۱۹ یا یہ میں یہ بات تفصیل سے آپ کو معلوم ہو جی ہے کہ اصل ابنی تو موجودہی ہیں بلکہ اس کے مترجم کا آج کے سفین کے ساتھ پہنا اس کے مترجم کا آج کا بیش ہے کہ باتی کا بیش بن محلوم ہو سکا ،اور کسی سندستصل سے یہ بات نابت مہیں ہے کہ باتی کا بیش بن است موجود کا بیش بن است موجود کی بات نابت مہیں ہو جکا ہے کہ اس کی بات ہو جکا ہے کہ اس کی بور بین باور یہ مہی نا بت ہو جکا ہے کہ کہ دین دار یا ویا بت دارطبقہ کسی مقبول مسئلہ کی تائید کے سطے باکسی اعتراض سے بینے کے لئے جان او چھر کر ہمشیہ تحر ایون کرتا رہا ہے۔

بہر مقصد نم اسٹ ہر نمبر اس بین ایت ہو جکا ہے کہ اس مسلم میں کھی خریف واقع ہوتی ہے ، بینا تخیبہ بیر حنا کے بیلے خط باش میں اس عبارت کا اصنافہ کیا گیاہے کہ ما آسمان میں گواہ تین ہیں ، اپ ، کامراور و حالفنرس ، اور یہ نبنوں ایک ہیں ، اور

زمیں کے یو

اس طرح ابنیل وقا کے باب بیں کچیرالفاظ بڑھائے گئے اور ابنیل متی باب نمبرات بعض الفا کم کئے گئے ، ابنیل وقا بات ہے ایک بوری آیت کوسا قط کر دیا گیا، الببی شکل میں اگرمین کے بعض شند افوال تنگیت پر دلالت کرنے ہوئے پائے جائیں اعتماد کے قابل نہیں ہوسکے خصوصًا حب کروہ اپنے مفہوم میں صربح اور واضح میں نہوں، جبیا کرا بھی بار ہویں بات کے ملہ تفعیل کے لئے ملاحظ ہومقدم میں اور حالہ فراصفی الم میں الم المجھی بار ہویں بات کے

صمن مي آب كومعلوم بوكا،

عقل معالات واقعی ناممن بی اورائی پری صفیقت کادراک کرنے سے فاصر اورائی پری صفیقت کادراک کرنے سے فاصر میں کو امکان کو تعدید اس کے امکان کو تعدید اس کے امکان کو تعدید اس کے امکان کو تعدید سے اورائی کی تعدید کا میں کے امکان کو تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی کو تعدید کی تعدید کو تعدید کی تعدید کی تعدید کا تعدید کی ت

تسلیم کر نی ہے ،اوراس کے موجود موسنے ایکن کری انہا لازم مہیں آنا ،اسی و حبہ سے السی پیزوں کو مکنات میں شمار کیاجا آہے ۔

اسی طرح کہمی مجر امتہ کی کسی عفلی دلیل کی بناء پر بعض است یا و کے ممتنع ہونے کا ہاری عقل نصلہ کر دیتی ہے، اور عقلاً اسی جیزوں کا وجو و محال کومستلزم ہوتاہے ، اسی طرح البیی چیزوں کو محال اور نا ممکن شمار کیا جا تلہے ، ظام رہے کہ دو نوں صورتوں ہیں كملابوا فرق سي بخيفي الحبط تغيمنها وارتفاع نقيضين مبخله ووسرى فتم كمين ی طرح سختیقی و مدرست و کنٹریت کا استِمَاع کسی شخصی ما وہ بیں ایک ہی ز مانہ ا ورا کیس ہی جہت سے ایر کھی متنع ہے ، سی طمیح زوج بیت اور فرد بیت کا اجتماع یا افراد مختلف کا اجتماع یا اجتماع مندین ، <u>جیسے روکش</u>ٹی اور تاریکی ، سیاہی اور سیسیبیدی ،گرمی اور تصنیکی موشکی او تریکی ا ند حاین اور بینائی ، سکون اور حرکت ، بیرست پینیرین ایب ماده تخصی مین زمان و حبهت انتحاد کے سسا تخد جمعے نہیں ہوسکتیں ، ان استسباء کا استحالہ الیسا بدیہی ہے کہ سرعقلمند کی ے اجتماع نقیضین کامطلب پر ہے کردو الیبی چیزوں کا ایک وجود پس چمع ہوجا تاج یا ہم منٹنا فض اورتضل ہیں، مثنلاً " انسان " اعدہ غِرانسان • ، کوئی وجود دنیا ہیں ایسا نہیں ہوسکتا جسے السّان ا وریخرانسان دونو<sup>ں</sup> کہا جا سے ۱۱ سے ہومکس ارتغام نصیفین کامطلب پر کے کو ٹی وجو دالیبی دو نوں چیزوں۔ خالی ہو، پیمبی محال ہے ، عقلاً پیمکن نہیں ہے کہ ایک چیز نہ انسان ہوا ور مذخسب رانسان ، مثلاً أكرزير فيرانسان منهي ہے توانسان ہے اور پھرانسان نہيں ہے تو بخيرانسان ہے ، يہ د و نو ل علم منطق کی اصطلاح ہیں۔ اوران کا باطل ا در ناممکن ہونا وہ اتفا نی مسٹرکہ ہے جس پرآجنک المنتنفس كالقلاف تهين جواء ١٢

عقل اس کا بھی فیصلہ کرتی ہے ، اسی طرح دوروتسلسل کا لازم آنا بھی محال ہے ، کواس ك بطلان يرعقلي والألى فاتم بن ،

و ودليلول مين تعارض بيولو الجب دوبالأن بين تعارض بيش آجائے اور كوئى تاديل ممكن ندم وتنب تو دونو ں كوس قط كرا غرورى سوالاہے ، ورنہ دونوں میں تا ویل کی باتیہے ، مگر

بل عزوری ہے جس سے کو بی محال لازم ندآ نا ہو، مثال کے طور برجرآ یان مدا کے جهانی اور شکل چھور شنہ والا ہو سفہ بر و لائٹ کرتی ہیں، وہ ان آپتوں کے معارض ہیں جوخدائے تعالیٰ کا جسم اور مشکل وصورت سے باک ہونا طا ہر کر تی ہیں اس سے ان مسیس تادیل کر اطروری ہے جبیا کہ تبسری بات میں آپ کومعلوم موجیکا ہے ، مگر برطروری ہے كه ببرتا وبل مذبهوكه خداست تعالى دونو بصفنو سكے سد منصف من جسمیت کے ما تقریمی اور تنزیمہ کے سانفرمی ، اگر کو نی شخص عقل کے خلاف یہ بات کہے توبہ او بل غلط اور فا بل رد بے جوتن فض كوضم سيس كرتى ،

سکے اعدد جو بحرار کم ، کی ایک قسم ہے ا المجى قائم بالذات منهين موسكنا، بكرم شد ت مم بالغير برقاب، اور هرموج دي ساع كثرت با

و صرت کامعرومی ہو تا صروری ہے ، اور هر ذات موجود جوام متازب اومنتشخص بالمنشخص ہے اس کے کیے صروری ہے کہ وہ حقیقی کثرت کامحرص بهو ا بصرجب وه كثرت كامعروص بن جيكا توكيم كسي طَبِيح حقيقي وحدت كامعروض بنينے كى اس مين صلاحيت منبين ہے ، ور مزحفيقتًا استِمارع صندين لازم آسے گا، جيساك ساتویں بات میں معلوم ہوجی اسے ، ہاں یہ ہوسی اسے که وصرت اعتباری کااس ال اورائی تعرایت سے گذر دی ہے (دیکھ عاشیر صفح ) اور تساسل اکا مطلب یہ ہے کہ سی چیزکاِ اس طرح عیرمتنا ہی ہو آناکہ اس کا سلسا کھھے ختم ہی منہ ہو ، یہ چیز مجھی تمام عقالاء سسکے نزديك محال سيد،١٦ تقى ك ديكي صفحه ١٥٥١٨٥٥ مبديدا،

طرح معروص بن سبح كرمجوع مسه حقيقتاً كثيرادر واحدا عبار التي مو عبسائي حضرات توجد كومع عقق ممي اورابل تليث بين اس وتت اختلات ونزاع بيدالهن بواحب كمعساتي صرات ماننظے ہیں اور تشکیت کو تكيث ولوحير دونوں كے حقيقى مونے كادموى

مذكرين ااور أكردة تثليث كوسطيقي اور توسيركو اعتبارى لمنت بس قداليى صورت يس بملس

ادر ان کے درمیان کوئی نزاع اور حجکر انہیں ہوسکا ،مگردہ آیے خواؤں کے بارے میر حقیقی ق حیداور صنیق مکیت کے مرعی میں جس کی تصریح علماء پر وٹسٹنٹ کی کتابوں میں وجود ہے چنا بخیبہ میزان التی کے مصنعت نے اپنے کتاب، حل الاسکال کے باب میں یوں کہا ہے « مياني قوصداور شليث و ونوس كرمعني حقيقي مرمحول كريت مين ا

التيروي ميس عليسال المالم مقريذي في اين كتاب الخطط

رقوں کا اختلاف ، کیار موس با کر ترب یا نام کی فرقوں کابیان

اله اس عبارت كاخلاصة مطلب يرب كرعفلاً كوئي چيز جوايك سے زياده موده كىجى ايك بہنيں موسكى مثلاً نین کتابوں مرر اگر تین مونے کا حکم مگادیا گیا قوقہ تیں ہی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہاجا سکتا کروہ ایک ہیں ، مصنّف نے اسی بات کومنطقی اصطلاح ں میں سمجھا پاہیے جن کی نشریے یہاں تفصیل طلب بمبى اوريخر حزورى مجى ١٠

تله کیوبک ہم بھی بیانتے ہیں کہ نیں ہوڑیں اعتباری طودیر ایک ہوسکیٰ ہیں ، جبیداکرمنطق کا مسلمہے ککی بیزوں کا بجویرا کی مستنفل چیز ہوتی ہے ، مقدر میں صفح ۳۳ ، ۳۳ پر ہم سنے اسے احیی طرح و اصغ

مله علامه لقى الدين احد بن على مقريزى رح، بعلب بن السلام بين بيدا بهدير ، زياده عرقابره مين گذاری چنرسال محموم میں بھی دہے ، مورّضین میں آب کا ایک خاص مقام ہے ، آپ کی کیاب الخطط مشہور عالم کتاب ہے بہرس میں <del>مصر</del>یع متعلق بشیار تاریخی ، تحد نی اور اجتماعی علومات جمع کر دی ہیں ، " عيدا يُوں كے بے تمار فرقے ہيں ، ملكاني ، نسطوري ، يعقو برتك ،

له ملكاتيه يا ملكاتير، بادشاه روم كيطرن منسوب بين، دريجه الملل و النحل ننبرستاني، صلاح»

اورغالباً ان سےمراد روس کیخو لک ہیں ۱۲

المقريزيرص ١٨٩ج س

 یو دلاعانیہ، مرتولید معنی راوی جوتران کے قریب آباد عقے وغیرہ دخیرہ ا

« لمدكانيد، نسطوريد، ليغوبية تيون اس يرمتفق بين كدان كامعبود نين افنوم بين، اور به تنيون افنوم اكب بى بين، ليبئ جوبروريم احب كيمعنى بين باب، بينا، روح الفرس ملكرا كيم مجود ي

میصر فرماتے ہیں کہ ا۔

ان کا بیان ہے کہ بیا ایک بیدا ست دہ انسان کے ساتھ متحد ہوگیا ،اور متحد ہونے والا اور مسیح بی بندوں کا در میں سے ساتھ متحد ہوا دو توں مل کر ایک سیح بن گیا ،اور مسیح بی بندوں کا معبود اور ان کارب ہے ،اب اس اتحاد کی کیفیت اور نوعیت بیں ان کے درمیان اختلاف ہے ، بعض میسا بیوں کا تو یہ دعولی ہے کہ جربر لا ہوتی اور جوبر ناسوئی میں اتحاد ہوااور اس اتحاد نے دونوں کو اپنی ابنی جوہر بیت اور عمفر بینست فارج بین اتحاد ہوااور اس اتحاد نے دونوں کو اپنی ابنی جوہر بیت اور عمفر بینست فارج بہیں کیا ،اور مسیح رب معبود مجھی ہے اور مریم کا بینا بھی جوان کے بیت بیں رہاتھا اور جوت فی کرکے شولی دیا گیا ،

کھے میسائیوں کا دعوای یہ ہے کہ متحد ہونے کے بعد دو بوہر ہو گئے ،ایک ہونی اور قتل اور قتل اور سولی کے دافعات کا تعلق میسے کی ناسونی بھرت سے اور قتل اور مسل کے دافعات کا تعلق میسے کی ناسونی بھرت سے سے الا بوتی سے بہا بوٹ یہ بھی ناسوتی کیفیت کے اعتبار سے الا بوتی سے بہا بوٹ یہ بیسے اور سے ایور کا بورا الرمعود ہے ،اور معدال کا بیا ہے ،

کے یوذعائیہ، علامہ مقریزی ہے اس کوعیسایٹوں میں شاد کیاہے، نیکن علامہ شہرستانی رج اسے بہودیوں میں شارکریتے ہیں۔ الملل، ص ۲۵ مجی شحقیق بہیں ہوسکی کہ ان میں سے کونسا بیان ورست ہے ، ۱۲ تبعن کاملیال یہ ہے کہ اتحاد صرف طاہر کے تعاظ سے ہے ، جیبے انگو تھی کی تحریر یا نقش و تکارموم برمرقسم ہوجا آہے ، یا انسان کی شکل آئینرمیں نمایاں ہوتی ہے ۔ مغرض اس مسئل میں ان کا بہم سخت اختا ونسید ، فرقع ملکا نیر ومی بادشاہ کی طرف منسوب ہے ، ان کا د ہوئی برہے کہ خدا تین معانی کا نام ہے ، اس سے دہ تین ایک اور ایک تین کے قائل ہیں ،

بعظو بیرکی گوبر فشانی برسیے کہ وہ واحد قدیم سے ، وہ منحبہ انی تضا ندانسان محبہ معنی بنا ، اور انسان تھی ،

مرفولیرکی نازک خیالی برے کہ خدا ایک ہے ،اس کا علم اس کا عیراوراس کے ساتھ قدیم ہے ، اور سیسے اس کا جسانی بیٹ سنیں، بلکہ، بلکدازروسے شففت ورجمت بیٹا کہاگیاہے، حبوطے ابراہیم کوخلا کا دوست کہا جا تا ہے ؟

ناظرین کوعیدایگوں کے ان مالی دماع فرتوں کی موشک فی سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ان کی نیس افتوم این اور صبم سیرے کے درمیان پائے جانے والے اتحاد کی نسبت کس فدر مضلف ہیں اسی دجست قدیم اسسومی کتابوں میں آپ کو مختلف د لائل نظراً یکس کے ، مرقولید کے اس عفیدہ میں ان سے ھارا اختلات و نزاع صرف اس قدر ہے کہ وہ ایک السالفظ استعال کرتے ہیں ہور شرک کا دہم ہیدا کریے والا ہے ، ہو نکے فرق پر والسندنٹ نے دیکھ لیا تھا کہ اتحاد کا نظر ہی سراسر واضح طورست ف الا ہے ، ہو نکے فرق پر والسندنٹ نے دیکھ لیا تھا کہ اتحاد کا نظر ہر سراسر واضح طورست ف اور علاق ہم اس اے انہوں میں اسے کے موادر کی صورت میں اسے لئے بناہ ہم سراسر میں اور علاقہ استحاد کی قوض کرنے اور اقائیم ملائد میں اتحاد کی وضاحت کرنے اسے خاصوشی و ختیار کی ،



ملے کتاب الخطط المتقریزیر یہم ، جم ، جم طبع لبنان کل کیو بگر قولیہ فرفہ معزت میٹے کو مرون اس لیا ظرسے خلاکا بھٹا کہنا ہے کہ اللہ ان پر ایسے ہی شفیق دمہر ان بیں جیسے کہ بایب بھٹے پر ہوت ہے ۲۱

## بيجهام تول مين كوئي تثليث كاقائل ندمضا

آ اکام عست نے کرموسی میٹ کس گذششہ امتوں اور توموں میں سے کسی ف ايك في تليت كعقيده كواختيار بنيس كيا ،كآب بدائش كي بيض أيتون كاسمبهاراك كرابل تثليث كالمستندلال بها يسع خلاف قابل بهيش رفيت المنیں ہے کیون کے معتبقت میں یہ اس کے معانی کی تخریف ہے ،اور آن کے استد الل سکے

مل مثلاً عسائم حطرف وعد آرت إرسب سے زیادہ الكرتے ہیں وہ بدائش كى برآ يت ہے ، -و مجرضان کیا کہ مراد یا ن کواپی صورت مرایی شدید کے ماندر بنایش اور دالش اوال اس میں خدا نے اپنے اپنے وہم ، (جمع متکلم کامیرض) استعمال کیا ہے ، اس سے اس بات پر و لیل ای جاتی ے کے طوا تہا بہس تھا، چا کے سینط آگستائن اپنی کاب میں مکھتا ہے:-

م گرتنها باب نے بغربیتے انسان کوپیماکیا ہوتا قویرعبارت زمکھی جاتی :۔ نیکن اس دلیل کی کروری ممتاج بیان بہیں ہے ،اس سے کہاد ل تو م ہم م کا نفظ واصرت کلم کے لئے كرن استعال برناب اخصوصًا سُ إن حباراتو ل مي تواس كارواج عام هيد، خو قراً إِن كريم من حرت ليد كاكعاد مغالف ہے، استرتعالى نے اسے سے جع مشكل اصبغراستعال فرايہ، وإنّا هك ينا و السّيبتيلَ

بهال يك كريونس سفهي است لين يرصيغراستعال كمياسي وديكيت اركرنتعيوں ١: ٨٠٣٠ : ١ وفيل بيراگرجيع متكلم محصنيقي معنى بى لينے بيں توان واحد تنكلم كيمبينوں كوكيا كہاما سے كا بولورى بائيل

س سيل بطسه بين رمثلانبراسلاطين،١٠: ١١٠ ليسعياه ١٥٠ ١ مرمياه ١١: ١١ ويور) وبال حقيقي معنى كميز كيم أدمنس ؟ اكركما جائ كهاب ، بيا اورروح الفرس تينول بل كراكب بين اس

النظان پر وامد مشکل کے صیغ کا اطلاق درست ہے ، توجم و من کریں گے کرجب وہ ایک ہیں تو ال پر

ععمت كلم كااطلاق درست منهونا جابعه بدتوقطعي نامكن بيك ايك ذات يرجمع مسكلم كاصيغر كعي حقيقاً دلاجلت ادرواص مشكلم كالمجى، ﴿ بِاتِّي رَصِعُم ٱلَّيْرُ هِ )

بین نظر بومدی حاصل ہوتے ہیں ان پر بربات پوسے طور پرصادق آتی ہے کہ (المعنی فی بطبات ہم ہم اس بات کا دعوٰی نہیں کرتے کہ وہ پیدائش کی کئی آبت ہے استدلال نہیں کرتے ، بکہ ہما لا دعوٰی نہیں کرتے کہ وہ پیدائش کی کئی آبت ہے استدلال نہیں کرے ، بکہ ہما لا معتبدہ در اسے برین کخیب رسٹر نعیت موسوی اور ان کی اُمت ہیں اس مقید ہ کا موجود در ہونا محتاج بیاں نہیں ہے ، بوت نخص موجودہ مرقر حیہ تورین کا مطالعہ کرے گا اس سے بربات مخفی ذرہ کی بیان نہیں ہے ، بوت نفی فررہ کی اُس سے بربا ہوگیا محت کے بیان نہیں ہے ہوئی وہ واقع میسے موجودہ مرقوع ہمیں تسیح عملی نسبت میشک پدلا ہوگیا محت کہ وہ واقع میسے موجود ہیں انہیں ؟ جس کی تھر زیح انجیل متی باللہ بیں موجود ہے کر تحسیلی الملیم کے ایٹ ناکہ کے ایٹ وہ کا انتظار کریں ؟

میں و و در سے کا انتظار کریں ؟

اب اگر عسیٰی علیہ الت و م خوا ہوئے تو تعیٰی م کا کا فر ہونا لازم آ تا ہے ، والمع و الحد م المور تے تو تعیٰی ماکا فر ہونا لازم آ تا ہے ، والمع و المدرم کو کھو

اله «جوعورتوں سے بدا ہوستے ہیں ان می بوحنا بہتر دینے واسے بڑا کو جا نہیں '(منی ، ال : ١١)

فرار دینے ہیں،

مجی ہے ، اینے معبود کوسٹ خا فحت نرکرسکا ، نودومرے گذشنز نبی جرمیسے علیرانسلام سے پہلے

اور اس سے بھی ذیا دہ حیرت انگر ات یہ ہے کہ خود عسیلی سنے عرب کے رائے ہو وج اسانی سے بہلے کہ بی بھول کر بھی ایک باراس عقیدہ کو بیان نہیں کیا ، ختلا ہی بد فرائے کہ خوا تین اقتوم ہیں ، باب، بٹیا اور روح القدلس ، اورا قنوم ابن میرے میم کے سانے فلال سشتے سے متعلق ہے ، یکسی ایسے رشتے سے جس کا سمجھا تھاری عقلوں کے بس کا مہیں ، یااسی قسم کی اور کوئی واضح بات فرادیتے لیکن واقعہ بیہ ہے کہ ابل شلیت کے کام نہیں ، یااسی قسم کی اور کوئی واضح بات فرادیتے لیکن واقعہ بیہ ہے کہ ابل شلیت کے بات فرادیتے لیکن واقعہ بیہ ہے کہ ابل شلیت کے بات فرادیتے لیکن واقعہ بیہ ہے کہ ابل شلیت کے بات فرادیتے لیکن واقعہ بیہ ہے کہ ابل شلیت کے بات فرادیتے لیکن واقعہ بیہ ہے کہ ابل شلیت کے بات فرادیتے لیکن واقعہ بیہ ہے ، میز ان الی کی مصنون اپنی مفتاح ، الاسرار میں کہتا ہے : ۔

د اگریم اعز اص کرد کرمیسی نے اپنی الوہریت کو واضح طور پریہاں کیوں

منہیں کیا ؟ اورصاف وصاحت سے مختصرًا یہ کیوں نہ کہا کہ میں ہی بلا منرکت غیرے معبود ہوں رائخ یہ

میرایک:امعقول ساجواب دیا ہے حس کواس مقام پر نقل کرنے ہے ہماری کوئی عز حل حاصل مہیں ہوتی ، میرردومرا جواب بوں دیا ہے کہ : ۔۔

4 اس تعلیٰ کو سمجے کی قابلیت کسی س موجود نہیں بھی ، اور آب کے دوبارہ نزر اس مور نے اور عرب کے دوبارہ نزر اس ملافہ اور و صوالیت کو سمجھنے کی قدرت کو فی مجھنے ہیں اس ملافہ اور و صوالیت کو سمجھنے کی قدرت کو فی مجھنے ہیں اگر آپ صاف صاف بیاں کرنے الله سبب لوگ ہیں سمجھنے کر آ ہے جم انسانی کے لیا ظربے خواجی ، اور بیات لیسی خلور پر فلط اور باطل ہونی ، اس مطلب کا سمجھنا بھی ان مطالب کے ذیل میں شامل ہی جس کی نسبت مسیح نے اپنے شاکر دوں سے فرایا تفاکہ مجھکو تم سے بہت میں باتیں کہنا ہوتی ہیں ، لیکن تم فی الحال ان کا محمل نہیں کرسکے ، البتہ جب روح حق آسئے کہنا ہوتی ہیں ، لیکن تم فی الحال ان کا محمل نہیں کرسکے ، البتہ جب روح حق آسئے کا دہ تم ام سمجی بافوں کی جانب متھاری رہنا تی کیسے گا ، اور آ شدہ بہش آسنے والے واقع کی تم اطلب کا دہ تا م سمجی بافوں کی جانب متھاری رہنا تی کرسے گا ، اور آ شدہ بہش آسنے والے واقع کی تم اطلب کا دہ تا م سمجی بافوں کی جانب میں اس کرسے گا ، اور آ شدہ بہش آسنے والے واقع کی تم اطلب کا دے گا ، بلکہ جو کچھ سے گا دہ بی بیاں کرسے گا ، اور آ شدہ بہش آسنے والے واقع کی تم اطلب کا دے گا ، بلکہ جو کچھ سے گا دہ بی بیاں کرسے گا ، اور آ شدہ بہش آسنے والے واقع کی تم اطلب کا دے گا ، بلکہ جو کچھ سے گا دہ بی بیاں کرسے گا ، اور آ شدہ بہش آسنے والے واقع کی تم اطلب کا دے گا ، بلکہ جو کچھ سے گا دہ بی بیاں کرسے گا ، اور آ شدہ بیش آسنے والے واقع کی تم اطلب کا عدل کے تم اطلب کا دیا گا ہیں۔

ہناہے کہ ہ۔ '' بہت بڑے ہیج دیوں نے بار ہارہ کیا کرامس کوگر فارکر کے سنگسار کرتے ہیں' حالانکے وہ ان کے سامنے اپنے خواج میسنے کو صاف اور واضح طور بربیاں نہیں کڑا

منفا ، بلكمعول ادرگول ول طرايتر پيزطابر كرتامها "

اس معند کے بیان سے دو عذر سمجہ بیں آئے ہیں ایک پر کرمیٹنے کے مورج آسانی سے قبل اس نازک مسئلہ کے سمجھنے کی کسی میں بھی صلاحیت موجود نرتھی ، دو مرب بر کر بہو دلوں کا خوت میان کرنے سے مانع متنا ، حالا نکہ دو نوں باتیں نہایت ھی کر در میں ، پہلی تو اسس لئے کہ یہ چیزی اس سنسبر کو تو بشک دورکر دینے کے لئے گائی ہوسکتی ہے کہ فیرسے جم اور اقذم کے درمیان باسٹ جائے والے اتحاد اکا علاقہ تماری مجھ سے بالاترہے ، اکسس سے اس

کی تفتیش اور کھو دکر بدنہ کرو ، اور لیتن رکھو کہ میں جم کے تحافل سے معبو د نہیں ہوں ، لیک اس اتحاد کے علاقہ سے معود ہوں ، رہا نفس مسئلہ کے سمجھے سے عاجز ہونا قویہ توعوج کے بعد بھی پرستور فائم ہے ، کیونکہ اس وقبیت سے لیکرا ہے کمک کوئی عبیبائی عالم بھی الیبایہ نس بواجواس بات كوسم وسكام وكداس على اوروحدا بنت كي صورت و نوعبت كياب، أو سی نے اس سسلسلہ میں کیے کہا کہی ہے توجعن تیا کسس ور گمان اور اسکل پیچہ اند السے الع سوا كيد منهي سے ، اسى وجرست علماء برونستنت في سف سے اس كى وصاحت عى ۔ دی، اُورانسس یا دری نے کھی اپنی تصانیعت میں بہت ہے مقامات پر بہ ایونزا ف لیا ہے کہ بیمظلہ اسرار اور رموز ہیں سے سے عالمانی عقل اس کے اوراک سے قاصر ہے ، رہی دوسری بات، توطا ہرہے کرسیسے علیہ السّلام کی تشریب آوری کی غرض اکسِس دنیا میں اس کے سو اا ورکیم نہیں تھی کرمنلوی کے تھا ہوں کا گفارہ من جا بیں، اور بہودیوں کے ا تقوں سو لی چرو حیں ، ان کو یقینی طور بر معلوم تفاکر بہردی ان کوسولی دیں گے ، اور بر بھی لوم تفاكركب شولى دس محم ، توكير أن كوميود يون سے اس عنبر ، كى توينسى بين وف نے کمی کیا اورکس طرح گنجائسٹ ہوسکتی ہے ؟ اوربڑی ہی حبرت اک ہے بربات کہ ذات اسمان وزمین کی خالق ہو ، اپنی ہر مرمنی پر قا در بوء وہ ابنے بندوں سے قدر سے اوزوت للستے جودنیا س سب سے زیادہ ذیبل توم ہیں ،اور ان سے اس قدر ڈرسے کہ جوعنیں ڈرار نجات ہے اس کر بیان نرکریے حالانکہ اس کے دوسرے بندیے جو پیٹیر ہیں ، جیسے ارمیاہ اور سعیاه اور کیمی و و تو گرئی سے معبی بنیں ڈرسے ، بلکرانفوں نے حق کو بڑ کی بادانسش من مردم مصن ديدا ذيتي المائي، بهان كم تربعن من كرديث محت ، اوراس سے بھی زیادہ عجیب تربات برہے کمسیسے علیالسادم یہود ہوں سے صروری معتبدہ کو سان کرستے ہوئے تو ڈرسنے اور ٹوٹ کھا نے تھے ، گڑ امر بالعروف ' اور و منبى عن المنكر ، يس انتها في تنت قرواورسختى كرست بي بم نوبت كاديان وين كى بعي ما جاتى ہے ، چناکچے فقیہوں اور فرلیسے ہوں کو ان سے ٹمنہ پر ان انفا طسسے خطاب کرتے ہیں کہ :۔ » اے دیاکار فقیہو! او رفرلیبیو اتم پرانسوسس! اسے اندسے راہ بھانے والوتم

برافسوس! \_\_ اے احمقو اور اندھو \_\_ اے سائیو! اے افتی کے بچو! تم جمنم کی مزامے کیونکر بچو گھے ؟

ا بخل متی بات اور ابخیل لوقا بال بین تعریح ہے کہ صدت میں ہے ان کے عیوب ہوا م کے سامنے کھلم کھلا ببائک و ہل بیان کرتے تھے سیاں تک کہ ان میں سے بعض نے شکایت کی کہ آپ ہم کو گالباں دیتے ہیں ، اور اسی قسم کی اور مثالیں انجیل کے دو مرسے سقا ا بر موجود ہیں ، پھر مشیعے کے متعلق یہ برگمانی کس حد تک جائز ہوسکتی ہے کہ وہ ایسے عقید کو حب بر انسانی نجات کا ملاہے آن کے ٹوف کی وحب ہے سے سان کر ا چھو اردین خوار کرے وہ الیسے ہوں ، اس پادری کے کلام سے یہ بات بھی معلوم ہوگئ کمیسٹے نے اس مسئلہ کو جب کہمی ان کے سامنے ذکر کیا ، تو چیستاں اور بہبلی کی طرح کو لہول طسسہ لیقہ پر بیان کیا ، اور میہودی اس معقبدہ کے بیخے وشمن تھے ، یہاں بک کا انہوں نے میسے میکو اس کول مول ذکر بر بھی کئی مرتبہ سنگسار کرنے کا ادادہ کیا تھا ،

## پهلی فصل

وي عسامُور برك نز ديك تنكيث اور توحه وس بات کے مطالق حقیقی توح ك يائي جائے كى تونويں بات كے بموجب خفيفى كرنك كايا ماجانا صرورى موكا س کی موجود کی میں حقیقی توحید کا یا باجا نا ممکن نه ہوگا، ورنه مقدمہ کے نمبر کا کے مجو بنی صندین کے درمیان اجتماع لازم اسٹے گا، جو محال ہے، اور واجب کامتعد دہوا لازم ہے گا،اس صورت ہیں توجہ دینسٹنا فویت ہوجائے گی ،اکسس سلے تشکیبٹ کا اسنے والأكسى صورت س مجى نصراكو حقيقة أيب مان والا منس بوسكا، اوريهكهناكه توجيد مقينى اورشليث حقيقى كاغيرواجب بين جمع بوناتو بيشك محتق صندین کا اجتماع ہے ، منگرواجب میں اس اجتماع کو اجتماع صندین نہیں کہا جاستے گا ئه برتام بانن بانكل واصنع اور بريبي بي ، ايسى برميري كم أكرا كفيس ببان كرناشروع كباجات تو بات المحي ہی مگتی ہے۔ آج ککسی بجیر کو بھی پرمشہ برا ہوگا کہ " نین ، اور ایک "الگ الگ جزیں بہیں ہن مرجب انسان كيمغل يربرده برجاناست تواشت يجباسف كمديثة السبى جيزوں كمديثة بعي مقلى دليلس بسش كرنى يلى بين البذا ألمان وليون كم معجمة بن كبين مشكل بين آئة قد مصنعت اورمنزج كومعدور مجيس، ك عيساً في صرات به كماكرية بين كرا سندك سواود سرى مخلوفات مين وتوجيداور شلبت جع بين بوسكة ، كم خدابي موسيحة بنءمصنعت رحاس بات كاجواب وسع رسع بين ١١ت

محض دھوکہ اور فریب ہے ، کیو نکر جب بربات نابت ہو چکی کہ دو چیزیں ذاتی جندت سے اسے اسے میں حقیق خدید ہیں ، توجیر اس میں حقیقی ضدیبی ، یا وہ دو نوں نفس الامر بیں ایک دوسرے کی نفتین ہیں ، توجیر فظا ہر ہے کہ السی دو چیسے نروں کا کسی واحد شخص میں بیک دفت ایک ہی جندیت سے جمع ہوجا یا خواہ وہ داجب ہو یا غیرواجب ، ممکن تہیں ہوگا ، اور بربات کس طرح ممکن ہیں ہوگا ، اور بربات کس طرح ممکن ہوسکتی ہے ، اور تین کا نمان صبح لیدی

ایک موبودسے ،

دور سے یہ کو ثلاثہ ، تین واحدوں کامجوعہ ہو اسے ، بخلات طاحد حقیقی کے کہ اس کے سرے سے آجا و و افراد ہی بہن ہوتے ، نیز واحد حقیقی خود تین کا جز ہو آجا ہے ، تواباگر دونوں کسی ایک ہی جگہ ہجے ہوں تو کل کا جز دبن جا آ اور جز و کا کل ہو الازم آئے گا اور اس قدم کا اجتماع اس بات کو مستنازم ہو گا کو ضدا ایسے اجزاء سے مرکب ہو گی ،اور ہونے کل اور جسندہ کی حقیقت ایک ہو گی ،اور ہونے کل مرکب ہو گا ،اور ہونے کل اور جسندہ کی حقیقت ایک ہو گی ،اور ہونے کی اور اس حرکب ہو گا ہو بعینہ دہی جزو تھے ، اور اسی طرح سلسلہ جلیا جائے گا ، اور کسی شے کا ایسے اجزاء سے مرکب ہو گا جو بعینہ دہی جزو تھے ، اور اسی طرح سلسلہ جلیا جائے گا ، اور کسی شے کا ایسے اجزاء سے مرکب ہو گا کہ واحد خود این متناہی ہوں قطعی طور پر باطل ہے ، نیز الیا اجتماع اس امرکو مستنازم ہو گا کہ واحد خود اپنی فات کا نماث ہو ، اور تین ایک کا شکرت ہو جائے ، یہ بھی لازم آئے گا کہ تین ، نواب لین فات کا نمان نوگا کہ ایک فوگنا ، بینی فوہے ،

اگرمیدائیوں کے قول کے مطابق خواکی وات میں ایسے مین اقوم ان لئے جا بی جو حقیقی است یاز کے ساتھ متازیں ، تو اسس امر

سے فطع نظر کم اس سے خداؤں کا کئی ہو نالازم آتا ہے ، بربان بھی لازم آسٹے گی کہ خدا کوئی خنبقت وا نعیہ مذہو ، بلکہ محض مرکب اعتباری ہو، کیو نکہ خفیفی ترکیب میں تو اجراء بس باہمی احتیاج و افتقار ہونا عزوری ہے ، اس لئے کہ کسی پچھر کو اَدمی سے بہلو میں رکھ دیے سے اس انسان اور بنھر بیں اتحاد ہدا نہیں ہوجا تا ، اور یہ ظاہر ہے کہ واجب کے درمیان احتیاج مہیں ہوتی ، کیونکہ یہ ممکنات کا خاصر ہے ، اس لئے کہ واجب برکا

مخناج منبس بوسكنا، اورج تجزو دوسي رجز وسيه منفصل اورعليجده بهو اور دوسرا امحرجير تجموعهيں واخل ہونسكين ايك تجز و د و مرسے كا مختاج نہ ہوتو اكسس سے ذانت احديث مركب انہیں ہوسکتی ،اس کے علام اس شکل یں خدا مرکب ہوگا ، اور حرمرکب لینے تحقق بس اسینے ہرجزوکے متحفق ہوسنے کا محتاج ہوگا،اور سرجزو بداہۃ کل کا مغایر ہوتا ہے، لیس سرمرتب اسینے بیرکامتاج ہوگا ،اورجوشیسسر کا محتاج ہوتاہے جوتا ہے وہ بالذات ممکن ہوتا ہے ، نتیجہ برکہ نصراکا بالذاست ممکن ہو نا لازم اسٹے گا جو بالمل ہے ، ا مسری دلیل اجب آقائیم کے درمیان اسٹ بیاز حقیقی ابت ہو گیا توحس ہے رسسے والمنازماطل بواب ياتوصفات كال ميست ب يانهس بهلى صورت میں تمام صفاتِ کمال ان کے درمیان مشترک مہیں ہوسکتیں ،اور بہجیر آن کے اس مستمه كخلاف بهدكران أفانيم بيست برايب اقنوم صفات كمال كرسا تفرموصوف ہے ،اور دوسری صورت میں اس سے سب کنے موصوت ہوسنے و الا البہی صفت کے سکتے موصوف ہوا بوصفیت کمال نہیں ہے پرنقصان اورعربی ہے ، اور خواکا استے یاک سي محقر ولها أر اجوبرلابوني ادر جوبراسوني مين حبب حفيقياً أنجاد بوگا قواقنوم ابن محدور م من الله المراج البياكيو البياكيو كان من كى بيشى كے قبول كرنے كا امكان مو گا،اور جریجز کی بیشی کو قبول کرتی ہے اسس کاکسی مینی ندار کےسے انفر مضوص موالکسی مخصص کی مخصیص اور مفتدر کی نفد برگی وجسے بود کا ، اورابسی جرمادت ہوتی ہے ، البذا پر لازم آسٹے گاکرا قنوم ابن حادث ہو، اور اس کے حادث ہونے سے خوا کا حادث ہونا زم آست گاه معاذاتشد، مراسل اگرتینوں اقنوم کوامتسیاز حقیقی کے ساتھ ممتاز ماناجائے توجو چیز ان میں انتیاز بریاکررہی ہے اس کے لئے عزوری ہے کو الا وجوب ڈاتی کے علاوہ کوئی دوسری نئے ہو، کیونگہ وہ توسب کے درمیان مشرکیے ، اورجس نئے ے اشتراک حاصل ہوتا ہے وہ ذرایعرًا متیاز نہیں ہوسکتی، ملکہ وہ مغائر ہو نی ہے اس لئے

هرا یک دواجزاء سے مرکب ہو گا، اور ہر مرکب ستے بالذات ممکن ہوتی ہے ، ہس یہ لازم آئے سے سراکی بالذات ممکن ہوا ، العَيْقُوبِيرِكَا مُرْسِكِ صرِّع طوريدِ باطل ہے ،كيونكران كے لظرب كى نباء بر قديم كاحادث بن جانا اور محسددكا مادى مونا لازم أناست ، السعالا و کے خرسی کے بطلان کے لیے پرکہاجائے گاکہ بدانحادیا طلول کی صورت میں ہوگا، پالخیرعلول کے، ایسلی صورت تنگیبٹ کے عدد کے مطابق نین وہوہ سے باطل۔ اولاً نواسِ کئے کہ برحلول یا اسسطرے کا ہوگا جساک عرق گلاب گلاب میں، بائبل تل کے اندر، یا آگ کو تلہ میں ، براس لیٹے باطل ہے کہ اس طبح ننب ہوسکا حب کرا قنو بن جسم مو، گرعیائی اس امرس ہمارے موافق بیں ، کہ وہ جسم منہیں ہے، ا ملول بيمراس تسم كا بويس طرح ربك كاحلول حبم من ، تويرتهي باطل ب اس لتے کہ اس سے یہ بات مغہوم ہوئی ہے کر بھٹ سے تربی اس سلتے یا یا جا آسے کہ ج کا کا محل حیز بین موجو دسہے ،اور نطا ہرہے کہ الیسا حلول اجسام ہی بین ممکن ہے ، آبے ہوہ ن قسم کا ہوجیساکہ صفایت اضافیہ کاحلول ذوانت میں ہوتا ہے ، پرکھی المسل بیت سے جو بات مفہو م ہوتی ہے دواحت یاج ہے ،اب اگرافنوم ابن كاحلول كسى سننے بيں اكسس لماظ سے أنا جاستے نؤاس كا محاج ہو أبا لازم آجائے گاجس کے متیجریں اس کومکن ماننا پڑسے ،اور موٹر کامتاج ہوگا ، اور برمحال سے ورجب حلول كى تمام شكليس باطل بين نوائسس كامتنع بوالما بيت بوگا، دور اس کے کہ اگر ہم حلول کے معنی سے نطبع نظر کھی کرلیں تب مھی کم سکتے ہں کہ اگرا توم ابن حب سمر میں صلول کر گیا تو یہ حلول یا تو واحب ہوگا یا ہ ممکن *منہیں کہ اسکی* ذات یاتو اس حلول کے افتضاء کے لئے کانی ہوگی یا بہیں، پہلی صورت میں اس اقتصاء کا موفوت ہونا کہ منترط کے نے بر محال ہے ، تب یا تو خدا کا حادث ہو الازم آئے گا ، یا معل کا قدیم بعقوببرفرفربه كماست كرنداكي البيت بدل كرافسان ببل كمئ تفي دمعاذ الله عاد اتقى حاشياته بصفية منده

قدیم ہونا ، حالائکردونوں باطل ہیں ،دوسری صورت بیں اس حلول کا اقتضاء ذات کے علاقہ کو تی اور شنے ہوگی اور وہ اسس میں حادث ہوگی اور طول کے حادث ہو سفے سے اس شنے کا حادث ہو تالازم آئے گاجی میں حلول ہوا ہے تیجۃ اس میں حادث کی قا بلیت ہوگی اور محال ہو اس میں اس کے ذات کے لوازم ہو اس میں اس کے ذات کے لوازم میں سے ہوگی ،اور ازلی طور پر موجو د ہوگی ہو محال ہے ،کیونکو ازل میں حادث کا وجو و

میں ہے۔ وہری شکل بھی ممکن نہیں ،اس سلٹے کہ اس شکل ہیں بہطول افغوم ابن کی فیات سے ایک زائڈ چیز ہوگی ، بچھر حبب وہ جسم میں موجود ہوگا توصروری ہے کہ حبم میل کی صفت حادثہ حلول کرسے ،اور اس کا حلول مستثلزم ہوم کا اس سے نابل موادث ہونی

جو باطل سے ،

بر بہر ہے۔ اس کے کا فقوم ابن اگر جہم علیٰی میں حلول کر اسے تو دوصور ہیں ہو۔
سکتی ہیں ، یا تو ذات خدا وندی میں بھی یا تی رہتا ہے یا بہنیں ، پہلی صورت میں حال تعفی
کا دو محل میں با یا جانا لازم کسٹے گا، اور دوسری صورت میں ذات خداو ندی کا اس سے
خالی ہونا لازم آسے گا ، تو دہ بھی منتقیٰ ہوجائے گی ، اس لئے کہ اشفاء جزوا نشفاء کل کو

مستلزم ہے۔
اوراگر بر اتحاد بغیر حلول کے ہے ، توہم بر کہیں گے کراقوم ابن جب مشیح کے ساتھ متحد ہوگیا تو یہ دونوں اتحاد کی حالت میں اگر موجود ہیں قودہ دو ہوں گے شکر ایک ، نور رصغہ گذشتہ کا حاشیہ کئی ایک ہوں گا ہے کہ یا تو یوں کے شکر ایک ، نور رصغہ گذشتہ کا حاشیہ کئی ایک اس سے کہ یا تو یوں کہا جائے کہ جب سے اقدم ابن موجود ہے ، اس و قدت سے ہم موجود ہے ، اس و قدت سے ہم موجود ہے ، اس و قدت سے ہم موجود ہے ، اس سے لازم کا تا ہے کر محل بعنی جبم میں قدیم ہوجائے ، اور یہ بھی بہنیں کہا جا سکتا کہ بیر صول کسی حاص شرط کے ساتھ موقوف مقا، اس سے کہم تسلیم کر ہے ہیں کا اس کا تقاص کر سے والی شے سوا خات افزم ابن اور عبم میسے کا اتحاد ۱۲ سے افزم ابن اور عبم میسے کا اتحاد ۱۲ س

توانخاد ندر با ، اورآگردونول معدوم جوجلتے ہیں تواکی تیسری چرپدا ہوگی ، توہمی آنحاد منهوا، ملك دوچيزون كامعدوم بونا اورنتيسري چيز كاحاصل مونالازم أيا ١٠ اور أكر ايك اق رستا ہے اور دو تسسرامعدوم ہوجا آ ہے تومعدوم کا موجود کے سائقرمتخب دہونا محال ہے ، کیونکہ یہ کہنا محال ہے کہ معدوم بعید ہموجودہے ، لیس ابن ہوگیا کہ انحاد محال ہے ا درجن نوگوں کا نظریہ بہسپے کہ اتحا د بطور ظہور کے سے حب طرح انگو تھی کی تحریراورتقش جب کر گارے پر نمایاں ہوتا ہے یا موم پر نظا هر ہوتا ہے ، یا ایمند میں حب طرح انسانی

مگراس طیع اتحادِ حقیفی توقطعی ابت تہیں ہوسکا، بلکاس کے برمکس تعنسارً ثابت ہوتا ہے ، کیون کے حس طرح انگو تھی کی تحریر آور نفش جو گارے یا موم بہت تھ انگوتھی کے معارب ، اور آئینہ میں نظر آنے والاعکس انسان کے معایر ہے، بالکل اسی طرح اقوم ابن جبرسیسے ہوگا ، زیادہ سے زبادہ بیمکن ہے کے صفیت اقنوم ابن کا جس قدرانراس میں ظاہر ہو گا وہ دوسرے میں مزہو گا ، بالک اسی طرح حس طرح مزهان میں سورج کی شعاع کی تاثیر بانسبت دوسرے بتمروں کے زیادہ ظاہرہونی ہے،

نذكوره بالاتمام ولائل سي بيربات تابت موجاني بي كعقيدة تسليب ان محالات

میں ہے ہے جن کے بارسے میں کسی شاعرنے کہاہے کہ سے عثال لايساويد مسال

وقول فى الحقيقة لايقال

و ذنب في العواقب لانقيال

وفكركاذب وحديث نور بلامنهم ومنتؤه الخيال تعالى الله ما قالوة كفي

اله بدخشان ابک بتهرید عی عدامل پیدام مارے ۱۲ مصنعت رحمات ، كه ميرايك ايسا كال بعص كم بابركو في اور محال نبس بوسخا ، اورا يك ايسى بات سع بو كف ك التي مى منہیں ، ایم جھوٹی فکرادر جھوٹی بات ہے ہواں کے ممتر سے نکلی ہے ، ادر اس کا خشاء محص خبال ہی خبال ہے خدان کے خیال سے بلندو برتر ہے ، انہوں نے تو یا مکل کفر کی بات کہی ہے ، اور ایک لیسے گناہ کی بات حس کے تنا مج پر یخر کر نے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھنے کے لا تی ہی نہیں ؟

کرتا اور مذاق اڑا تا ہے ،اور کہتا ہے کہ سنسپ دیت سوس کی بناء ہے بن حاناممکن نہیں کئے ہے ، حالاتک اس تر دید و نداق کے مستنی دونوں فرتے بس، کیونزمیں شخص نے مسبرے ءَ لودنچھااس لوایک معینی انسان ہی نظراً !! اور بحساس الأباني من سعيت زياده يتي عاسترلعين أشكركون المانا ورحقايات بدرسيان ما بيرم فسط ، کھولنا ہے ، اس کئے یہ نظریہ اسی طرح باطل ہے ، بینے کدرو ٹی کا نے کا نظریہ علطہ ہے ، اس کے نتیجہ کہ میں جاہل عبیانی خواہ اس کا نعیلیٰ ایل شا بوده اس مقيده کي بر ولت، کھارکھلا گراه بوسکتے ، ان اسوتی کا فرق تھی معلوم مہیں ، گوان کے علیاء مِن اور عجيب طرح ما مك توطيان مارت مين ماحب نے ان کوعیسائی مذہب کے ضوری عقائد بانحضوص عقیدہ شکیا ا عیساتی اس پادری ہی کے پاس رہنے سکنے ، اتفاقاً ایک روثربادری کا ابک دوست ملاقات کے بلتے آیا ،اس نے یادری سے یوجیاکہ وہ نئے عبیبائی کو ن ہں و یا دری نے بنایا کرتین اشتخاص نے ذہب عبیاتی تبول کیاہے ، دوست نے کہا كركيا انہوں نے حالے خرب كے صرورى عقا تربي سيكھ لئے ہيں يا بہس ؟ يا دري كيون نبس ۽ ا درا منحاناً ان ميں ستے ايک کو چلايا ۽ کاکراجينے و وسست کوا پنا کار نامیہ ئے ، جنائخراس صربر عبیاتی مصعفیر ہ تنگیش کے باسے میں دریافت کیا ، تواس م نے کہاکہ آپ نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ ضماتیں ہیں ، ایک آسمان میں ، دوسراکٹواری مریم كے بیٹ منے بدا ہونے والا، تیسراف و كرونركی شكل ميں ووسرے خدا بر كيس سال كى عمر ك ملاحظه فرما عيرصفي ٨٨٨ ، ٩٨٨ الخ جلد بنرا

المين ازل موا

پادری را خفنب اک مواادر اسس کویر کمرکر مثادیاکد بر مجبول ہے ،
مجمد دوسے کو بلایا ،اور اسسے بھی بہی سوال کیا ، اس نے بواب دیاکہ اسنے
مجمد کو یہ تنایا تفاکہ ضراتین تقے ، جن میں سے ایک کوشو کی دسے دی گئی ، اب دو ضرا باتی

ره مکتے ہیں اس کو بھی یا دری نے فقتہ ہوکر نکال دیا ،

پھر تمسرے کو بلا یا ہو برنسبت پہلے دونوں کے ہوستبار تھا ،اس کو عقائم یا د کرنے کا بھی شوق نفا ، پادری نے اس سے بھی سوال کیا ، قرکیا خوب ہوا ب د بنا ہے ،کہ اُ قال میں نے تو ہو کچھا کی نے سکھایا خوب اجھی طرح یاد کر لیا ہے ،اور خدائے مسیح کی مہر پانی سے بوری طرح سمجھ گیا ہوں ،کہ ایک تین ہے اور تین ایک ، جن میں سے ایک کو سولی دے دی گئی ، اور وہ مرکیا • اور بوجہ اتحاد کے سیکے سب مرگئے ، اور اب کو ہی ضرا باتی نہیں رہا ، ور نراتحاد کی نفی لازم اسٹے گی ،

اسس سلسلم میں ہماری گذار مشی ہے کہ اس میں جواب دینے والوں کانیادہ قصور مہیں ہے، اس کئے کہ بیعفیدہ ہی الیسا ہج بیدہ ہے کہ جس میں جب او بھی مقو کر کھا نے جس اور علما بہمی حیران ہیں، ان کا اقرار ہے کہ اگر جمید ہا ما عقب دہ ہے ، مگر اس کے سمجھنے سے ہم بھی قاصر ہیں ، اور سمجھانے سے اور وضاحت کر نے سے بھی عاجز ہیں، اسی لئے امام فخر الدین دازی دہ نے اپنی تفسیر ہیں سور ڈو نساء کی تعییر فرانے ہوئے کہا ہے کہ ؛

ر مبایوں کا خرب ببت ہی جمول میں ا سیمرسورہ مائرہ کی تغییر بس فرائے جس کہ ۱۔

ر دنیایس کوئی بات عیسا بُوں کی بات سے نہدہ شرید فسادوالی الد ظاہر البطلان بنیں سے یہ دنیا میں کوئی بات عیسا بھو سیمے یہ

له بعنی روح الفندس بیس کے ایسے پیس متی ۱۲ بیس اکھا ہے کہ وہ معزت عینی ملیانسام پرتمیں سال کی عمرین کمبرنر کی نشکل میں کا فرام ہوئی ، تل تفییر کمبیر،ص۳۲۱ ہے ۱۳ آیت وکا تفوکو ا ککٹنزی ۱۲ نفی ۱۵ ایفٹا ،ص۳۲۳ - ۴۰ ، آیت کفار کفراکٹیڈین فاکو آ الو ۱۲ نفی ان عقلی ولائل کی بناء پر بائمل کی اب حب کد دلائل تطعیب عقلیہ ہے یہ بات معلوم ہو یکی ہے کی ضا کی ذات بین شیت عوار توں کی ما ویل صروری ہے ۔ خواگر میت کا کو ان قدل میں ہے ۔ تواگر میت کا کو ان قدل

ظا بیرا شلیت بید د لالت سبی کریا ہے ، توانسس کی ما ویل ضروری ہوگی ، اس کے کہ **احما**لہ مارین شکلیہ میک میں :

یافرتام ولائل مقلبادر نقلیه برجل کیاجائے ، یا دولوں قسم کے دلائل کو ترک کردیا جائے یا بھر نقل کو مفل برتر جرح دی جائے ، یا آس کے برعکس عفل کو نفل برتر جرح دیں ،

بہ کی صورت نوقطعی باطل ہے ، ور ندایک ھی چیز کا متنبع اور محال ہو نااور اسی کا طیر ممتنع ہونا لازم آئے گانو دسری صورت مجھی محال ہے ، ور ندار تفایرع نقبضین لازم آئے کا تیسری شکل بھی جائز بہیں ، اس منے کے حفل اصل ہے نقل کی ،کیو بکے نمام نفل کے نبوت

کا مدار اسس بات پر ہے کہ خدا کا د جود اور صفائف علم و قدرت اور اسس کا پیٹی مجیجنا ٹابت کیا جائے ، اور بینما م چیزس د لا کل عقلیہ ہی سے نابت ہوسکتی ہیں ، اس لیے عقل میں کیا جائے ، اور بینما م چیزس د لا کل عقلیہ ہی سے نابت ہوسکتی ہیں ، اس لیے عقل میں

کسی نسم کاعیب سکالنا در بنفیفت عقل و نقل دو نوب ہی بین عبیب سکاننا ہے ، اس آنے ہمارے سئے عقل کی صحنت تسلیم کرنے اور اس سے بینن سے سوااور کوئی جارہ کارمہیں

ہماریے سے مصل بہ ویک مسیم کرنے اور اس سے جیس سے معلوا اور تو ی جارہ کار ہیں۔ اسی طرح نقل میں یا دیل کے سوا کو ٹی مطر نہیں ہوستھا ،ادر جیساکہ مقدمہ کی نسیبری باسٹ

میں معلوم ہو چکا ہے، اہل کناب کے بہاں آ اویل کوئی نا در وعجیب اور قلیل تھی نہیں

ہے ، جنا کنچہ وہ لوگ ان سے شمار آبڑوں کی ٹافریل کرنا ضروری شبھتے ہیں جوخرا سکے۔ حسانی ہونے یا شکل دصورت برد لالت کرتی ہیں ، معن ان دو آبنوں کی وجہ سے جو

عقلی دبیل کے مطابق بیں اسی طیح ان بہت سی آیات کی تاویل کو صروری فرار نیانے

یں، وضراکے لئے مکانین پر دلالت کرتی ہیں، محض ان تقور می سی آینو کی بنا ء پر ہو

دلیل مقلی کے مطابق ہیں مگر ہم کو کینیفولک فرفد کے دانشمندوں اور آن کے مانے والوں کیاس حرکت برم بڑا ہی تعجب ہوتا ہے کہ برلوگ کہجی تواس فدرا فراط کرنے ہی کہجس

اله كيوك والألل من تعارص ها

ملرکور دکرتے ہوئے یہ دمولی کرتے ہیں کہ وہ روٹی اور شراب ور روٹی جوعروج مسيبح سد مرت طويله لعني المهاره اس دنیا میں ہماری آبھوں کے سامنے بیدا ہو ٹیں، عشاءر بانی میں ایکے م حقیقتاً سیح + کا گوشت اور خون بن جائے ہیں ،جن کی یہ لوگ بھر پرسننش کرتے اور دونوں کے ایکے سجدہ کریتے ہیں ، اسی طرح کمجی عقل و براہمۃ کے قبصلہ کو تھمکراتے ہو۔ ا بن عظله كو نظرا نداز كريت بوسئ تشليت حقيقي اور توجيد كي نسبت به وعوى كريتين من كران دو لون كااجتماع واحد شخص مين بيك وقت ايك بي جميت سعمكن بها، سے بھی زیادہ تعجیب خیز اور جیرت انگیز رقبہ اس معاملہ میں فرکنے سٹنٹ کا نظرا آ ہے کہ بہ لوگ عشاء ربانی کی دوٹی اورشراب سے مبسیح بن جانے ستُد بن نواسيَن حرابيد، ومنفا بل كينخو لكب لوگوں كى مخالفت بشب شد ومدس ں، لیکن دوسرے مشلر لعینی عفیدہ شکیت بیں ان کے ہمنوا ہیں ، اب ہم نے کائی کہ تھتے ہیں کہ انگہ ظاہر نقل برعمل کرنا عروری ہے ، خواہ وہ شاہی حس ومحقل کے خلاف ہو تو بھرانصاف کی ؛ نت پہسپے کہ اس لحا ط سے ۔ فرقہ آسے۔ فرقسسے لاکھ درسے بہنزے ،کیؤیکہ ان لوگوں نے مہنتے وظا ہری فول کی اطاعت اور فرا نرداری س اس قدر مبالغه کیا ہے کہ اس جزرے بود ہوئے کا اعتراف وافرار کر لیا کے جوس وبرا ہن کے قطعی خلاف منا، عرص برس انس مصرت مسيع عليواسسلام ك بارس بس عيدا يُون ك افراط كى به نوعیت آب ملاحظه کریکے بَس کہ ان کو انسان سے خدا بنا ڈالا، مگر دومسری طرف نفرنیط کا برحال ہے کہ نود مسیسے عملی شان میں اور ان سے آباد اجراد کی نسبت بڑی ہی گری ستے ہوستے آن کو ذرا بھی حیا یا نوف نہیں ہوتا ، جنا کیران کا علی ملعون بوا اور مرنے کے بعد جہنم میں گیا ، دہاں تین روز قیام كيا مساكة عنقرب برتفصيلات آب كے سامنے آنے والى بن ، که بعنی روشی محمعبود بوسیکا ۱۲ ت

اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ دا ڈائسسیمان علیہ السلام اور مسیح کے دوسرے آباد ا اجداد مست سب اس فارض کی اولاد ہی جو تود ولد الذنا ہے ، بعبی اس کی مان تمرینے ہوا سے حرام نطفہ سے اس کو جنم دیا ،اور زنا سے پیدا ہوا

اسی طرح ان کاعقیدہ ہے کہ داؤ دعلیال الم نے جوعبی کے جدا مجد ہیں، اور یاء کی بیوی سے زنا کیا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت بردعوی ہے کہ دہ اپنی آخری عمرین مراحد ہو گئے، جیسا کہ آ ہے کہ معلوم ہوج کا ہے،

## أبك برست عيسائي عالم كااعتراف أوروستيت

ایک در دست عیسائی عالم نے حب کا نام سیل ہے اور حس نے لبعض اسلامی علیم میں تھی اچھی خاصی شد برحال کر لی تھی ، اورا بنی زبان میں قرآن کریم کاتر جسہ میں بھی کہا تھی اور اپنی زبان میں قرآن کریم کاتر جسہ میں بڑا مقبول تھی ہے ، ا . . . . اس نے اپنی قوم کوجو وصیت کی ہم اس کو اس کے ترجم مطبوع تھی ہے ۔ ا . . . . اس کے قرم مسلبوع تھی ہے ۔ ا . . . . اس کے قرم مسلبوع تھی ہے ۔ ا . . . . اس کے قرم مسلبوع تھی ہے ۔ ا کہ اس کو اس کے ترجم مسلبوع تھی ہلات کے اسے نقل کرتے ہیں ، وہ کہنا ہے کہ ، ۔

راقل برکسلاف پر جرز کیجیون برم کرالیے سٹے نہ کھاڈ کہ جوعقل کے فلان ہوں کے اللہ کونے کسلاف ایسے المحق بہوں کے الدی میں ہم آن برغالب آجا بی احتاظ مرسی الدی الدی باقوں ہر ہم آن بربات شوکر کھانے ہیں، اورجس اورجس اورجس کا الدی سلامات کر اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ

رص شبہ ساں سنے گذشت ہے میں ملے بعنی ترجمہ قرآن منز لیب (ازالا السکوک، ص ۲۹ج۱) سک یہ عبارت ہم نے ازالہ الشکوک ص ۲۲ج اسے نفظ بدن فظ نقل کردی ہے ۱۲ واقعی انصاف کی بات نویہی ہے کہ ان مسائل کے انے والے بقینی طویر مشرک بی ، خد ا سے دُعا ہے کرمراط مستقیم کی جانب ان کی رہنائی فرائے ؛

~~**©** 

## دوسرى قصل

منذبث كاعقيرة اقوال ببنح كى ديشني مي

اب ہم خود تضرت میسے علیاسلام کے وہ ارت ادات ہدیئہ اظرین کریں گے جو تندہ کے عقیدہ کو باطل قرار ویتے ہیں ،-

مهلاار ف الجيل يوخا باب ١٠ آيت ٣ يس بي كه صرت ميسيح عليالسلام

۱۱ در بهشری زندگی به به کولوگ بخد خواستهٔ واحد ادر برسی کوادر لیهو عامیسیم

کوجے قونے بھیجاہے ، جائیں ؟

اسٹر کو واصر حقیقی اور عیلی علایس الم اسلام کو اس کا رسول مانے ، یہ نہیں فر با با کہ ابدی نرگ کا حاصل یہ ہے کہ انسان یہ ہے کہ اسٹر کو واصر حقیقی اور عیلی علایس الم کو اس کا رسول مانے ، یہ نہیں فر با با کہ ابدی نرگ یہ ہے کہ ایسے نین اقنوم والا سمجھیں ہوا کیسی میں حقیقی امت بیاز رکھتے ہیں ، اور بیر کو عیلی عرف والے خوا ہیں ، یہ قول ہیں ، اور بیر کو عیلی عرف اس کے وقت فر بایا گیاہے ، اس لیے بیرا حقیل کھی نہیں ہوسکا کہ یہود یوں کے ڈرسے ایسا فر بادیا ہو ، کیس اگر تسلیث کا حقیدہ مرار نجات ہو تا تو کہ ایس کو نظا ہر فر ماتے ،

**74 Y** 

ادرجب یہ نابت ہوگیا کہ ابدی زنر گی ام ہے اللہ کے لئے تو جید حقیقی کے اعتقاد کھنے كا ، اورميس كے كے الے رسالت كاعفيده ركھنے كا ، تو جو بجير ان دوفوں كى ضدست وہ لقيني طور پرابری موت اور گمراہی ہو گی ، لینی توجید حقیقی صند ہے شلیث حقیقی کی ر**مب**سیا کہ بہلی فصل ا تفقيبلاً معلوم ہوچکا ہے) اور میسی عمامیج جا ہوا ہونا صدیست ان کے ضرا ہوسنے کی کیزیج تھیجے والے اور فرستارہ میں مغائریت صروری ہے ،اوریہ ابدی زند کی ضراکے فضل سے مسلمانوں میں موہود ہے ، دومری قربیں جیسے عجوسی اور مبندوستان وہین کے ، پرسسنداس سے محروم ہیں ، گیزیک وَہ ان دونوں عقا تُرسے محردم ہیں ، اورعیسا یُورہیں سنگیت کاعفبده رکھنے واسے کھی اس سے محروم ہیں، پہلاعفبده مر ہونے کی وجرسے ،اور یرودی تمام نراس سے محروم بس ، دومراعفیده نرجونے کے سبب سے ، الجيل مرفس باب ١١ آيت ٢٨ ميس ہے:-: اور فیتہوں میں ستے ای*ک نے ان کو بحث کرنے شسنگر* جان لیا كه اس سف ان كونوب جواب وياسيد ، وه پاكسس أيا اور اس سن بيري كرسب حكور بي اولكونسائي ويسوع في واب وإكراد ل يرب : است اسرائيل إشن إخلاوند بارا خدا ایک بی خواد نرسی ، اور توخوا وند این خداست ایست سارست دل اوراین ساری جان اوراین بیاری عقل اوراین سارس طاقت سے محبت رکھ، د وساریر که تواسی یخ وسی سے اینے برابر مجبت رکھ ۱۱ن سے بڑا اور کو فی حکم نہیں، نقیبہ نے اس سے کیا اے استاد بہن خوب اِنوے سیے کہاکروہ ایک ہی ہے ، اوراس کے سواکو ٹی رہیں ،ادراس سے سارے دل اورساری مقل اور

سوختی فریمی نیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر سے ،حب بیوع نے دیکھا کہ اس نے
ماہ سوختی قربانی مربح کی نو وہ اس جرکو کھلے میدان یا او پیخ بہاڈ پررکھ ویا انتخاب سی شخص
کواللہ کی راہ بیں قربانی دین ہوتی نو وہ اس جرکو کھلے میدان یا او پیخ بہاڈ پررکھ ویا انتخاب سمان
سے دیک آگ اللہ کی طرف سے آتی اور آسے کھالیتی ۔اگر کسی ہوقع برمی آگ نداتی نواسے قربانی کے

ساری طافنت سے محبت رکھٹا ، اور اپینے میٹر وسی ستے اپنی برابر مجبت رکھتا، سب

دانانی سے جاب دیا تواس سے کہا توضائی بادشاہی سے دور بہیں اور ایت مرا کماس الجيل متى كے باب ٢٢ ميں مھى يہ دوسكم اسى طرح بيان كئے گئے ميں اوران كے بعد فراياكيا، وان ، وومكون منهام نوربت اورانسساء كصحيفه كا مرارب الع معلوم ہواکہ سنے پہلا سکم حبس کی تصریح توان اور سخیروں کی تمام کما بوں میں کی کئی ہے، اور وہی حق بھی ہے ، اور خدا تی یاد نِتَناہت کے قریب کا سیبب کہجی، وہ بیخفیڈ ركمنا ہے كرات دير، ہے،اس كے سواكو في لائق عيادت نہيں ہے، اگر تمليث كاعقيده مرار سنجات موزا تواس كابيان تورييت اور انبياء على تهام كما بور بس بوزا ، كيونكر برسي بيبلا حكمت ، اور ميلى عليه السلام كوير فرمانا چاستے مفاكر ١٠ " سے سے سے دور دب ایک ہے ، تین افتوم والا ، جو مفیقاً ایک دوسرے سے متازیں ! كىكن اكىسىكى تصريح ئەنۇكىسى نبى كىكاب بىپ كىگى، ئەعبىلى على المسافرايا ، توبرعفيده ماريخات نهيس بيوسسكاً ، لَكِنَوانْ) بنت ہواكه مدارِ سنجات صرف نوحيد مضيفي كاعقبده ہے مذكر عفيدة مليث اوم انبياء كى بعض كما بول مص سننبط كركے اول شليث كاجؤل مخالف كے سنے عجن نہيں بن سكنا ،كيونك براشنباط بهن بى خفى الدُمر بح اقوال كے مقلبط ميں امغبول ، مقصود مخالف کاتوبہ ہے کہ شکیٹ کے مقبید ہ کو اگر نجات بیں کچے تھی دخل ہوتا تو را ٹیلی پنجہ اس کو اسی وضاحت کے سب خفر بیان کریے۔ حبی فدر وضاحت کے توحيركوكاب الاستناء كي عضاب كي بنيتسوس آيت بس بيان كياب، و تاک نوطنے کرضا و در می خواہے ، اور اس کے سواکوئی ہے ہی نہیں ک و مريد المنظم المنطم ا اس کی تعدین کردی ہے،اسی قربانی کو بیاں سوختی قربانی کھاگیا ہے کا نفی ه آیات ۲۳۷ م

" بیس آج کے دن توجان ہے اوراس بان کودل میں جانے کہ ااوپر آسمان میں اور شیجے زمین ير خدا وندسي فدايت ١٠دركو ئي دومرا سنس " اوركماب مستثناء بى كے باب آیت م بسے: ادس الها سرائيل إخرا ونديها راخرا ايك يى خدا يه ، توايين ساري و ل اورا بن سارى جان اور اپنی ساری طاقت سے خوا وند اپنے خواسے مجتب رکھ ا اورکناب لسعیاہ باب ۱۳۵ بن ۵ بس ہے ، ، یس بی ضرا وند موں اور کوئی نہیں ، مبرے سواکوئی خدامہیں . . . . . . . اکمشرن سے سفرب بک لوگ جان لیں کرمیرے سواکو ٹی نہیں، بیں بی نعرا وند ہو ں میرے سوا كوتي دوسراميس يو دايات ١٠٥٥) بہ آ بہنن وصاحت سے بہار بکا رکر کہدر ہی ہں کہ مشرق سے معرب یک سرخص كے لئے كر إلك مرات الله كالعقادر كمنا بى ضرورى ہے ، اس بات كانہيں ك خدا (معاذ الله) نین بن ، کتاب بسعیاه سے کہ ،۔ « بی خدا بوں اور کوئی دوسرا منہیں ، بی خدا ہوں اور مجھ ساکو ٹی منہیں ، ی تسبيب : - عربي ترجم مطبو المسائم كي منزجم نے مسبيح عليہ السّلام کے اس قدل میں تخریف کی ہے اور صمیر متعلم کو ضمیر خطاب کے تبدیل کرے ہوں رجمہ کیاہے، = ضاوندنبراضوا ابك يى ضوا وندست يا اس تخرکفٹ کے ذراجہ آبت کے بڑے عظم منفصد کومنا تع کر دیا ،اس لئے کہ المنكلم اس موقعه مريراس بات يرو لالت كرتى متفى كه خود عليتي رب نهيس بس ، بلك ندسے بس بخلاف ضمیرخطاب کے ، بظاہرالیامعلوم ہو الب

اله يعنى مرفس ١٠ ، ٢٩ ، والا ارشاد يوا مي اوير گذرات

الله میکن موجوده اردو تزیم بی مشکلم بی کاصیفه ہے، ہم نے ادبر کی عبارت موجوده اُر دو ترجب ہی سےنقل کی ہے 11 ت الجيل مرقس باب ١٦ أيت ٣٢ مين ہے:-

تبيراارث د

ود دیکن اس دوریا اس گھڑی کی ابت کوئی نہیں جاتیا ، نہ آسمان کے

فرشقة النبيا الكرباب الا

برارست وبباتك ومل تتليث كاعتقاد كوباطل قر نے قیامت کے علم کوحرف النگرے کئے مخصوص فرمایا ، اور خود اپنی سعلم کی نفی یا مکل اِسی انداز میں کی جسطرے انٹدیکے دورکرسے تم عاملہ میں اینے اور ان کے درمیان کوئی نفر بن مہیں کی ، بيه السلام معبود بوسنے تو ممکن نه تضا که وه قباست کے وقت ص أكربه يمي بينش نظر ركعا جاستے كر يحلمه " اور" افنوم الابن " دونوں كامصرا نن ں ہے ،اورمسبیعے اور ' کلمہ اور ' اقوم الابن ' پیں انتخا دہے ، اور چولوگ حلول ے قائل ہں ان سے مذہب کی بناء پراگریم اس اتحاد کو بھی نسلیم کر لیں ، اِ ف<del>رقت کر</del>ینو۔ سلک کی نبیاد برجوانقلاب کے قائل میں ، ان کی بات مان لیجائے نواس کے مقتضاہ د گاکه معامله برعکس بود، بعنی مسینسر سی کوملم نیاست بو ، ا در مای کوفیط می علم نه بو مل کو کر عیسا یوں کا عقیدہ ہے کہ ضراکی صفیت علم ہے میں ہے ١٣ فقی ملے عبیدائی حزات مرنس کی اس میارت کی بہتا و مرکباکریٹے ہیں کہ <del>حزت میسے</del>نے یہاں جہم کے اعتبارسے متلائی ہے ،خواہونے کی جندیت سے یا با بیٹ کی چندیت سے مہیں،مصنتف رج اس کا جماب ہے ہیں کہ علم توصیم کومنیں ہوا کرنا ، اس لئے بر کہنا ہی درسٹ منیں ، سینٹ اگٹ تُن سے اس کا جواب يه دياست كريهان معزن مثير اين بدخرى مخاطري لحاظ عند كريسيت من كريو بي س امجي تعيس بثلام نسك بني اس سنے گو ہا تبطائے بن میں اس گھڑی کی بابت جا نیا سیے نہیں اور اسکی <del>پولس کے</del> کلام سے شال بھی بیش ی ہے ، د سسک را منکس آف سینٹ آگٹائی ،ص ۲۸ ج۲) لیکن سوال پر سے کر اگر پیمطلب لیا درست ں اعتبارے باب میں بہبس جا تنا اس لئے کاس نے میں امین کے کسی کو بہیں بنا یا ہے المكر اب" ستشناء کے کیا معنی رہ جاتے ہیں ہ ۱۴ تفتی

مجی بہیں ہے است اس میں ان کا برمشہ ورعذر مجی نظر سکے گاکہ صرت میں ہے ۔ نے علم قیامت کی نفی اپنی دات سے ہوگی ہے ، ابینے حید کے اعتبار سے کی ہے ابیں توب واضح ہوگیا کر سے علیہ اسلام نذبہ لحانا حیم عبود ہیں ، اور نذکسی دوسرے عتبار

الجيل متى بانك أبيت ٢٠ يس ٢٠ :-

پوتفاارست د

اس وقت ریزی کے میں ان اس نے اس نے اس نے اس سے اس کے اس سے اس نے اس سے ا

طرف سے تبار کیا گیا ،ان ہی کے نے علی اور است مار کیا گیا ،ان ہی کے نے علی اور است مار کیا گیا ،ان ہی

بہاں صفرت مسیح علیہ السلام نے مرحہ کے سائق ابینے آب سے فدرت کی نفی فرادی، ادر اسس کو مرت اللہ تعالیٰ کے سب انفہ مضوص فرمایا ، جس طرح است آہے علم تبام ت کی نفی فراکر آسے اللہ تعالیٰ سے مخصوص کیا تھا ، اگر مصرت مسیح عمج ہو ہوئے تو یہ ارمث ادکسے درست ہو سکتا تھا ؟

ارسی او انجیل متنی باب ۱۹ آببت ۱۹ بین ہے:-ساور دیجو ایک شخص نے پاس اگر اس سے کہا ہے دنیک م

بإنجوال أرسث اد

که زبری بوط حاری اور بیخوب حاری کے والد کانام ہے ۱۲ سلک بہی واتعرائی ارفس ۱۹۵۰،۵۱ میں بھی ذکر کیا گیاہ ، گر دہاں بیخوب اور بوخا کی ہاں کے بہائے خود لینفوب اور بوخا کا ذکر ہے ، بر بھی بائبل کی نفاذ بیانیوں میں سے ایک ہے ۱۳ ت تلک یہاں نیک کا افغا مصنعت نے نقل کیا ہے ، ہو بی ترجم مطبوعہ مصلح المحادث بیانیوں میں سے ایک ہے ۱۳ میں المحالی کا اور قدیم اگریزی ترجم میں بھی دوجود ہے ، (ایک المعدل المصالح) اور قدیم اگریزی ترجم میں بھی دو اردو اور جدیدا ترکیزی ترجموں میں بھی یہ لفظ بہاں سے صنوت کو یا گیا ہے ، وہاں ان تمام ترجموں میں بھی ذکر کیا گیا ہے ، وہاں ان تمام ترجموں میں ہے ، البندیہی فاقع المجمل میں اور فوقا ۱۸ : ۱۸ میں بھی ذکر کیا گیا ہے ، وہاں ان تمام ترجموں میں

استنادین کونسی نیک وں ، تاکہ ہمینہ کی زندگی پاؤں واس نے اس سے کہا (تو مجھے کیون نیک کہتا ہے وی نیک توایک ہی ہے ؟

یہ ارمث دقو تنگیت کی بڑا ہی کاٹ دیتا ہے ، دیکھٹے آب اس کے لئے ہمی تیارنہ ہوئے کہ آپ کو ، نیک ، کما جائے ، اگر آپ معبود ہوتے تو آپ کا یہ ارمث اورے معنی ہونا، اس کے بجائے آب یہ برارت اور کوئی اس کے بجائے آور روح القراس کے اور کوئی نیک نہیں اور بھر حب آپ نے اپنے می میں ، نیک ، کا افقا کہلانا محمی لیس ند مہیں فر آبا، تو تنگیت والوں کے ان کلمات سے جن کود ولوگ اپنی نمازوں میں ہمی

ا است ہادے ہادے ہائے۔ معبود کسیوع مسیح جس مخلوق کو آئے اپنے ہائے۔ ہانے ہائے اپنے است میں اورائے اپنے اپنے اسس کو تباہ نہ کینے کیے راضی ہو سکتے ہیں ؟

استوں سے بنایا ہے اسس کو تباہ نہ کینے کیے راضی ہو سکتے ہیں ؟

معمل ارسی اور انجیل متی باب ۲۰ آبت ۲۰ ایس ہے:۔

ور اور نوجی کے قربیب بسورے نے بڑی اوا رہے جلا کر کہا ابلی ابلی لیک میک فتی ، یعنی اے میرے خوا! اے میرے خوا! تو نے مجھے میوں چوٹر دیا ہے

مجرآبن ، هیں ہے :-

کناف رجوں بین اور اختلامات میں ان کا تعمیل کے لئے دیکھے گاب براصور اس ادر ۱۳۵۳ اور ۱۳۵۳ اور ۱۳۵۳ اور ۱۳۵۳ اور

ددیسوع نے پھر بڑی اوازے بیلا کر جان دے دی '

اور استجیل لوقاً باب ٢٣ أيت ٢٦ يس ي :-

"مجرببوع نے بڑی آوازے باکر کہا اے باپ ایس اپنی روح برے اتھو مدرسون اور در؟

يس سونيتا مون

یہ ارست ادسین کے معبود ہونے کی فطعی تردید کرتاہے، فصوصًا ، حلول مانے والوں کے مذہب کی بناء پر یا انقلاب کے فالمین کے مسلک پر اس سے کہ اگر آب معبود ہوتے تو دوسرے معبود سے فریاد کیوں کرنے ؟ اور بہ کیؤ کر کہنے کہ اس معبود یا آپ سے معبود یا آپ سے معبود یا آپ سے معبود یا آپ سے معبود یا اور مذیب فریات کہ اسے میرے باب میں اپنی روح آپ کوسون ریا ہوں کیون کے معبود برون کا آب کوسون ریا ہوں کیون کے معبود برون کا آب کو سون ریا ہوں کیون کے معبود معبود برون کا اور عابور ہونا آیات ذیل کی بناء پر محال ہے ،

كتاب بيسعياه باب ، ١٨ آيت ٢٨ يس

، کیانومنیس جاشا ، کیاند نے منہیں شناکہ خواد ندخدائے ابدی دنمام زیبی کاخالق گزیم فارسه کی رفی سے معبود کوموت شہبیں اسٹ کئی

اسی کتاب کے باب ۱۷ ہم آبت ۱ بیں ہے:

اسی کتاب کے باب ۱۷ ہم آبت ۱ بیں ہے:

اسی کتاب کے باب ۱۷ ہم آبت ۱ بیں ہے:

اخداد ندامرا بیل کا بادست ادراس کا فدید دینے دالارت الاقواج لوں فرانا

ہے کہ بیں ہی ادل ادر بین ہی آخر ہوں ادر میرسے سواکوئی خدا نہیں کا

اور کتاب بیر میراہ کے بائے آبت ۱ بیں ہے:

دیکی خداد ندسیا خداہ ہ دہ زندہ خدا درا بدی بادست اہ ہے کا

ادر کتاب حبقوتی باب آدل کی آبت ۱۲ اسطرح ہے:

ادر کتاب حبقوتی باب آدل کی آبت ۱۲ اسطرح ہے:

دیم میرے قدوس اکیا قوائل ہے نہیں ہے داور دنہیں

اور تیتنسس کام بیلے خط کے باب اول آیت ا میں ہے :-« رب از بی اوشاه نینی غیرفانی تا دیره واصعط کی عوت اور تمبیر ابرا الکا با دم و تی ہے'' ميس جوز ات معبود والمتى بهو، اور كمز ورى اور تفكاوط مصر بلك بهو، لازوال اورغرفاني ہود وکسطح عاجمسند ہوسکتی ہے یامرسکتی ہے وکیاایک فانی اور ماجسند چرمجو ہوسکی ہے ؟ توبرتوب إبلك حقيقت يرب كرست المجودوبي ہے جسسے عليہ السلام عيسائر سك خيال كم مطابل اس وقت يكاركر خيال كرر سے يخف ،اور نعب ب ہے کہ برادگ ا ہے معبور کے مرجانے براکتفاء نہبس کرنے ، بلک برعقبدہ رکھتے ہیں کہ وہ مرف کے بعد مہم مس میں واضل ہوا۔ عيمائي كتي بن كمين من في كالخان ساباط في يعقيده كتاب

الصلوة مطبوء مرايده الرسطيع نقل

بعد جہم میں واحل ہوسے کیاہے،۔

« حب طرح مسيح ہمائے سلے مرسے اور و من ہوسٹے اسی طرح ہم کو بیع فنبد ہ مجبی رکھنا لازم بے کر دہ جہتم میں داخل ہوستے ا

یا دری فلیس کواو تولیس نے احمدالشر لیف بن زین العابدین کے رسالہ کی تردیدیں عربي زبان مين ابك كناب محمى عب كانام خيالات فليس ركها ، بركناب رومة التجري کے ملاقرابسلوقیت میں او المائے میں طبع ہوئی ہے ، محدکو ایک کتا ب کا ایک کسنے مارست کے طور برشہرد ہی کی انگریزی لائبرری سے ملاء پادری موصوف نے اپنی س كماب ميس يور سكها.

و جس فے ہاری رہائی کے لئے تکھ اتھا با ہے ،اور دوز خ میں گرا، میر نبسے دن مردوں کے درمیان آتھ کھڑا ہواالح "

وصفر گذشتر كا حاشيرى مله أطبارا لخ محدولوں تسخوں میں بہی آلفاظ متركور میں لیکن بہائے پاس منے قدیم دجد پرتریم یں ان سب میں اس کے بجائے اور سم منہیں مرس کے " کے انفاظ ہیں ، المارالي ك الحريري واجم في جلبي سرے سے تعلى بيس كيا، البنة وكيا توازل سے الح ك

ادر برسیر کیف میں اتبہائی شنیس کے عقبہ و کے ذیل میں حبس بر تمام عبسائی ایمان رکھتے ہیں، تقط ور ہسیل موجو دہسے جس کے معیٰ جہتم ہیں، بواد بن ساباط کہتے ہیں کہ دید

ودیادری مار طروس نے محصے اس عقیدہ کی توجید کرنے ہموستے کہا کہ جب
میسے نے انسانی جسم کو تبول کیا قاس کے لئے عزوری ہوگیا کہ نمام اسانی وارض
کو قبول اور برداشت کرے، اہنزا دہ جہنم میں بھی داخل ہواا در عذاب بھی دیا
گیا،اور جب جہنم سے کلا قو اپنے ساتھ ان نام وگوں کو جوجہنم میں سیے کے داخلہ
سے قبل موجود سنے جہنم سے نکال لایا میں نے اس سے دریا فت کیا کہ کیا اس
عقیدہ کی کوئی دلیل نعلی تھی ہے، کھنے دگا کہ اس کے لئے کسی دلیل کی حاجت
مہنیں،اس پراس مجلس کے مشرکاء میں سے ایک عیسائی نے بطور ظافت کے کہا
کر بھرانی ایس براس محکس کا فا ،ور نا ایس نے بھے کو ہران جہنم میں جانے دویا کا میر

PRAYER BOOK

مشنكر باورى مذكور في عقته بوكراس مجلس مصمعز ص كو بكلوا دبا ، يشخص ميرس إس آيا وراسوم فبول كيا ، گراكس نے مجھ سے يرعبدليك "احیات اس کے مسلمان ہونے کا اظرب ارکسی سے ذکروں " سنته المفنوع بن مرسمال يوم مطابي شوس المراج بن ابم برامشهور بادري يو ولف التي آيا ، جوابين سلي الهام كاكبى ديخ ى كرنا مضا ١٠ وراس كابه دعوى مجى مضاكره عبیرے کازول مسلمین میں ہوگا، اس کے اور شبیعہ مجتنبد کے درمیان اس بارسے ہیں زبانی اور بخریری مناخط و بهوا، شیع مجنب رئے اس سے اس عغید کی نسبت بھی سوال کیا كينے نگاميث كمينے بيكم ميں داخل بوسے اور انہيں عذاب دياكيا، ديك امس ميں کو جی مضالّفہ بہن ،اس لیے کہ بہجینے کا داخلہ اپنی امّن کی سنجات کے لیے تھا ، عیسا بھوں كالعِصْ فرق اس مص مجى رباده فبليج اعتما در كلف بن ال ابن ار يخ س مرسيع في فرف كابيان كرية بوسة كنناس :-

«اس فرقه کا عضیره برسے کرعبیلی مرفے کے بعددا فل جنیم بوا ، اور فابیل اور امل سترقم كى روس كونجات دى ،كونكربرسب ديال موجود سف ، بزیروگ خاین مشرک فرافر داندن میں سے ندیتے ،اور بابیل اور حصارت فوج ادرابراتهم اوردومرس صلحاء منغدين كىروس كوبرستورج تم مى بانى ري

دیا، کیزیکر برسب پیلے فریق کے مخالف عظے اوراس فرقر کا یہ معی عفیدوے کہ خالق عالم اس فدا يرم خربين جس فعيلى كوجيجا نفا ، اوراسي سبي برفرقم

عبد علین کی کتابوں کے البامی ہونے کا منکریے الوا

بس اس فرقه کاعفیده جند بجیروں پرشنمل ہے ،-اله جے مرتب فی مجے میں اس فرقد کے مفسل تعارف کے لئے دیکھے مسالت بن اور صناف کے

ا حامشی ۱۳ سکه سددم ( SADOM ) فلسطین کاوه شیریهال معزت نونامبوت فرمل کے تخط اوراس انی برعنوالیوں کی وج سے ایک ہو دناک عزاب کے ذرائع تیاہ کردیاگیا ،اس تباہی کا واقعہ فزان

رم سورہ ہودا درک بہر اس بال میرموج دے، آج یہاں بحرمیت بہتا ہے 11 تقی

ایک به کرسساری روچس خواه ده انبیاء اورصلحاء کی بوس یا بدیختوں کی عسینی علم السلام ك داخل جمم بونے سے قبل عذاب ميں منسسلا عظيس، ددسے برک مسلی م جہنم میں داخل ہوسے ، سرسے بیرکہ عبیلیء سنے بر بختوں کی روسوں کو عذاب سے مجات دی اوراندا ہ وصلحاء كى روحون كوجهم بي باتى ركصا، چو تھے بر کو ملحاء صبیلی عاکے خالف اور برنجنت لوگ علیای کے موان بالخوين بركه خالق علك ومعبودين ابك نيكى كاخالق ، دوسسلامدي كا ، اور خدا کے رسول اور باتی مشام مشہور انہ سیاء دوسرے ضراکے پینجر ہیں ، يهي يركم عب رعتين كى كنابوس الها مى نهيس مي منران المحق کے مصنیف نے اپنی کتاب مل الاشکال میں (ج کشف بحراب میں منتھی گئے ہے) یوں کہا ہے کہ : \_ " سی بات توید ہے کامسیحی عقید ویں برج موجود ہے کے عیلی داخل جہنم موست ، ادر تميرے روزنكل آئے ، اور آسمان برجو ه كے ، ديكن اكس موقع برجنيم سے مراد و باو س اسے جرمنم اور فلق اعلیٰ کے درمیاں ایک مقام ہے ، اورمطلب برہے کہ عسيني مرافس س داخل موسة ، كاكرول سك لوكون كوابني عظمت وجلال كامتدار كائي ،اوران برطا بركردي كري مالك حيات بول ،اوريدكريس فصولي يرجيك کراودمرکرگناه کاکفاره دے دیا ۱۰ورست بیطان وجینم کومفلوپ اور ایمان والوسکے سنے ان ڈٹوں کو کا معدم بشادیا المز یے ادّ ل نوبه كتاب الصّلوة اوريادري فليس كو او نوله وطروس اور بوسعت ولف کے مراحسنگ اقرارسے نیزعقد کے آت بات ابت ہو جی ہے کہ بہم کے حقیقی معنی مرادیں ،اور خود م س کا عنزاف کبا ہے کہ بر ابات اس عفیدہ سی موجود ہے انجیر لبغیرکسی و لیل کے دیل ہے جو قابل قبول نہیں ،ان کے ذمر صروری ہے کہ وہ اپنی مذہبی کمتب سے یہ مجتیابت

كرين كرفك اعلى اورجيم ك درميان ايك مقام ب ،حبى كادام إرس ب بهران كنابول سنه برنتوت كعي سيت كري كبهنم مي مستيسح كادا خلماس غرض سے تقا تاکہ وہاں سکے اوگوں کواپنی عفلہت وجلال کامشاہرہ کرا میں ۱۰ور مالک حیات ہو برتبنيه كريس المجرير بات اس وفنت إور زياده كمزور مجوجاتى بي وحب ير ديجها جا"ا ے کر مرکا ہے بوری کے زدد بک افلاک کاکوئی وجود ہی حقیقاً مہریں ہے ،اورسافر بر علاے بروٹسٹنٹ ان کی اس رائے کوتسلیم کر کے ان کی ہنوائی کرنے ہیں ، بھر ہاتھ جہ اں کے ڈعم کے مطابل کیو بحرددرسنٹ ہوسکنی ہے ؟ برابر اوس ، باخوستى اور قواب كى جكر بوسكى سے يامشفت اور عذاب كا ، افربهای صورت سے او وہاں سے رہے والوں کو اسٹ تبدید کی کیا مزورت،اس ا او او است تبل می راحت و عیش کی زندگی گزار رست مین ،اور اگردومری شكل ب تواس ماديل كاكو بن فائره اورنتيجربنيس، كيونكداروا ح كادوزخ عذاب و تکلیف ہی کا مفام ہوسکتا ہے ، مسيح على السّلام كاكفاره التيسري بانت يرج كيولى كى ون كاگنا بور كے ليے كفاره ہوجانا قطعی فقل کے خلاف ہے ،کیون کر اسس گنا مسے مراد عيدا يُون ك خيال كمطابق وه اصلى كناهه جواً دم علیہالسلام سے صاور بیوا نفاء شکروہ گناہ ہوآن کی اوادسے صادر میوسے یا ہوستے ہیں اوريه بات عفظ درست منبي كمامسس كناه كى مزا إن كى ولاد كودى جائے ، اس ليے ك اولاد بایدداد و س کے جرم میں ماخوز تہیں ہوسکتی ، حب طرح کہ اولاد کے گنا ہوں کی وحسب بابدادوں كونهيں يرواجاسكا، بكريرجزانصات كے خلات ہے، جنائي اناب حز فیال کے اعقار ہویں باب کی آیت ۲۰ میں اس طرح کہاگیاہے :۔ " باب با كمناه كالوجم نهي الطائع كا ورنه باب بين كا كاو جوا صافي

اله اس عقيد كي تفعيل كرية واحظم فواع مفدم ٥٥ ج اول

کی صداقت اسی کے لئے ہوگی اور شریر کی مشرارت مشتر کے اے "

معر التي بير بي كرامش بامطاب بي كرست بطان كويون سي سي سا دیا کیز کرسٹیطان ان کی انجیل کے نبصلہ کے مطابق حضرت میں ہے کی پیدائش کے قبل سے ہی ابدی سرایوں میں مقیدادر گرفنارہے، یہودا کے خطکے کی جھٹی آبت اس طرح سے « اوریجن فرشنوں نے اپنی حکومت کوفائم ندر کھا، بلکا بینے خاص مقام کو چھوٹر د با، ان کواس سے دائمی فیدس اریک سے اندرروزِعظیم کی عدالت تک رکھا ہے " بر تعجب بالاست تعجب يرب كرعيساتي ايت مغروص سرمعبو د تم مرجان اور دوزخ بس جًا نے براکتفاء نہیں کرنے ، بکداسس پر نبیسری باٹ کا یوں اصافہ کرتے ہیں كه و المعون تجي بوا . خراكي بناه إاورسيك كالمعون بون الغام عبسائيون كومسلم به اور ساحب میزان الحیٰ نے کھی اس کوٹسسلیم کیا ہے ،ا در اپنی کٹا بوں ہیں ایسس کی تصریح تھے کی ہے ،اور نو نور ان کے مقدس بورسس نے تھی ابنے خط میں جو گلتیوں کو بھیجا گیا تف سرے باب کی نیرصویں آیت میں تصریح کی ہے کہ ۱۔ ١١ ميسي جو بهائست سئ معنى بنا ١١س نے بيس مول سے كرين لعيث كى لعنت سے معرال كيونح مكها ہے جوكوئ اكرا ي برافكا بالياوہ لعنيٰ ہے اورهالت نزديك السس كروه لفظاكا أمستنعال كرناببيت ببي فبسح بيء بلك الثرنغا لی کولعنت کرنے والے کو توربیت کے حکم کے بوجیب سنگیا رکز کا واجیب ہے، بکر وسکی کے زالم میں اس جرم بر ایک شخص وسسنگ رکیا جا جا ہے ، خانج مفراحبار کے ایک ۲۲ بیں یہ بان صاف طور پر نزکور سے ، بلکہ ال بایب کو معنت كرنے والا بھی واجب الفنل ہے ، حصب البيكر الشركو معنت كرسنے والا، جساكم کتاب مذکورکے بائے میں مذکورہے ۔ انواں ارشاد الجبل لوحنا بات آبت ، بیں ہے کہ حضرت میسے علیالسلام نے <u> مرکم</u> کو خطاب کر سنے بہونے فرما یا \dashrightarrow اله یه تدریت کی سعبارت کی طرف اشاره بے بیسے بیمانسی لمتی ہے وہ تعدا کی طرف سے المعون ہے استثناء إلى كه ويحق اجار ٢٢: ١٠ ثا ١٠ ما ومن من مرا أنه وي ١١٤ كا الما ومن المناصل عند العراب من المعالي المعالي المناسلة المن المناس فور المن عالى الم

" مجھے دیجھ ، کیونک میں اب بک باب کے پاکس اوپر تہیں گیا، لیکن میرے معالیوں کے پاس جاکران سے کہ کہ میں اپنے باب اور متحالے باب اور ابین خوا اور متحاسے خداکے پاکس اوپرجا یا ہوں ؟ المسس قول بس مبيري سف خود کو با تی سبب انسیانوں کے برابر فرار دیا ہے دکہ میر باب اور متصارا باب اورميرا ضراا ورتمها ما صلى تاكه لوگ مستبسيج برغلط بهنان زا بنشي ر ہوئے یوں نہ کہیں کہ وہ معبد دہیں ، یا خدا کے بیٹے ہیں، لیس جس طرح مبہر کے تمام شاگرد الداکے بندے ہیں،اور واقع بین خدا کے بیٹے تہیں ہیں ، بلکر صرف مجازی معنی کے لیاظ ے ان کو بیٹا کہدیا گیاہے ، با مکل اسی طرح مستبیرے غدا کے بندے اور جی اور حقیقات ، بیٹے نہیں ہیں ، اور جونکے برارست و عیسا بیو سے وعوے کے مطابق موت کے بعد زندہ نہونے یراور اسمان پرچروسے سے کہے قبل فرمایاگیا ہے ، لہلے زا ٹابن ہو گیا کہ شیخے کیے اسمان پر چیشیعے کے ڈماز تک اپنے خواکے بندے ہوئے کی نفر رمح کرنے رہے اوربرتول فرآن كريم كے بيان كے شكو في صدى مطابل ہے، حيس بين المترتعالى نے اس طرح معزت عبینی علیات الم کا قول مقل فرایا ہے ، -مَا قُلْتُ لَهُ مُ إِلَّا مَا إِ مَنْ تُنِي مِهِ أَنِوا عُبُدُولِللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ

مَا قُلْتُ لَكُ مُ اللّهُ مَا اَ مَرْتُ فِي مِهِ اَتِ اعْبُرُ وَلِيْهُ وَقِيْهُ وَرَبَّكُمُ اَ مَا قَلْمُ اللّ " بس فان سے اس كے سوا كچونهيں كہا تفاض كا حكم آپ نے مجھے ديا تفا ، بعنى يہ درد گار ہے اورميرا بھى !

ری بدی ترد بر معام بی پدورو دارجه در پیرا جسی -ن ف د انجیل یوخه کے باب ۱۲ آیت ۲۸ بیس حضرت مسیع علیالسلام

كاادست داس طرح منغول ہے ١-

11 باب مجدسے بڑائے ا

اس میں بھی وہ اسپے معبود ہونے کا ایکار فرارہے ہیں ،کیونک انٹرکے برابر بھی کوئی نہیں ہوسکنا، جہ جائیسکہ اس سے بڑاہو،

الم المنزالي المبنى المبن المهاج استحاكم آب في يهوديوں كے فوت سے إيثا معبود اور خدا بونا واصلح المورس بيان المبنى فرايا مقا، كيونكواب نؤكسى كانوٹ منقاء ١١ تقي

الجنل ایجن باب ۱۸ آیب ۲ ین آب کا ارست داس طرح ذکر کاگاسے:-

نواںارےاد

"جو کلام تم سنے ہودہ میرا بہیں الکہ باب کلے جس نے مجھے بھیجاہے " لیجے اس س توصاف موجودہ کہ میں صرت رسول اور پیٹر بہوں اور ہو کلام تم سنتے ہووہ اللّٰہ کی طرب سے آئی ہوئی وجی ہے ،

ا الجيلمتى باب ٣٧ بين سے كه آب نے ابین شاگردوں كو كا خطاب كريتے ہوئے فرما يا :-

د سواں ارتشاد

رداورزین برکسی کوابناباب نہ کہو، کیونک تھاراً باب ایک ہی ہے ، جواسانی ہے
اور نہ تم بادی کہلاؤ ،کیونک تھا را بادی ایک ہی ہے دی میرے یہ داگیات ۱۰۱۹
سس سے پیر تصریح فر بادی گئے ہے کہ التدایک ہی ہے ،اور میں صرف بادی ہوں ،
سس سے پر تصریح فر بادی گئے ہے کہ التدایک ہی ہے ،اور میں صرف بادی ہوں ،
میا رہوال ارمی د

آیا، اورایت شاگردوں سے کہا یہیں بیٹھ رہنا، حب تک کہمیں وہاں جاکر دعاء کر وں ، اور بطرس اور زبری کے وولوں بیٹوں کوساتھ نے کر بھیگین اور با قرار ہونے دکا ، اس وقت میری جان نہایت محکیل ہے ، مہاں تک کہ مرتے کی نوبت بہرے گئے ہے ، تم بیاں تک کہ مرتے کی نوبت بہرے گئے ہے ، تم بیاں تھے رواور میرے ساتھ جائے رہو ، مجھ ذرا آ کے بڑھا ، اور مذک بل کر کر ہوں و عاء کی کراے میرے باب اگر ہوسکے تو یہ بیا کہ مجھ سے طل جائے ، تو بھی نہ جسابی جا بہر ایک مرسی اقرجا ہا ہے رونسا ہی ہو ) ، بیر تاکود اور میں آکر ، ، ، میرے باب کے یاس آکر ، ، ، میرے باب کا قو تیری مرضی بوری دعاء کی کہ اے میرے باب اگر یہ میرے باب کا کریہ میرے باب کا کہ کر تمیسری بار دعاء کی کہ اے میرے باب کا میرے باب کا میرے باب کا میرے باب کا کہ کر تمیسری بار دعاء کی شر آیا ت ۲۳ کا ۲۷ کا کہ کہ تمیسری بار دعاء کی شر آیا ت ۲۳ کا ۲۷ کا کا کہ کر تمیسری بار دعاء کی شر آیا ت ۲۳ کا ۲۷ کا کا کہ کر تمیسری بار دعاء کی شر آیا ت ۲۳ کا ۲۷ کا کہ کر تمیسری بار دعاء کی شر آیا ت ۲۳ کا ۲۷ کا کہ کر تمیسری بار دعاء کی شرک کر آیا ت

اله لینی اورنیقوب، سله اس عمرادمون کاپیالہ ہے ۱۱

الله يرالفاظ الطمار الني مي سيس بي ١٧

ان آیوں میں صرت میسے علیاسلام کے اقدال وافعال سے یہ بات ابت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوا مہیں، خوا کا بند ہ سمجھتے تھے، کیا کوئی معبو دخمگین اور توبیقی ہوسکتا ہے ؟ اور کیا وہ دوسے معبو دکے لئے تماز برط حتا اور گڑ گڑا آہے ؟ مہیں خوا کی فسم مہیں یا در حب کہ حفرت میں کے فات گرامی نے اس عالم میں آکر حب مانی داس بہنا تاکہ ان کے فون سے سال عالم جم کے علماب سے جیٹ کارا یائے، تو معیسر رونب دہ اور عمین مائی اس بہنا یا جانا

ممکن ہو تو ہٹا و پیجئے ، اسپ کا دست سنسر لیٹ یہ کفی کرجب اپنالاکر فرملے تو اپنے بار سوال ارست کے بیٹے کے الفاظ سے تعبیر کریے جبیا کھر وجر انجیل

کے ناظرین سے بہ بات پوسٹ برہ مہیں ہے مثلا آیات ، ۲ باب و آبیت ۲ باب ۹ دی اس کے ناظرین سے بہ بات پوسٹ برہ مہیں ہے مثلا آیات ، ۲ باب و آبیت ۹ و ۱۲ با باب و آبیت ۱۱ باب و آبیت ۱۲ و ۱۲ باب و ۱ باب و ۱۲ باب و ۱۲ باب و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ باب و ۱۲ ب



ك مثلا بن آدم وبين باب كے حلال ميں اپنے فرشنوں كے ساتھ آستے كا الح "رمتى ١١: ٢٠) اسى كنا

## "نیسری فصل نصاری کے دلائل برایک نظر

مقدم کے پانچیں اصول سے یہ بات معسلوم ہوچی ہے کہ یو صال کام کام مجاز سے
ہمرا ہوا ہے، اورث ذونادر ہی کوئی فقر والیباطے کا جو تادیل کامی ج نم ہو،
اسی طرح مقدم ہے جھتے اصول سے یہ بھی واضح ہوچکا کہ متیہ ج کے اقدال
میں اجمال ہکرنت پا یاجان ہے ، اور وہ کھی اس قدر کراکٹر اوقات ان کے معاهرین
اورث گرد بھی اس کو نہ سمجھنے تھے ، "اوقت یک خودمیت ماس کی تفسیر نہ فرادیں۔
اسی طرح بار ہویں نمر سے بیربات معلوم ہوچکی ہے کہ حضرت معلم ہے نے اسمان پر
اشر لیب سے جانے محکم کھی اپنی انو ہمیت اور مجود ہونے کا ذکر اس طرح وضات
کے ساتھ نہیں کیا جس میں ذراسی کھی شعبہ کی گنج اکٹ بن وہ عمر اور حضرت مسیح علیہ
السلام کے جن اقوال سے عیسائی صرات اس سند لال کرنے ہیں وہ عمر ما جمل اور انجیل
یو منا سے منفول ہیں ، ان اقوال کی نین قسمیں ہیں :
یو حنا سے منفول ہیں ، ان اقوال کی نین قسمیں ہیں :
یو حنا سے منفول ہیں ، ان اقوال کی نین قسمیں ہیں :

ہی بہب کرنے ، انسس لئے ان اقوال سے بہمجھنا کہ مطرت مسبح فدا تھے محصر كازعم باطلب واورب استنباط اورزعم ولأنل عفليه وقطعيه اورنصوص عبسوبه كے مفایلہ میں ما جائزے نہ كافی ہے ، جيباك گذائت ندونوں قصلوں سے معلوم م وجكاب ، اوربعض أفوال البيع مين كه ان كي تفسير دانجيل كه دوست من مات ا در مسیح کے دومرسے ارشا دات سے ہوجاتی ہے ،اس لیے ان میں بھی عبیدا بیو كي بني تفاسيركا، عنبار منه م كياجاسسكتاً ، اوربعض افوال البيه بهن جن كي ما وبل خود عیسا بیوں کے نزد کیس بھی صروری ہے ، مجھر حبب تا دیل ھی صروری ہوتی تو بھر ہم كنة بن كة ما وبل البيى بهو في جائية كرجود لأش أورنضوس كے خلاف مرجو، اس التي بيسان ان كوننام انوال كونفل كرسن كى چندان حزودت تهيس سي بلكاكثرا قوال كانفل كرنا كافى بهيده اتاكه ناظرين كوان سيصامستندلا ل كاحال معلوم ببوسط اور بانی کواسی برنیاسس کریس ، سندلال فلا كابيا عياني صرات سب يها بنيل كان آيات سے استندلال کرتے ہی اجن میں حضرت میسے تلام كوندا كا بيا كما كياب ، يكن يه دليل دو وحبت انتهائ كمروري المنااس فسم كى تطبيق مزورى ب كرج عفنى دلائل كے مجى مخالف مرمو ، اور معال د ومستنظراس سلے کہ ابن "کواس کے معنی میں لینا درست نہیں ہو

كتا ،كيو بكياس كے معنی تمام جہسان كے ائمر مغنت كے نزديك منعن علبه طور بريا

که انجیل میں ساتھ جگہ آب کوابن آدم کہاگیا ہے ، زنو پرجاوید

مل جبیاکسٹی ۱:۱ د ۲۷:۹ د ۲۱:۹ ولوفا ۱ و ۳۲ میں آیک کا (داوُد کا بیٹا ہی کیا گیاہے،

ہیں کہ ہوشیمض اں باب دونوں کے مشترک نطفہ سے بیدا ہوا ہو ادر یہ معنی بہاں بر معال ہیں ،اس نئے کسی ایسے مجازی معنی بر محمول کر نا عزوری ہے ہومشیح کی شان کے مناسب بھی ہوں ، باکھوص جگر انجیل ہی سے یہ بات بھی معلوم ہو جگی ہے کہ بر لفظ سیسے ع کے بی بیں ماست بازشخص کے معنی بین سنتھل ہوا ہے ، جنا بجنہ ابجیل مرقس کے بندر ہو بی باب کی آبیت ۳۹ بیں ہے :

الارج صوبر دار اس كسامة كوانفا اس في أسع يون دم دية موسة ديك

اورلوناف أبن الجيل كے باب ١٢٣ أيت ٢٠ يس استصوب داركا قول اس طبع نقل

كيلت :

" بر احب اد بجور کرموب دار نے خدائی تبجید کی ادر کہا بنیک برا دی راستہاز تھا؟

میجے انجیل مرفش میں "خدا کا بٹیا " کالفظ اور انجیل کو قا میں اس کے بجائے ۔

راس نتیاز " کالفظ است عال ہوا ، بلک اس لفظ کا است نتمال صاکح شخص کے معنی میں مین سے کے علاوہ دو سروں کے لئے بھی اس طرح کیا گیا ہے جس طرح بر کار کے حی میں "ا بلیس کا بیٹیا "کہاگیا ہے ، چنا مخیب انجیل مٹی کے باج میں ہے ،

میں "ا بلیس کا بیٹیا "کہاگیا ہے ، چنا مخیب انجیل مٹی کے باج میں ہے ،

میں "ا بلیس کا بیٹیا "کہاگیا ہے ، چنا مخیب انجیل مٹی کے باج میں ہے ،

مچھراً بیٹ ہم میں ہے :

دو لیکن میں نم سے کہنا ہوں کہ اپنے شمنوں سے محبث رکھوہ ادرا پنے ستانے دالوں
کے لئے دعاکر و دا پنے بعض د محفوالوں کے ساتھ ابچاسلوک کرو ،اورجولوگ

متھیں گادیاں دینے بیں ان پررجم کروں کا کہ تم اپنے با ب کے جو اُسمان پر ہے بیٹے

معرود رآیات ۱۲ م

اله يعنى صرت ميسيح كو ١١٠

کله نوسین کی عبارت مصنّعت شف نفل فرائی ہے ، فدیم عربی اورانگریزی تراجم میں بھی موجودہے ، گرچد پر ارد داورانگریزی تراجوں میں نرجائے کس مصلحت سے اس کو خدف کردیا گیا ہے ۱۲ ت ملافظہ فرمائے، یہاں معزت عینی علیہ اسلام نے ملح کرنے والوں اور مذکورہ اعمال کرنے والوں برا فرا کے بیٹے ، کا اطلاق فر مایلہ ، اور انٹرکوان کی نبیت سے باب قرار دیاہے ، اس کے علاوہ ابخیل اور خنا کے باب بین حصرت بیرے علیا سلام اور یہود ہوں کے سوال وجواب بیان کرتے ہوئے آپ کلارٹ داس طرح نقل کیا گئا ہے : ۔۔۔

« تم ایت باپ کے سے کام کرتے ہو ، انہوں نے اس سے کہا ہم حوام سے بید ا مہیں ہوئے ، ہمارا ایک باب ہے لینی خوا ، ایسو رع نے ان سے کہا اگر ضوا تحارا باب ہو تا اؤتم مجہ سے محبت رکھتے ہے

اس کے بعد آبت مہم میں ہے:

بایب ہے ک

ب بہودی مرعی منے کھا اب ایک ہی ہے ، لین اللہ اور شہر میں کے اللہ اور شہر میں کے کہنے اللہ متصارا باب شبیطان ہے ، اور ظاہر ہے کہ افتدا ور شبیطان ہے تا کی کے لیا ظاست کسی کے بھی باب نہیں ، اس لئے اسس لفظ کو معنی مجازی برخمول کر نا مزور ہے ، مفضو د بہود کا بر تقاکہ ہم نبک اور خدا کے قربا نبردار ہیں ، اور سبیرے کو مراد یہ کفی کرتم ہرگزا لیے نہیں ہو ، بلکتم برکار اور سبیطان کے فرباں بر دار ہو ، یو حقائم ہیلے خط باب آبت ہ بیں ہے ،

دہوکوئی خداست بیدا ہولیے دہ گناہ نہیں کرتا ،کیونکداسس کاتخم اس میں بنار ہتا ہے بکد دہ گناہ کر ہی منہیں سکتا ،کیونک خداسے بیدا ہولیے ،اسی مصفرا کے فرزند ادرا بلیس کے فرزند نام ہر بھتے ہیں " داکیات و و-ا)

اسی خط کے پالچویں باب بیں ہے :-

و حس کا یہ ایمان ہے کدسیو سے ہی سیسے ہے وہ ضما سے پیدا ہواہے ،اورجو کو ئی والدست محبت ر کمفناسے وہ اسسکی او لاد سے مجبّ ٹ ر کھناسے ، حب ہم ضرا سع محبت رکھتے اوراس کے حکوں برجل کرنے بیں تواس سے معلوم ہوجا تاہے که خدا کے فرزندوں سے میمی عبنت ریکھتے ہیں لا وررومیوں کے نام خط کے باث آیت ۱۲ میں ہے: م اس لے کر جفتے خدا کی روح کی جدا بہت سے جلتے ہیں و ہی خدا کے جتے ہیں " اور فلیدوں کے نام خط کے بات آبت ۱۷ میں بولس ر مطراز ہے ؛ "سب کام شکایت اور تکرار کے بخرکیا کرو ، تاکہ تم ہے عیب اور میجوسے ہو کر شراعے اور کجرد او کو سیس ضراکے بے نفض فرزند سبنے رہوا یہ اقوال ہاںسے دعوے .... ہروضاحت سے دلالٹ کرتے ہیں ،اورجب کم لفظ النَّد" د بخيره بنصير الفاظ ك اسستعلل سے الوہدیت نابت نہیں ہوتی ، جدیاكم عشدمہ کے امردا بنتے سے معلوم ہوجیکا ہے تو "ابن انٹد "بصبے الفاظ سے کیو کڑیا بن ہوسکتاہے ؟ بالمضوص حب کہ ہارے پیش نظرعہد بعقیق وجدید کی کتابوں میں مجاز کابے شمار است ال مجی ہے، جباکہ مقدمہ سے معلوم ہوا ، ادر مجرفاص طوسے حب کہ دونوں عہد وں کی کتا ہوں میں ہے شمار منفامات برباب اور سیفے کے الفاظ کا استعمال بایا جاناہے ، جن میں سے ہم مجیر تموسے کے طور پرنقل کرنے ہیں ،-الوقاف ابن الجبل ك باب بين بسيح عليه السلام كا سب بیان کرستے ہوئے کہلیے کہ :-وروه بوسف كابيا اور أدم ضدا كابياب ا الم محقیقی معنی کے لی اظامے خور کے بیٹے نہیں ہیں،اور ( .. ب کے پیدا ہوئے ، اس لئے ان کو النٹرکی طرف منسو ب کردیا اور انسس موقع پرلوقانے بڑا ہی مہرز بن کام کردیاہے، وہ برکر م له د عمة ص ۲۸ جلدادل، که د عمة ص ۸۷۸ ، جلدادل ،

یونکربغیرباپ کے پیدا ہوئے اس لئے ان کو یوسف نجار کی طرف منسوب کر دیا ، اور آدم علالیت للم بچ نکر بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اسس لئے ان کو التّد کی طرف منسوب کر دیا ،

اس کے علادہ خروج کے بالک آبیت ۲۲ میں اللہ نعالیٰ کاارسٹ د اس طرح ۔۔۔

اور فرخون سے کہنا کہ خوا و ند بوں کہنا ہے کہ اسرائیل میرا بٹیا بلکمبرا پہلو تھاہے اور فرخون سے کہنا کہ خوا و ند بول کہنا ہے کہ اسرائیل میرا بٹیا بلکمبرا پہلو تھاہے اور بی تھے کہ جبکا ہوں کہ میرے بیٹے کوجانے دے اتکار کیا ہے وسود بھی میں تیرے بیٹے اور تونے اسے اسود بھی میں تیرے بیٹے

كوبكريري بيهلوسط كومار والول كان (آيات ٢١ و٣٠)

السس عبارت بن دوم المسرائيل كو خداكا بيا ، كبالياب ، بلا بيباديم الفظ

ا زبور تمبر ۸۸ آیت ۱۹ بین الله تعالی سے خطاب کرتے ہوئے صرت داوُد علبہ اللہ مکارث داوُد علبہ اللہ مکارث داس طرح نقل کیا گیاہے :

ماس ونت تونے روبابی اہے مقدسوں سے کلام کیا ، اور فر یا کی بیں نے ایک برت کو مددگار بنایا ہے ، اور قوم بیں سے ایک کوچن کرسد فراز کیا ہے ، میرا بندہ داؤر کیا ہے ، میرا بندہ داؤر کیا ہے ، میرا بندہ داؤر کیا ہے مفدسس بیل سے بیں نے اسے مسیح کیا ہے ، ۔ ۔ ۔ ۔ وہ مجھ پکار کر کے گاتو میرا باب میرا خوا در میری نجات کی چٹان ہے ، اور بیں اسس کو اپنا پہلوگا بناؤ کا اور دبنیا کا سنسہنشا ہ ہے دا یات ۱۹ تا ۲۷)

دیکھے ایمہاں اسٹر کے سائے "باب "کالفظادر داؤد علیہ السم کے لئے "زبرد پنا ہوا ، میسے اور" اللہ کا بہلو تھا " جیسے الفاظ است تعال کئے گئے ہیں ،
پنا ہوا ، میسے اور "اللہ کے بالت آیت و میں باری تعالیٰ کاارسٹ اواس طرح منقول "
میں اسرائیل کا بہ ہو اور افرائیم کمیرا بہلو تھا ہے "

اله موده زبورنمره ٨، ١٤ افرايم معزت يوسعت عليانسلام كي جيو ته ماجزاك

بسيالت ١٢: ١١) ان کاطرت اسرائيليون کا فرايئي قبيل نسوب جه ان کی اولاد کی تفصيل کے ليے دیکھے گنتی ان اوا

س میں بھی ا فرائیم کے لیے '' انٹر کا بیپلو تھا، کے الفاظ کیے گئے ہیں، لیس اگر شعال معبود بوسنے کومسٹلزم ہو ّاتو داؤ د علیہ السلام ا فرا ہم دارایٹل معبود سونے کے زیادہ مستی ہیں ،کیون کرگٹر شنہ نٹر بعینوں کے مطابق تھی اور عسام رواج کے لواظ سے بھی ہمپلوتھا برنسیت دوسروں کے اکرام کا زیادہ حفیار ہے ، اور رعسائ صرات يركي نكس كم عسى على السه يس اكلوتابيا ، كالغظ المستعال ہوا کیے ، توسیم ہم عرض کریں گے کہ یہ اپنے مطبقی معنی برہر گزینیں ہوسکتا ، کیونکہ نے عبینی عظمے بہرت سے بھا بڑوں کا ذکر کیا ہے ، اور ان میں سے نین کے حق مين توبهبلوطها كالفاظ استعال كي بين، المنذا صروري مع كريدي كالع الكوتابيا» کے سجی مجازی معنی مراد سائے جا بیں، كتاب سموتيل دوم كے باب ميں الشرتعالي كا قول

بیان ہواہے:۔

﴿ اور بين اس كا باب بون كا اوروه ميراً بينيا بموكا " اب اگراس لغظ کا اطلاق معبود مجوسے کا سبب ہونا توسیکمان عبیلی اسے مفده ہوسنے کی دجہسے اس کے زبارہ حضرار تھے ،اور اس لئے بھی کہ وہ عبینی عرکے احب را و

تنتناء کے بات آبت 19 اور بائل کی پہلی آبت میں اور کتا یسعیاہ کے باتا کی آیت میں اور موشع لی کناب کے اب کی آیت ۱۰ میں اللہ الفظ كااطسلاق تمام بنى اسرائيل كمدي كياكياب بسعياه بالك أيت ١١ يس مي كرصرت يسعياه علاسي الم بارى تعالى مع خطاب كرسنة

" یفین تر ہماراب ہے ،اگر جرابرالم مہمسے اوا تف ہو، اور اسرایک کور بہجانے توا ے خلاوند جارا باب اور فدیر دسینے والا ہے، تیرانام از ل سے یہی ہے "

له د يكه توحناً ا: ١١٠ كه آيت ١٣ ،

اوراسی کتاب کے بائٹ آیٹ ۸ میں ہے:

"توسمي سے خداد تد إ توسمسارا باب سے "

ان آبتوں میں حضرت لیسعیاہ علیہ استلام نے صاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا اور تمام بنی اسسرایش کا باب قرار دیاہے ،

کاب الوب باب مراتبت میں ہے:

رد جب مبرے کے ستانے مل کرگاتے تھے اور فعرا کے سب بیٹے نوشن سے در کائے ؟ ورفعرا کے سب بیٹے نوشن سے در کائے ؟ و (ع) شروع ہواب بیں معلوم ہوجیکا ہے کہ انٹر کے بیٹے کا اطلاق نیک لوگوں، علینی پر ایمان لانے والوں، محبت کرنے والوں، انٹریک فرما نبرداروں اور نیک اعمال کرنے پر ایمان لانے والوں، محبت کرنے والوں، انٹریک فرما نبرداروں اور نیک اعمال کرنے

والوں برکیاگیا ہے ،

ا کر آبور کہ کہ کی پانچویں آیت ہیں ہے : اور بیواؤں کا داد رسس مکان ہیں بنتیں کاباب اور بیواؤں کا داد رسس ہے "

يب الدكوسينتيون الب "كماكياه

ا کتاب پیدائش اب آیت اور پس ہے،

ما جب روسے زین پر آ دمی بہت بڑ ہے گئے ا دران کی بیٹیاں پیدا ہو پی توخلا کے بیٹوں نے آ دمی کی بیٹیوں کو دیکھا کروہ خوب صورت ہیں ادر جن کوا تھوں نے نیخنا ان سے بیاہ کر دیا !!

معرایت سیس ہے:

الشركے بيٹوں سے مراد مشرفاء كى ادلاد ادر لوگوں كى بيٹيوں سے مرادعوم النا كىلاكياں بيں ،اسى لئے نوع بى ترجب مطبوعر سلاكل يك مترجم نے بہلى آبيت

ك موجوده زيورمبر٨٧

كانر حبسب بوركيا ہے كرست فاء كے لاكوں نے عوام كى لاكبوں كونو ب صورت إيابس ان كوابنى بيوياں بناليا " ليس " الله كے بينوں " كااطب وق على الاطلاق شرفاء كى اولاد كے الے کیا گیاہے ، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نفطان کر کا است مال شریف کے معنی میں

(۱۲) البخیل کے بکترت مواقع پریونتھا اسے بایہ "کالفظ اینے سٹ گردو ں اور دو سرو ں 

(۱۳) کھی کہی نفظ بٹ یا باب کی نسبت کسی البی جبیب زکی جانب کھی کردی جاتی ہے عب کومعولی سی مناسبت حقیقی معنی کے ساتھ ہوتی ہے ، حب طرح سنسطان

کے لئے " معجوت کاباب » حبیباکہ نا ظربن کومعسادم ہوجیکاہے ، باحبس طرح جہنم كى اولاد يا اورنشكيم م عي من وال الفاظ عيسى علاي الم ككلام مين يهود

نی بیں موجود ہیں ،حبب کہ انجیل منی کے بات میں ہے ، یا اس طرح مرز مارہ کے بیٹے " دنیا

و الوں کے لئے با ۱۰ انٹر کے بیٹے ″ اور ۰ قیامست کے بیٹے ۳ والے الفاظ جنتیوں کے حق

میں معزبت عیسلی علسید استدام کے کلام میں ملتے ہیں ، مبیبا کہ نوفا کے باب میں اور

مقسلبنکیوں کے نام بیلے خط کے بائے بس استعال کے گئے ہیں ،

عسائي حضرات كا البخيل يومنا باب آيت ٢٣ ميں ہے:

ووسرااست دلال المان المان المائم ينج كرو عين اوبركابون ، ثم ونيا کے ہو میں دنیا مہیں ہوں "

حضرت مبیسے علالیسلام کے اس ارت اوسے عبسائی حصرات بر انمیج اسکا لئے ہیں کہ ود بین معبود بون اور آسسمان سے اُنزکر انسانی حبم میں آیا ہوں ، عبیائی حصرات کو امسس ارنشاد کی برتشر بر کرنے کی اس لیے حزورت بیسیش آئی کہ اس کا ظاہری مفہوم 

سدامو سے عف ، لیکن بین ویل دو وجست علطب : اقل تواس الے كه يه بات عقلى ولائل اور نفوص قطعيد كے خلاف ہے . ووسریے اس بلے کہ اسس قسم کی بات حصرت میسے علیالسلام نے سینے شاکردوں کے حق بین کھی فرائی ہے و چنا تحبیب انجیل ہو عن سی کے باعث کی آیت 19 میں ہے :-مد الگرائم وینا کے ہوتے تو و نیا اپنو ں کوعزیز رکھنی ، میکن پچانے تم و نیا کے منہیں ملک یں نے تم کودنیا میں سعے بچن لباسے اس واسطے دنیا تم سے علادت رکھنی سے ہ اور لوحنا باعك أبيت سما بين سے: و حس طرح میں دنیا کا مہیں وہ مجھی دنیا کے شہیں ؟ لہس میسے عدمنے اپنے سٹ گردوں سے حن میں بھی مہی طرما باکہ وہ اس حبب ن سکے بہیں ہیں تقینک جس طرح ابینے لئے برہان کی تضی . . . . . ، د بندایہ بات اگر الوہ تین اورخدانی کوستلزم ہے، جبیاکہ مبیائی حضرات کا خیال ہے، تولازم آ اسے کہ نسسام ا سٹاگردان میسے بھی معبود ہوں، ضراکی باد المکے صیحے مطلب اس کلام کا بہت کہ تم كميتى دنياك طالب محاوريس اليهامشيس ووى الكرطاليب أخرره اورات كأفرسود کا فائب، ہوں ،اور ایکسس کا مجاز اہل زبان کے پیسیاں بحثر شاست ، جنامجہ زاہدوں اورصالحین کے سے کہا جاتا ہے کہ بیزدنیا کے سنیں ہیں ، الجيل بوحناك بالمبراأيت ٣٠ مين مذكورك کے رس اور بیب ایک ہیں 🖫 بہ اس امر میددلالست کراسے کے مسیسے اور صد متخدیں ، يه دليل مجى دو وحيه درست منس، ا ذل نُواس من كم عبسا بيُوں كے نزد كيب كيم مسيح نفس ناطق ركھنے ولك انسان بس ولهل خدا اس محاظست تواتحاد نامكن تقاء اس سلط لامحاله الفيس به تاويل كرنى ليسكى كر حس طرح وه انسان كادل بين اسى طرح خواست كابل كيمي بين، سكن اس

تاویل بریسلے اعتبار سے خدا کے سب تقرمعار شناور دوسرے لحاظسے انجادلازم

آتا ہے اور آب کو بھے معلوم ہو جگا ہے کہ یہ بات بالکل باطل ہے ، دوسے رہ کر اس تسم کے الفاظ حوار بین کے حق بیں بھی فرائے گئے ہیں، کہیل یو حنابا ک آیت ۱۲ بیں ہے ؛

۱۰۰۱ کر وہ سب ایک ہوں ، بعن حب طرح اسے یا ہد! توجیع ہیں ہے اور ہیں تجھ میں ہوں ، بعن تجھ میں ہوں ، بعن حب اور وہ ہوں ، اور وہ ہوں ، اور وہ ہوں ، اور وہ ایمان کاسٹے کہ توسنے ہی جیسے ہما ، اور وہ جا ال ہو تو نے مجھے دیا ہے ، بی سنے انھیں دیا ہے ، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہما بک

یس برگیناک<sup>ه</sup> وه سلیست بهون<sup>،</sup> کاحمیل ان کے اتخادمیرد المالت کر"اہیے، دوسسے تؤل بس ایناخداک سسائے متحد ہونا اور حاربین کے سسائے متحد ہونا دو نوں چیزوں میں نحیہ انیت نا بن کی ہے ، اور طاہر ہے کہ ان سب کا حقیقتاً ایک بن جانا مئن منهين، المسسى طرح مبيس ع أور خلاكاني . بن جانامجي غيرمكن ب ، بلكسمي إت بے کراند کے انقصتید ہوئے معنی سے احکام کی اطافت کر نا اور نیک اعمال کرنا ہے ، اس قسم کے اسحاد میں وا فعی مشیعے اور حاربین اور مت م ا بل ایمیان برابر بین ، با س فرق قوت اورضعت کا ہے ، اس معنی کے کیا ظ سے سیسے عکا اتحاد توک اورسٹ میرہے ، اوردومروں کا ان کی نسبہ نسسے کم ، اور متحد ہونے کے جومعنی ہم نے عرص کے دہی معنی یوسنا حواری کے ایک ارساد سے نابت ہوت بیں ج آن کے پہلے خط باب اقل آیت ۵ بیں اس طرح مذکورہے: ا اس سے سے کر جو بیفام ہم تھیں دیتے ہی دہ یہ ہے کہ تعدا فدر ہے اور اس یں ڈرا بھی تاری نہیں ، اگر ہم کہس کرجاری اس کے ساتھٹ اکت ہے اور بھر اري بين جلين أو بم مجولة بي ، اوريق برعمل نبين كرية ، ميكن اگر بم أورمين جس جسطرے کہ دہ اورس سے تو ہماری کی بس میں شراکت ہے ۔

الهاس الله كرا باب جرز دو سرى جزر كا با عين بوسكت به ياغير، بيك وقت عين اورغير دو نون نهي الهوسكت بوسكت بياغير، بيك وقت عين اورغير دو نون نهي الهوسكتي جس كا نفى - بوسكتي جس كي تصل اقل مين يراه بيك بين ١٢ نفى -

اور چینی ساتوی آیت فارسسی تراجم مین اس طرح مذکورہے: " اگرگویم که با وسے متحدیم ودر ظلمنت دفیار نمایم دروع گویم دود را مستی عمل بنمائيم، وأكر ورر ومشندائي رفية رنمائيم، بينا تخيه اودر ر ومشندائي مي باشد

بعنی : اگر بم یا کبین که بم اس کے ساتھ متحد بیں اور اندھ رہے میں بطاندی توہم عبوت بولے بی اور سیح پر عل نہیں کرتے ، اور اگر وسٹن میں جیس عیے وہ روشنی بن ہے قریم ایک دوسرے کے ساخ متحدین،

اس میں بجائے شرکت کے لفظ کے اتحاد کا لفظ است تعال ہوا ہے حسے معلوم ہواکہ انٹد کے سا تفرنز کی ہونے یا اس کے سا تف متحد ہونے کا وہی

، ہے جوہم نے عرض کیا ہے ،

ا الجيل لوحنا باسبك آيت وبين ہے ،، " جس في مجھ ديجها أس في باب كوديكها، توكيونكر كيناہے كرباب

کو ہمیں دکھا رکیاتو بھین بہیں کر" اک میں باب میں ہوں ، اور با ب مجھ میں ہے ، بہائیں جوبی تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، نیکی باب مجے میں رہ کرا ہے کا م

اکسس عبارت بیں حضرت مشہوم یہ فرما ناکہ ، بیں بامیسیس ہوں اور ہا ہ

مجدیں ہے ۱۰س بات پر دفالت کر تاہے کمشیح اورصا ایک ہیں

لیکن یہ دلیل بھی دو وحب سے کرورہے: اق ل اس سلط كه عيسائيوں كے نزديم دنيا ميں ضواكا ديكھا جانا محال سے ، جسیاک مقیع مرک امراتیع میں معلوم کریکے ہیں ، اسس لئے ... اوگ اس کی او با معرفت كي سائف كرت بين، مكر يونكاس طرح ميسوء ، درضرا كاليب بونا لازم منهي منا،اس سے کہتے میں کدوسے راور تعبیرے قول میں جس صلول کا تذکرہ ہے

سك ديچھيۓ صفحہ ٢١١ جلومرا ،

وہ اور صفرت میں کے خدائی کی معرفت تمام اہل تنگیت کے زدیک واجب ان وہل ہے البہ البہ ایک البہ اس سے مراد اتحاد باطنی ہے ، مجران اویلات کے بعد کہتے ہیں کہ جز کہ میں انسان کا مل مجبی ہیں، اس لیتے ان کے تینو ں اقوال دوسرے محاظے ورسنت ہیں ، صلاں کہ آبید بار بار میان چکے ہیں کہ یہ باطل ہے ، کیو کھ اویل کے لیتے صروری ہے کہ وہ ولا یُل اور نفوص کے خلاف نہ ہو ،

دوسےراس کے کہ اس باب کی آبت ۲۰ بیں ہے کہ :د میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجے بیں اور میں تم میں ''
اسی طرح نیسری دلیل کے جواب میں آبنے۔ پڑھا کہ سیح علیہ السلام نے ابنے عوار اوں کے عق میں فریا یا تقا:

"د حسوطی آنے باب ا تو مجھ میں ہے ادر میں مجھ میں ہوں وہ مجھ ہم میں ہوں ! اور ظا ھرہے کا انت ، آب بین سسمایا ہوا ہوا ور سبت ، ج بین نواس سے الازم آ باہے کہ نود القت مجھی ج میں سمایا ہواہے ، اور کر مضیوں کے جام ہیلے خط کے بات کہ نود القت مجھی ج میں سمایا ہولہے ، اور کر مضیوں کے جام ہیلے خط کے بات آیت 14 میں ہے :

اکیاتم نہیں جانے کہ تھارا یدن روح الفد اس کا مفد اس ہے جوتم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے ، اور نم ا ہے نہیں 'ا اور کر نتھیوں ہی کے نام دو اسے حفظ کے بات آیت ۱۱ میں ہے : دادر خدا کے مفد اس کو بنوں سے کیامنا سبت ہے بکونکی ہم زندہ خدا کا مقدس بن ہنا بجہ خدا نے فرایا ہے کہ میں ان میں مبوں گاہ اور ان میں جلوں بھروں کا الحز ای

ادرسب کا خوا اور باید ایک بن ہے جوستے اوپراورستے درمیان اورسکے الدرہے '' اندرہے '' لیس اگر سسمانا اتحا دکو ظاہر کرتا اور معبود ہونے کو ٹا بنٹ کرسے کہا ہے تو بھر طروری ہو گاکہ موار بین بلکتمام کور نتھی اور افسس کے باشندے بھی معبود قرار دیتے جا بش

سبى بات تويه ہے كراگركولى مجھوط اشلا "قاعد، غلام ياسٹ اگر دابيے كسى برے کے ابع ہو تاہیے تو اسس کی تعظیم کو بڑے کی تعظیم اسس کی تحقر کو بڑے کی تحقیر اور اور السن محبّت كو براسست محبّت محبها جا تاب، يهي وسي كرحزت ميسح علب آلسلام نفحار يوسك بالسعيس ارست ادفرايا: ربوته کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتاہے ، اور ج جھے قبول کرتا ہے وہ میرے اورآب ہی نے ایک بیتے کے بارے میں ارمشاد فرمایا ،۔ " جوكوني اس بي كوميرس ام يرقبول كراب ده مع قبول كراب واورج مع تبول كرا ا ہے وہ ميرے بھيج والے كونبول كرا ہے" واوقا باك آيت ٢٨) اسى طرح جن سنتزامشنى ص كو آبینے دودوكی تولیوں میں نفشسیر کرسے مختلفت مشہروں ہو لفرض تبليغ بصجاعفا ال كين مي ارستاد فرايا: البوانهارى سننكب ده ميرى سنتكب الورج بتعيل تبس انتاده مجع البيل انتا اورج مجے نہیں مانادہ میرے بھیے والے کونہیں مانا یا راوقا باب آیت ۱۷) اسی طرح منی کے باعث میں اصحاب الیمین ، اور اصحاب الستعمال کے اف مجھی اسی قسم کی بات کمی گئی ہے ،اورانٹرنعا بی نے مصرت ارمباہ علیہ السلام کی زبانی دوں

ر شاہ بابل بنوکدرمنر نے مجھے کھا دیا، اس نے مجھے شکست دی ہے، اس نے مجھے شکست دی ہے، اس نے مجھے فالی برنن کے مانزکر دیا، اردیا کے مانزد وہ مجھے نگل گیا '؛ ذکتاب پرمیاہ بات ، ہ

اکل اسی طرح قرآن کریم بین ہے ؛ اُلّذِیْن یُبَایِعُون نَك اِنْهَا یُبَایِعُونَ الله كَدُ الله فَوْقَ اَیْدِیْلِهِم، وده لوگ جوابی بیعت کرتے بین انٹر ہی سے بیت کرتے بین، انٹر کا با تھ ان کے باتھوں پر ہے ''

اے دخطہ وں آبات مستا ہم، کے آیت مس

اور صنوت مولاناروم الآین مثنوی میں فروائے ہیں سے گرتو خواہی ہمنشینی باخب دا ر د، نشیں تو در خصنور اولیاء

ر بعنی تواگرانند کے ساتھ بیٹھنا جا ہتا ہے توجاکراولیاء انتدکے پاکس بیٹھ 'نہ اللہٰ دامر بط لفتر مرجزین مسید علی السرور کی معد فنن برائر کشت اللہٰ میں

المنداس طرافقة برحض مبیع علیدالسدم كی معرفت بلاست و الله بى كامعرفت الله بى كامعرفت بدالسده كی معرفت الله بى الله بى معرفت بال با الله كالسى بيل يا كسى نفض كا الله بيل سماجانا ، با الله كالسى بيل يا كسى كامسيع بيل سماجانا ، سواس سے مرادان كى اطاعت اور فر ماں بردارى ہے جبیاك لودنا كے بيلے خطاكے تعبیرے باب بيل ہے كہ ،۔

ا در جواس کے مکوں پرعمل کر ایے دہ اس ساور یاس بین قائم رہاہے ، اور اس سے اس بین قائم رہاہے ، اور اس سے اس بین اور یا سے اس بین کروہ ہم میں اسی سے لیونی اس دو ہم میں دیا ہے ہم جانے بین کروہ ہم میں دیا ہے ہم جانے بین کروہ ہم میں دیا ہے ہم جانے بین کروہ ہم میں دیا ہے ہم جانے دیں کروہ ہم میں دیا ہے دیں دیا ہے دیں دیا ہم میں دیا ہے دیں دیا ہے دیں کروں ہم میں دیا ہے دیں دیا ہم میں دیا ہے دیں دیا ہم میں دیا ہم میں دیا ہم میں دیا ہو دیں دیا ہم میں دیا ہم دیا ہم میں دیا ہم دیا ہم دیا ہم میں دیا ہم د

فالممرشاب ك

ابغیر بارے پیاہونا پاریخو بی دلیل

سے بڑھے ہوئے ہیں ، کیونک وہ بغیراں کے عجی بیا ہوئے ہیں ، اسىطرح صدوق كامين يجابرا بيم علبرالسسائم كامعاصراورهم زماء ننفا أكسس كاحال عبرا نوں کے نام خطک باب آیت سیس اس طرح ذکر کیا گیاہے : ں یہ ہے باہب ، ہے ماں ، ہے نسسی نامہ ہے ، نراس کی عمر کامشروع نے 'ر'دگی کا آخر'' یہ شخص مسیّب سے دوبا توں میں بڑھا ہوا سکلا ، ایک توبے ماں کے بیدا ہونے میں اور دوسے رہر کہ اس کی کوئی ابتدا ، منہیں ہے ، چھٹی دلیل معجر ات اور کبھی مثیع کے معز ات سے استدلال کرتے ہیں ، یہ مھی برا بنایت کرورا ور بودی د لیل بے ، کیونکہ ان کاست برا معجٹرہ مردوں کوڑنرہ کرنا ہے ،اس معجزہ کے ثبوت سے فلعے نظر کرتے ہوئے اور اکسس امرکو بھی نظرا نداز کرتے ہو سے کہ موجودہ اسمجیل اس کی تکذیب کرتی ہے، بس كمنا ہوں كەموبوده الجيل كے مطابق ميسى في ابينے سولى جراحات جانے كن الله in the transfer of the contract of the contrac ے بابیے ، مس بی تصریح موجود ہے ، البرا اگرمردہ ں کو زندہ کر نا معبو دسینے سے سے کا بی ہے تو وہ معبود ہونے کے میسے سے زیادہ مستنی ہیں ، اسی ملے الیاسس علیرالیلم نے بھی ایک مردہ کوزندہ کیا ، مبیاکر کتاب العین اقل کے بائل میں صاف موجود ہے۔ نیز آلیسے علیہ اسسلام نے ایک مردہ کو زندہ کیا ، جيباكه كتأب سلامين كے باب ميں معتروج ، اور البيس عليم السلام سے تو برمعزر ان كى سه اس کابورانام مک صدی Malching adak King of Slam. ہے،اس کا ذکر کتاب پیلائش ۱۱۰ مامی یا ہے ۱۰ تنتی کے آیات ۱۳۱۱، سے اس بس واقعہ ربان كياكياب كرحزت اليامس عليام ايك بيره كم مهان ميسة ، اس كالاك بيار موكرميل بسا، معزت الياس نے اسمن دعاء کرکے اسے پھرز ندہ کردیا ، زار سا طین ، ۲:۱۱ ، ۲۱ ) سل اس میں مجی ہے کہ حضرت الميستع نے ايك مهمان نواز عودت كيلے بيلے بيا ہونے كى دعاء كي حجر حبب وه بنيابرًا بوكرمركي نوا مع بحكم خلازنده كيا و--سلاطين م و ١٥)

و فات کے بعد کھی صادر ہوا ، کہ ایک، مردہ ان کی قبر بیس ڈالاگیا ، جو انٹد کے حکم سے زندہ ہوگیا ، جیسا کہ اسی کناب کے بات ۱۳ میں موجود ہے ، اسی طبع ایک کوشھی کو احجب

كرديا جباكه سفر مذكور كے بات ميں ندكور سے ،

ادر کمیمی عبیبائی لوگ عہد عقیق کی کا بون کی بعض آیات اور سوار بین کے بعض اقوال سے استند لال کرنے ہیں ، ہیں نے یہ تمام دلا علی اوران کے جوابات کا ب ازالة الاو ہام میں نقل کئے ہیں جو صاحب دیجھناچا ہیں اسس کو ملاحظ فر ما بٹر ہی ، اسس کا بین میں سے ان کواس لئے ذکر نہیں کیا کہ پہلے ہی دلا علی نہا بیت کم ور ہیں ، اور کا بی میں میں میں ان سے عیسا تیوں کے زعم کے مجوجب اگر کمزوری کو نظر انداز مجمی کر دیا جائے تی بھی ان سے عیسا تیوں کے زعم کے مجوجب مجمی معبود ہونا نا میں مور انداز مجمی کردیا جائے تی بھی ان سے عیسا تیوں سے ذرع میں است کا میں معبود ہونا نا میں ، اور معبود کا مل مجمی ، اور بیر بات قطعی باطب سے جسیا کہ میں ہونا کا در میں ہوں ، اور میر بات قطعی باطب لی سے جسیا کہ در این ہون کا در میں ، اور ایر بات قطعی باطب لی سے جسیا کہ در این ہون کا در این کی کا در این کیسا کی در این کا در

اوراگریم تسیم میں کر لیں کہ ان کے لعمل اقوال اس معاملہ میں نص ہیں تہہ مجی کہا جائے گا کہ یہ ان کا بناا جہت ادہ ، حالا نکہ آب کو باب اقبل سے معسلوم ہو جیکا ہے اور ان کی بنت مرات الہامی منہیں جی ، اور ان کی بند م سخر پر ان الہامی منہیں جی ، اور ان کی بروں میں ۔

\*\* اور ان کی بنت م سخر پر ان الہامی منہیں جی ، اور ان کی بروں میں ۔

\*\* اور ان کی بنت م سخر پر ان الہامی منہیں جی ، اور ان کی بروں میں ۔

\*\* اور ان کی بنت م سے برات الہامی منہیں جی ، اور ان کی بروں میں ۔

\*\* اور ان کی بروں میں ۔

غلطیاں تھی صادر ہو میں ہیں،اور اضافات و تناقض بھی بقینیا موجود کے ، بر طاب سے اور اضافات و تناقض بھی بقینیا موجود کے ،

اسسی طرح ان کے مقدس پولس کی بات ہمارے لئے قا بل نسلیم مہدئ ایک تواسس سلے کہ وہ مواری دہیں ، نہ ہمارے سے واجب التسلیم ہے ، بکہ ہم تواسکو

معتبر کھی جانے کے لئے تبار تہیں ،

اب اسب سطرات كومعلوم مونا جائية كمين في جوميس كا اقوال نفل كئے اور ان كے معانی بيان كيے معض الزام كى تميل كے لئے ، اور يہ تا بت كرنے كے لئے اور ان كے معانی بيان كيے معض الزام كى تميل كے لئے ، اور يہ تا بت كرنے كے لئے لئے آيات ١٢ ، مدى آيت ١٣ ،

سكه ديكه ازالة الاومام ، باب دوم فقيل سوم ، ص ، ٥٠ مطبوع سيدا لمطابع ١٢٢٩ ه

کہ عیدا یوں کا استدلال ای اقال سے نہا یت کم ورہے ، اسی طرح حاریب کا قال کے متعلق ہو کھے کہا ہے وہ یہ سبہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حاریب کے ہی اقال ہیں ورنہ ہائے تزدیک ان اقوال کا سیسے یا ان کے حاریب کے اقوال ہونا اس سے نابت نہیں ہے کہ ان کتابوں کی کو بی سندموجود نہیں ، جسیا کہ آپ کو باب اقول بیل معلوم ہو چو باب اقول بیل معلوم ہو چو باب اقول بیل معلوم ہو چو باب قبل بین تحریف اور افسی کم میں مسیا کہ آپ کو دو سرے باب سے معلوم ہوا ، عیسا یوں کی عام عادت اس قسم کے امور میں یہ ہے کہ وہ عارقوں کو حب طرح چا ہے ہیں بدل قالمے ہیں ، میرا عظیدہ قویہ ہے کہ میسے اور ان کے حواری اس قسم کے گندے کفریہ عقیدہ و سے نفینا اس قسم کے گندے کفریہ عقیدہ و سے نفینا اللہ علی میں اور میں گوا ہی دینا ہوں کہ الشرکے سواکوئی معبود نہیں ہے ، اور محمولیا انشر علی ہیں ، اور میں گا ہی دینا ہوں کہ الشرکے سواکوئی معبود نہیں ہے ، اور وسول ایس ، اور رسول کے فرستا دے اور قاصد تھے ،

## امام رازي اورابك بإدرى كادلجستني اظره

ا ام فخرالدین رازی اور ایک با دری کے درمیان تشبیت کے مسلم برخوار زم میں ایک مناظرہ بہنے آیا تفا بیج نکراس کا نقل کر نافا تُرہ سے خالی نہیں ہے اس سے میں ایک مناظرہ بہنے آیا تفا بیج نکراس کا نقل کر نافا تُرہ سے خالی نہیں ہے اس سے میں ان کو نقل کر تا ہوں ، ا مام وصوف اللہ ا بین مشہور تضبیر بیس سورہ آلی عمران کی آبیت ذیل کی نفید کے مخت فرمایا ہے ؛

فَكُنْ حَالَبُكُ فِيهُ مِنْ بَعْدِ "تَوجِشْفَ آبِ كَ بِاسَعْمِ كَالَّهُ مَا جَالَ كَالْمُ مِنَ الْمِيهُ مِنْ بَعْدِ آبِ مِناظِ وَكُرِ فَ الْمِنْ عُلَمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ

اس بردہ نفرانی کہنے نگاکہ میں عسی کی جی جہیں کہنا، بکہ خدا کہنا
ہوں برنے کہا تھیک ہے، بہوت میں گفتگو کرنے کے لئے طروری ہے کہ
پہلے خدا کی بہجان ہوجائے ،اور تم نے خدا کے باسے میں ہو بات کہی ہے
وہ اس لئے غلط ہے کہ معبوداس ذات کو کہتے ہیں کہ جموج داور واجب
الوجود بالذات ہو، نیز اس کے لئے ضروری ہے کہ ندوہ جسم رکھنا ہو ا
مذکسی اصاطب میں ہو، ندع من ہو ،ادھر غیبی علب السلام کی
مالت یہ ہے کہ دہ ایک جسم رکھنے و الے انسان ہیں، ہو پہلے نا بیب مصالت یہ ہو ہو ہو ہو اور زندہ موسنے کے بعد قتل کر دسیتے گئے ،ابتداء
میں بجے بنظے ، کی سیجو سے بھلے ، میر جوان ہوئے ، کھا تے تھے، پینے
میں بی بی بی سیجو سے بات عقد اللہ میں ہوسکنا ،اور می بات عقد اللہ بدر میں اور می بات عقد اللہ بدر میں اور می بوسکنا ،اور می اور می بات عقد اللہ بدر میں ہوسکنا ،اور می منہ میں ہوسکنا ،اور می منہ میں ہوسکنا ،

دوسری دجراس دلیل کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ تم یہ تسلیم کرتے ہوکہ یہود نے علیائی گورف ارکیا اور سولی دی ،اور تخت پر دافکا کر ان کی پسلیاں قرقدیں ،اور شیعے نے ان سے بھوٹ کر بھا گئے کی اسکائی گوشش مجھی کی اور رو پوکشس ہونے کی بھی ، نیزان وا قعات کے بہش آتے بر محبی کی اور جزع دفزع مجمی کا ہر کیا ،اب اگر وہ مجود تھے یا خدا آن میں سسمائے ہوئے منظا ، یا وہ خدا کا الیا جز و تھے جو خدا میں سسمایا ہواتھا ، تو مجود کھے اور ان کو رو نے دھونے اور گھرانے کی کیا ہواتھا ، تو مجود کر ہے اور ان کو رو نے دھونے اور گھرانے کی کیا موروت تھی ہواتھا ، تو مجود کر ہے کہ در ان کو رو نے دھونے اور گھرانے کی کیا خداکی شم مجھکو ہے صرفعی ہوا ہے کہ کوئی عاقل اس فنم کی بات کس طح خداکی شم مجھکو ہے صرفعی ہوتا ہے کہ کوئی عاقل اس فنم کی بات کس طح محداکی شم مجھکو ہے صرفعی ہوتا ہو ، حالائک مقل اس فنم کی بات کس طح محداکی شم مجھکا ہو ، حالائک مقل اس کے باطل محدالی شم کی بات کس کے باطل محدالی شم کی بات کس کے باطل محدالی شم کا دن دے رہی ہے تھی ہوتا ہو ، حالائک مقتل اس کے باطل ہو نے پر کھلی شعب ادت دے رہی ہے ،

تیسری دلیل بر ہے کہ بین صور توں بی سے بہر حال ایک شکل قبول کرنا پڑے گی ، یا تو بر ما شا پڑے گا کہ خدا وہ یہی حب مانی شخص مخا جود بھا جانا اور نظر آتا تھا ، یا کیہ اجائے کہ خدا پورے طور پر اسس میں سمایا ہوا مخا ، یا بیکہ خدا کاکوئی جسسے دو اس میں سمائے ہوئے تھا ، مگر ہر

"پينونشڪلين باطل بين ۽

مبہلی تواس سے کہ عالم کامعبود اگر اسس عبم کو مان بیا جائے نوجی وفنت بہودسنے اسکو فنل دیا تھا تو گویا یہ مان میا جائے کہ بہود سنے مالم کے ضراکو قبل کر دیا ، بھر عالم بغرضرا کے کس طرح باتی رہ گیا ، بھر یہ بیش نظر رہنی جائے کہ بہود د نیا کی ذلیل تر سادر کمینی تو وہ قوم ہے ، بھر عبس ضراکو ایسے ذلیل وگ بھی قبل کر دیں تے تو وہ انتہائی عاجر سنراور سے لیس ضرا ہوا ،

دوسسری صورت اس سے باطل ہے کا گرفدا نہ جم واللہ نہ عرض اور اگروہ ہوسم والا ، تواس کا کسی جم میں سہایا جانا عقلاً محال ہے ، اور اگروہ ہوسکتی ہے در کھنا ہے تو اس کے کسی دوسر ہے جسم میں سمانے سے یہ مراد ہوسکتی ہے کہ اس خدا کے احب نزاء اس جم کے اجزاء کے ساتھ مخلوط ہوجائیں اور اس حد ایک دوسر سے سے اور اس سے لازم آئے گاک اس خدا کے احب نزاء ایک دوسر سے سے مدا اور الگ ہیں ، اور اگروہ عرض ہوتو محل کا محتاج ہوگا ، اور نوس مدا دوسر کے احب محتاج ہوگا ، اور نوس ما اور ایس مور تیس منہا بیت ہی رکیک دوسر سے اور اس مور تیس منہا بیت ہی رکیک

ا در لودی بس.

نیسری شکل بعنی برک خواک کھے حقت اور اس کے بعض اجسنداء سما گئے ہوں ، یہ بھی معال ہے ، کیونکہ برجزو یاتو خدائی اور الوہیت میں قابل نعاظ اور لائن اعتبار ہے ، نواس جزو کے علیحہ ہ اور آگر وہ سے جوا ہونے کی شکل میں صروری ہوا کہ خدا وند رہے ، اور آگر وہ الیبا جزو ہے ، بس برخدا کی خدائی موتوت نہیں تو وہ در حقبقت نما کا جزونہ بن ہونے بر جزونہ بن ہونے بر عبائیوں کا دعوای میں باطل ہوا ،

پوکفی دلبل عید نیوں کے باطل ہونے کی بہہے کہ متوانز طریق سے بہات یا بڑ نبوت کو بہر پرخ جکی ہے کہ عدیلی علمیہ السلام کوالٹ کی عبادت اور فرا برداری کی طرف سیا انہا رغبت تخفی ، اور اگر وہ خود خدا ہوتے توبیہ بات محال ہوتی ، کیونکی خدا خود اپنی عبادت انہیں کیاکہ "ا ، بیس یہ دلائل ان کے دلائل کے فاسسد ہونے کونہا بہت بہترین طربقہ میرواضح کررہے ہیں ،

ره « دوخ " منطق کی اطرط لاح پس اس چیز کو کہتے ہیں جواپناکو نئے الگ وجود در مکھنی ہو، بلکر کسی جسم پس ساکر پائی جاتی ہو ، مثلاً ، دبگ ، بو ، روکشنی ، تاریجی و فیرو ۱۲ تقی مچری عبدائی سے کہاکہ تھاتے پاکسس میسے کے خدا ہونے کی کیادلیل ہے ؟

کے نگاکہ ان کے ہاتھوں شرووں کو زنرہ کر دسینے ، ماور زاد ، ندسے اور کو ڈنرہ کر دسینے ، ماور زاد ، ندسے اور کو ڈھی کو اچھاکر دسینے جیسے عجا تباست کا ظہور ان کے خدا ہوسنے پر دلالت کرتا ہے ،کیون کہ یہ کام بغیر خدائی طافت کے نام کن بس ،

یں نے پوچھا، کیاتم اس بات کو تسلیم کرتے ہوک دلیل کے نہ ہونے
سے مدلول کا نہ ہونالازم نہیں آنا ، یا یہ تسلیم نہیں کرتے ہ اگر تم کو بہ تسلیم
نہیں ہے تو منھارے قول سے یہ لازم آنا ہے کہ ازل میں جب عالم موجود
مذہ تھا قو ضدا بھی موجود نہ تھا ، اور اگر تم مائے ہو کہ دلیل کا نہ ہونا مدلول
کے نہ ہونے کومستلزم نہیں ہے ، تو بھیسد میں کہوں گا کہ جب
نم نے علیا کی میں خدا کے سانے کو جائز مان لیا تو تم کو یہ کیونکر
معلوم ہوا کہ خدامیر سے اور متعلقے بدن اور جبم میں سمایا ہوا نہیں
سے ، اسی طی جرجوان کے بدن میں موجود نہیں ہے ،

اسب میں مربوں سے برن بی و جور بہیں ہے ، میں نے عبسی میں دیا اس سے کہ بیں نے عبسی بیں جو خدا کے سمانے کا حکم دگا یا ہے تو اس سے کہ ان سے وہ عمانیا میں جو خدا کے سمانے کا حکم دگا یا ہے تو اس سے کہ ان سے وہ عمانیا میں مادر ہوئے اور ایسے عجبب افعال میرسے اور تمان ہے ماعقوں سے ظاہر منہیں ہوئے ، معلوم ہواکہ ہم تم میں بیرطول موجود منہیں ہے ،

میں نے جواب دیاکہ اب معلوم ہواکہ تم میری اس بات کو سمجھے ہی مہیں کہ عدم دلیل سے عدم مدلول لازم مہیں آنا ، یہ اسس لیے کم

سك كيونك تهم كائنات المترسك وجود بر وليل ب، اور التتركا وجود اس كا مراول ، اگر وليل كے ز جونے سے مراول كا نه بونا الازم ؟ بات تو اس كامطلب ير بو كاكر جس وقت كائنات موجود نه نقى اس وقت درمعاذ الله ، خدا كجى نه تقا، اس في معلوم بواكد اگركسى وقت وليل موجود رنه بوتو يد

مزدرى بنيس كه مدلول مجى معدوم جو ١١ تقى

ان خلاف عادت امور کا صادر ہونا عینیء کے عبم بین خدا کے سمانے کی دلیل ہے ،اور میرے اور تمصائے ہاتھوں سے ایسا فعال کا صادر ہونا سوائے اس کے اور کیونہیں کہ یہ دلیل نہیں ہائی گئی۔
لیس جب یہ بات نابت ہوگئی کہ دلیل موجو در ہونے سے مدلول کا موجو در ہونا لازم نہیں ہے تو پھر مسیسے راور نفصا سے ہاتھوں ان افعالِ عجب بہ کا فلام منہیں ہے تو پھر مسیسے رادر نفصا سے ہاتھوں ان افعالِ عجب بہ کا ہر نہ ہونے سے بر بات مجھی لازم نہیں آئی کہ مجھ میں اور تم میں خداسسمایا ہوا نہیں ، بلکہ یہ مجھی کہ وہ نہیں آئی کہ مجھ میں اور تم میں خداسسمایا ہوا نہیں ، بلکہ یہ مجھی کہ وہ پہر سے اور بلی میں سمایا ہوا نہیں ہوا نہیں ، بلکہ یہ مجھی کہ وہ میں میں اور بلی میں سمایا ہوا نہیں ہے ،
کی سے کہ اور بلی میں سمایا ہوا نہیں ہے ،
کی اسمایا ہوا ہونا اس بر کہ را بڑے وہ مذہب نہا ہت ہی ذلیل اور رکیک سے ،

دوسسری وجربیرے کر لکڑی کاسانی بن جانا عقل کے نزدیک مردہ کے در ندہ کے مردہ کے زندہ ہوجا نے سے زیادہ لعبد ہے ،کیونکہ مردہ اورز ندہ کے جسم میں حیں قدر مشا بہت اور یکسا نبیت ہے ،اس قدر مکروں اور اللہ اللہ اللہ میں ہرگز مہیں ، لہا خراجیب اکروں کے اللہ دھا بن جلنے سے موسلی علیہ السلام کا خدا ہونا یا خدا کا بٹیا ہو ناصر وری نہیں ہوا تومردہ کا زندہ کر دینا بدر حیثہ اولی خدا ہونے کی دلیل نہیں ہوسکا ، اس موقع بردہ عیسائی لاجواب ہوگیا ،اور بول نہ سکائ ،



٣.٣

باب بنجم

ا ولله كاكلام مع

اگر تم میں کام بیں جو همنے میں بیندے بر اُ آرا ہے، ذرا بھی شعب بہوتو اس مبیلی کی هی سورت بنالاؤ، اور انٹر کے سوا ا بنے تمام حمایت بوں کو بلالو، اگر تم سیتے ہو اا "البقاع "

پانجواں باب

قرآن کریمانتدگا کلام ہے مران کریمانتدگا کلام ہے پہلی فصل پہلی فصل

بر بر کریم کی اعجازی خصوصیّات قرآن کریم کی اعجازی خصوصیّات

جوجیزی قرآن کے کلام اہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں ہے شام ہیں ،ان ہیں اسے مسیح اسے میں کے جواریوں کے شار کے مطابق میں بار آن جیزوں کے بیان ہر اکتفاء کر"ا ہوں ،اور باقی ان میسی چیزوں کو جھیوڑ دیتا ہوں مشلاً فرآن کریم میں کسی بنی یا دنہوی بات کے بیان سے وقت مخالف اور معاند کا بھی لحاظ کیا جا آہے ،اور ہر جیزے بیان کے وقت نواہ وہ نر غیبی ہو یا گھرانے کی ہو ،شفقت ہو یا عتاب ، جیزکے بیان کے وقت نواہ وہ نر غیبی ہو یا گھرانے کی ہو ،شفقت ہو یا عتاب ، اعتدال ہو ظاہوتا ہے ،اور یدونوں جب نے مناسب گفتگو کر"ا ہے ،اور یدونوں جب نے کہ انسانی کلام میں نایاب ہیں اس کے مناسب گفتگو کر"ا ہے ،الہذا عتاب اور نارا عنی ہو قتم بران دو کو لی قطعی رعا بیت سنہیں کرتا جوشفقت کے لا گق

موں اسی طرح اس کے برعکس ، نیز دنیا کے ذکر سے موقع برآخرت کا حال اِ اُخت ر کی حالت بیان کرنے ہوئے دنیا کا حال ذکر شہب کمیا کرنا ، عقعہ کی حالت میں قصوصے

زیاده کهرجانا ہے ، دغیرہ وغیرہ ، \_\_\_

بہای صوصب کے بلاغت کے اسس اعلی معیار بربہنجا ہوا ہے۔ بہای صوصب کے بلاغت کے اسس میں قطعی مہیں ملنی ان کے

کلام کی بلاغت اس معیار ک بہو بجنے سے قاصرے ، بلاغت کا مطلب بہ ہے کہ حسب معنی کے بیان کے بیخ بہتر بن الفناظ اس کے منا سب معنی کے بیان کے بیخ بہتر بن الفناظ اس طرح منتخب کئے جائیں کہ مدعا کے بیان کرنے میں اور اس بید و لالمت کرنے میں اور اس بید و لالمت کرنے میں نہ کم بوں نزیادہ ، لہن احب فند ہوں کے اور کلام کی دلالت حب قدر حال کے مطابق ہوگی اتنا ہی وہ کلام نریادہ بلیغ ہوگا، قرآن کریم بلافت کے اس مبند معبار پر بورااتر تا ہے ، اس کے جند دلائل ہیں اس کے بیند دلائل ہیں اور این اور بادشاہ اس کے بیند کی بیملی ولیا

کی تعرایت است مشیرزنی انیزه بازی ، جنگ یاوش مارکا بیان و کیبی حال عجید سکا بینی خواه وه شاع بول یا الفاء پرداز ، عموا ان کی فضاحت البنی حبیب ندول کے بیان میں دائرہ ، بلکان است یا و کی بیان میں ان کی فضاحت و بلاغت کا دائرہ برا اس الفی کے بیان میں ان کی فضاحت و بلاغت کا دائرہ برا و سیع ہے ، ایک تو اس لئے کہ بیر چیزریں اکثر انسانوں کی طبیعت کے مطابق بین دوسری کے وسیع ہے ، ایک تو اس لئے کہ بیر چیزریں اکثر انسانوں کی طبیعت کے مطابق بین دوسری کے اس می دوسری کے ایک موالی بین دوسری کے ایک موسیع سے ، ایک تو اس لئے کہ بیر چیزریں اکثر انسانوں کی طبیعت کے مطابق بین دوسری کے اس کو اور تقیل نے اسان ہو، عبارت میں مخوی وصر فی تو اعد کا پورا لھا کا رکھا گیا ہو ، الف خاموسے موسی اور تقیل نے اسان ہو، عبارت میں مخوی وصر فی تو اعد کا پورا لھا کا رکھا گیا ہو ، الف خاموسے موسی اور تقیل نے

ہوں ان سے معنی عام محاویے بیں مستشہور مول ۔

ادر ہلاغت ، کامطلب پر ہے کہ فضا حن کے ساتھ ساتھ اس بیر نماطب اور موقع و ممل کی پوری رعابیت ہو ، جا ہوں کے سامنے عالمانہ عبارت یا عالموں کے سامنے عامیانہ عبارت استعال کی رجائے گی تو وہ بلاغت کے خلاف ہوگی ۱۳ تنی

ر ملک اور ہرز مانہ کے شناع وں اور اور بیوں نے ان انسسبیاء کا ذکر کرنے ہوستے کوئی نہ کو ڈی جد پیرمفنمون یا لطبعت ٹکٹر بیاں کیا ہے ، چنا کیے لجہ دے آنے والے لوگوں کے التي بهاول كي موشكا فيال بيها سعموجد موتى بين ، اب اگر کو تی شخص سیسیم الذہن ہو، اور ان چیزوں کے بیان کا ملکہ حاصل کرتے كى طروب متوحب مرو، تومسلسل مشق كريسف سع ذبهنى اور فكرى صلاحيتو ب كصطابق اس کو ان است باء کی خوبی بیان کرینے کا مکہ حاصل ہوجا ناہے ، چونکہ فرآن کریم پو خاص طور پر است یا ء کا بیان تہیں کیا گیا ، لہلنڈا اس میں اسسے تقبیح الفاظ کا وجود ر ہونا جا ہے ہون کی فصاحت آ بل وب کے نزدیب مستم اورمنفی علیہ ہے ، قرآن كريم مين الشرك في المائية اورراست كوني كالوراان ما كيا ہے اور سارے قرآن میں کوئ ایم بات غلط یا محصوف مہم در جوست عراسیت کلام میں سیسے او سنے کی بابندی کرسے ، اور حجوث کی آمیز استی سے رّاز کرسه اس کا شعر بقیناً فضاحت سے گرجا تا ہے ، یہب ا*ن تک ک*ر کہا وت مشہو<sup>ر</sup> بو تری کر بہتروں شعروہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ جوٹ بولاگیا ہو "، تم دیکے موكه لبيد بن رسيم اورحسان بن تابعت وونون بزرگ حبس لمان موسكة توان كاكام معيا ک مین دافته یہ ہے کہ فر آن کر ہم میں کوئ لفظ دفعا حت کے اعلیٰ معیارسے گراموا بہیں ہے ، برقران کریم کا کھلا ہوا اعجازہے ، ۱۲ ت سے اس ملے کہ شعری ساری بھا فت اوراس کے مبالغوں اور کھ أفرينيول بي ينهال بوتى ہے أكر ان جيزوں كوائسسے سكال دياجا سے تواسى روح بى حتم ہوماتی ہے ۱۲ ت سے او لبید بن رہیعہ اور بی کے شعراء محضرین میں سے ہیں ، سبعہ معلقہ میل کم ايكفهبده ال كالمجى ہے كاسلام لاسف كے بعدا منوں نے شعر كنيا تقر بئيا ترك كرديا تھا تك سکے " حسان بن اب شاعری مشہور انصاری صحابی جس ،عربی کے صاحب دلوان شاعر جیں ، مجھو<del>ں ک</del>ے اسینے اشعاریکے ذربعہ اسسلام کی وافعت کی ۱۳ ت (آ شنرہ صفحر کا صاحبیہ ک صفحہ مہا ہرے

سے گرگیاان کے اسلامی دور کے اشعار جابل زانہ کے استعار کی طرح زور دار نہیں ہیں اسیکن قرآن کریم باوجود جھوٹ سے پر ہمیز کرنے کے نہا بت فصیح ہے،

منیسری دلیل کسی قصیدہ کے تمام اشعار شروع سے آخریک فصیح نہیں ہوئے ، بکہ

منیسری دلیل کام قصیدہ میں ایک ہی دو شعر معیاری ہوئے ہیں، اور باتی اشعار پھیکے اور سے مزہ ، قرآن کریم اس کے برعکس باوجو دانتی بڑی صنحیم کتاب ہونے کے ساسے کاسارا اس ورجب فیصرے سے کہ تمام مخلوق اس کے معارضہ اور مفاہر سے عاجرت ، حسب کسی فے سور ہ کو سعت دعلبرالسلام کا بنظرغائرمطالعہ کیا ہوگاوہ جاتنا ہے کہ اتناطو بل قفتر بیان کے لحاظ سے جان بلاعت ہے ، تقی دلیل انگرکو فاست عربادیب کسی صنمون یا قصه کو ایک سے زیادہ انگری ایک سے زیادہ إباربيان كرتاب ، تواكس كا دوسرا كلام بيها كلام جيباه كرنبر بهونا ،اس سے برخلاف فرآن کریم میں سب یا علیہم اسٹ کوم سے وافعات، پیداکتو وآخرت کے احوال احکام اورصفات خداوندی بجزنت اور بار یا ببان کے ملے میں انداز بان تعبى اختصار اورنطوبل كا عنبارست مختلف سب عنوان وبيان ميلك مى اسدوب اختياد نهين كياكيا ہے ، اسكى اوجود برنجيراور برعبارت انتها لي فصاحت كى حابل سے ، اس لى اظست دونوں عبار توں ميں كچے مجمى تفاوت محسوس قرآن کریم نے عبادات کے فرض ہونے، ناشانسے تنہ امور کے ما مرخی دلیل افران ریم سے عبادات سری ۔ بالبخویں بال حرام ہونے ، ایکھا خلاق کی ترغیب دینے ، دنیا کونزک کرنے اس میں میں میں میں میں اس میں اس

اور آخرت کو ترجیح دینے یا اور اسی قسم کی دوسری باتوں کے بیان براکتفا اکیا ہے ان چیزوں کا ذکر و تذکر دکلام کی فصاحت کم کرینے کا موجب ہو" اہے ، چنا کیف ان چیزوں کا ذکر و تذکر دکلام کی فصاحت کم کرینے کا موجب ہو" اہے ، چنا کیف اگر کو نئی فصیح اگر کو نئی فصیح شاعر یا ادبیب فقسے یا حقا مڈکے نو درسس سیلے الیسی بہتر یی فصیح عبارت بی مقصد میں ناکام ،

که امرء الفنیس کامعلقہ فقیدہ ع دبی ادب کاستون سمجاجا تاہے ، گراس کے پہلے شعربہ سی بلاعنت کی م

هرشاع کی سے کلامی ایک ہی فن یک محدود ہوتی ہے ،اکس کا کلام دورسے معنامین کے بر بیں باکل مھیکا پڑجا آہے ، جیسا كه شعراء عرب كے منعلی مشهررسے ،كدامراء القيس كا ستعار متراب ،كباب عورتوں کے ذکر اور کھوڑوں کی تعربیت میں بے مثل اور لاجواب میں ، ابخہ کے اشعار خوف و میںنے کے بیان میں اشعی کے شعر حس طلب اور سٹراب کے وصعت بیں، زہمبر کے اشعار رغبت اور امید کے بیان میں بے نظیر ہوتے ہیں، شعراء فارس نظامی او فردوسی جنگ وجدل کے بیان میں بیکتا ہیں، سعدی عزول کو تی کے بادات ہ بین توانوری قصیدہ کوئی کے امام جس ، اس کے برعکس قرآن مکیم خواہ کوئی مضمون بیان کرسے ترعیب کا ہو یا ترمید کا ڈرائے والاہویا تصبحت کا، ہرمضمون ہیں اس کی فصاحت کا سورج لفعت النہار كوبيني بواظم ،بم منور كو طور بر هرصنت بيان كي أيب ايك آبيت بيش كرت بين

ترعیٰب کے سلسلہ بیں اوسٹ اوفر مایا کیاہے :۔

ا نیس دد برر شرکے بادشاہ بی ، ذوق تعیدہ کوئی میں شہورہ ، فالب عزل كا امام ہے ، فانی حسرت و پاکس كے بيان بيں سيكا بيں اور ان معنا بين سے بهط كران سكے استعار سيك نظراً نے ہیں ما سلت میہاں تک کرفراً ن کریم نے بعض ان مصنا بین میں بلاعثت کوا و جے کمال تک میہنجا کم د کھلا یہ ہے جن میں کوئی بشری دین نریو سے اسے بعد معی کوئی ادبی جا شتی بیدا منہیں کرے ا مثلاً قانوں ورانت كويسجة ، ايك الساخت ك ادرست كلاخ موضوع بصحب بين دنيا عجرك ادب اورشاع كومعت ادرعبارت كاحس ببداكر ناچا بيس قومنين كرسكة ماليكن اس بات كودين بس ركه كرسورة نساء بيس و مِنْ مِنْ كُورُ الله فِي أَوْ لَا و كُورُ والاركوع يُرْمجا بين ، وبقير حاسب برصفي أنده >

فَلَا تَعَلَمُ نَفَسُ مَّا ٱخْعِفَى لَهُ مَنْ فَتُرَةِ اَعْدُنِ الْمُعَدِّرِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَدِّرِ الْمُعَدِدُ الْمُعَدِدُ الْمُعَدِدُ الْمُعَدِدُ الْمُعَدِدُ الْمُعَدِدُ الْمُعَدِدُ الْمُعَدِدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ترببيب كالمصمون

جہم کے عذاب سے ذرائے ہوئے ارشادہ :-وَخَابَ كُلَّ جَنَّادٍ عَنِيْدٍ مِنْ قَرَاتِه جَهَنَّرُو لَيْسْفَى مِنَ مَّاءِ صَدِيدٍ يُرَبِّحِي عُهُ وَلاَيكَادُ يُسِيْنُهُ وَ يَانِيْدُ مَّاءِ صَدِيدٍ يَرَبِّحِي عُهُ وَلاَيكَادُ يُسِيْنُهُ وَ يَانِيْدُ الْبَوْتُ مِنْ كُلِ مَكَانٍ قَ مَاهُو بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ الْبَوْتُ مِنْ حُيْلٍ مَكَانٍ قَ مَاهُو بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ

عَذَابَ عَلِيْظَ -دِهده "، " سرفالم اور معاند شخص ناكام رہے كا ،اس كے بيج اكب بحراكنوان ب دے دے ميب لموكا بانى بلايا جائے كا، جے دہ كھونٹ كھونٹ كركے ہے كا،

مر مجال ہے کہ اسے خوشگواری کے ساتھ حلق سے آبار سے ،اور اس کے

اس برطرف سے موت آئے گی مگروہ مرے کا نہیں ،ادراس کے بیجے إلىد،

عذاب ہوگا ''

د صمکی اور ملامست د نیوی عذاب کی دھمکی دیئے ہوئے ارمث ادسے ،۔

فَكُلَّا الْخَذْنَ لِلْهُ فَالْمُنْ الْمُنْ الْسُلْنَا عَلَيْتِ الْمُنْ الْسُلْنَا عَلَيْتِ الْمُنْ ال

تزرجه ه به بس بم نے ہرای کو اسس کے گناه کے تو من دھرلیا ،ان بی سے
لعفن وہ عقے جن پر هم نے بخصراؤ مجھ با بعض وہ عقے جنھیں چیخ نے
آ پکڑا ،اور لعمن وہ ستھے جنھیں ہم نے زین میں دھنسا دیا اور لعمن
وہ عقے جنھیں ہم نے عزق کر ڈالا ، اور الشرط الم کر نے دالا انہ تھا ) دہ
لوگ تو تو دا پہنے جانوں پر ط الم کر د ہے مجھ نے
وعظ و لھی بحث :

وعظ ونعبعت المضمون ارست وفرا اجار باب :افكرا بنت وق ممتعن المشعن المست وفرا اجار باب :افكرا بنت وق ممتعن المنتخ المتمر يسينيان شخر كا ومتعن ما كافقا المنتعون ما المفتح منا حكافوا يستعون ما ويوعد مناحك نوا يستنعون من سين جدس ال يم عناه من المنتخ من المنتخ من المنتخ من المنتخ من المنتخ من المنتخ من المنتخب المنتخ من المنتخب المنتخب من المنتخب ال

دیں بھرحب کاان سے و عدہ ہے وہ اُن کے سرمید آیر سے تو اُن کا وہ

عبش کس کام آسکانے ا

واث وضفات كابيان ، الله يَعَدُدُ مَا تَحْدِلُ حُلُّ أَنْ فَى وَ مَا تَعْيِينُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزَدُّادُ وَ حُلُّ شَنْى عِنْ دَهُ بِمِقْدُ الرَّعَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الْحَبِيرُ الْمُتَعَالِ الْمَ

ترجید کا اللہ نعالی کوسب خبر مہنی ہے جو کجھ کسی عورت کو جمل رہتا ہے اورجو کچھ مرحم میں کمی بیشی ہوتی ہے ، اور ہر شنے اللہ کے نز دیک ایک خاص انداز سیے ہے ، وہ تمام پوسٹیمدہ اور طاہر جب بدوں کا جائے والا ہے سیسے برا عالی شیاں ہے ؟

وروب دلیل اگرکلام کواکی مفنون سے دوسرے مفنمون کی جانب مفتل اگر کلام کواکی مفنون سے دوسرے مفنمون کی جانب مفتل م اور دو مفتلف مضابین کے بیان پرمشنل مولا

السيى شكل مي كلام ك اجزاء ك درميان عمده قسم كار بط ادر جور انهيس

رستا ، اسس لے وہ کلام بلاغت سے معیاری در حب سے گرجا تاہے ، اس کے برعکس قرآن کرم میں ایک واقعہ سے دوسے واقعہ کی جاسب انتقال وگریز بکرت یا یا جا تا ہے ، اسسی طرح وہ امرو منی کے معنا بین ادر خروب وعدہ د دعید سے ذکر ، نبوّت کے اثبات اور توحیب ر ذات وصفات ، ترغیب ک تربیب ،اور کہا وتو س کے مختلفت النوع مصابین ببان کر اسے ،اس کے با وجود س بین کمال در حسب کاربط اور تعلق اور آسے کا سیجھے سے جوار موجود ہے وار بلاغن کا اید اعلی معیار فائم رہناہے جوانسانی عادت کے خلاف ہے ، آسسی عرب کے بلغاء کی عقلیں فرآن کو دیجے کر جران ہیں ، قرآن ريم كاطرة استسيار ب ك اكثر جلبو ل برتفواله ك الفاظ بين كي سي سي معانى كواس طرح سمولي سي جيسي سمندر س جامعیت کے ساتھ کہ اس کی حلاوت اور مثیر ین اور زیادہ ہوجاتیہے ،جن لوگوں نے سورہ صف کی ابتدائی آیوں پرعورکیا ہوگاوہ میرے قول کی سسیان کی منتبا دت دیں گے کہ کس عجیب طرلفیسہ بیہ اس کی ابنداء کی گئی ہے ،کفار کے دافعات اور ان کی مخالفت وحناد کے بیان کے سساتھ گزمشت ا مُوّ ں کے بلاک کے جانے سے اس کو تبنیبہ کی گئی ، ان کا حضورصلی استرعلب سلم کی تکذیب کرنا ، اور فرآن کریم کے نازل ہوسنے پر تعجب اور بحیرت ک<sup>را</sup> بیان رایا کیا ، مبھران کے مسید واروں کا تمغر پرمتنفی ہونا ، اگن سے کلام میں حسد کا بایان بونا اور ان کی تعجیز و تحفیر و نیا اور آخرت میں ان کی رسوائی اور ذکست کی دھمکی، ان سے مہیلی قوموں کی تکزیب کا بیان ، اورانٹر کا ان کو ہلاک کڑا، قریق ران جیسے د ومست روگوں کو اہم سالفنہ کی سی ملاکت کی دھمکی ، <del>صنور صلی اللہ</del> انی پر ضیر کی ترخیب ۱۰ در آب کی دلداری اور تسلی اس کے بعد داؤد ، سیبان ، آیوب ، آبر آبیم اور تعقوب علیم السلام کے واقعا کا بیان ، یہ سب مضایین اور وا فغان بہن ہی مخفر اور کھوٹرے الفاظ میں

اور

بيان فرائ كي من الناد ارشادب

اعجاز قرآني كالكب حيرت أكيزنمونه المُ لَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَيلُونَ ، شبحان الثرااس حبله كي جامعيت برم

عظل انسانی دیگ ده جاتی ہے ، اس قدرا خضار اور میسسر بے مشمار معانی سے مالا مال " بلاغنت کاسٹ آم کاربرونے کے علاوہ دو متعابل معانی تعیی فنصاص و حیات کے درمیان مطابقت پرمشننل ہے ،ساتھسانف مسمون کی ندن میں یائ جانی ہے ، کیونک قتل جو حیات کو فنا کر دینے والا ہے اسسکو خود حیات کا ظرف قرار دیا گیاہے ، یہ کلام ان تمام تعبیرات اورمقولاں سے بہتر اور مسده ہے ہوا ہل وب کے بیب اس مفہوم کی ادائیکی کے سے مشہور ہیں ،سے زياده مشهور كباديش أسس سلسله سي يربس ا-

قَنَالُ الْبَعَصِ احْتَيَاعَ كَالْجَمِيعِ دد بعض لوگوں کا قنل باتی تمام انسانوں کے اسے نزندگی کاسامان مہوتا ہے ا

> ١ كثره ١١ لُفَتَتُلَ ليقلُّ الفَتُتُلُ « قتل زیاده کرو تاکه قتل کم بروجا میس مه

> > اَلْقَتْ لُلُ اَنْغِي لِلْقَتْ لِل تن قن کو دور کرتاہے "

ا مطالبت باطبان ، علم بدلع كاصطلاح بين ايك صنعت بي حس كامطلب يرب كماكي جمله مين دوياد وستصرباده منصناد بجيرون كاجمع كردينا ملتلاسه كل تنبستم كبرر بالخفا زند كاني كومكر سمع بولی اگریدع کے سوا کھو سی بنیں

مذكوزه بالاآبيت مي مجى تصاص اور ذنع كى كويج الحريك ايك صيبى مطالقت بسيل كى كمع بهات

سكن قرآني الفاظ ان كمقابلي جهد وحب سن زياده فصيح بن :-🛈 قرآنی جملہ ان سب فقروں سے نہ یادہ مختصیبے ،اس ہے کہ ر کہ کہ کم نفظ تواسس س شمار س کیاجا ئے گا ، کیزنگریر لفظ سرمقولہ میں محزوف مانا پڑے كَا ، شَلاً : - قَنَالُ الْبَعُضِ اَحْدَا يَ لِلْجَمِيْعِ بِن بَعِي اس كومقدر ما ننا طروري ب اسى طرح اَلْفَتُدُلُ اَنْفِر لِلْقَنْدَيلِ بِي مِي السِهِ السِه مرت فِي الْقِتْصَاصِ حَيْوَةً كَى حروف مجوعی دومست را قوال کے حروف کی نسبت سے بہت مخفر ہیں ، الساني كلام اُلْقَاتُكُ اَنْفُر لِلْقَتَنْكِ بِعْلَا بِرَاكِسَ كَامِقَتْنَيْ الْمِلْ الْمِلْ اللهِ اللهُ الل خودایی تفی کا سبب ہوسکے ، اور برعیب سے ۱۰س سے برعکس الفاظ فرائی کا تقاصا ب کرنتل کی ایک نوع حس کو قصاص کیاجا تا ہے حیات کی ایک نوع کا سبب ہے ، ان کے بہترین کلام میں سخوار نفظی تنتی کاوجودہے، جوعیہ کارکیا گیاہے برخلات الفاظ فرآن کے کہ اس میں عرار نہیں، ان کا بر بہترین کام قبل سےرو کے کے علاوہ اور کسی معنی کافا ترہ نہیں دسے ر اہے ،اس کے برمکس الف الا قرآن قبل اور زخی کرنے دونوں سے روسکے کا فائرہ دے دسے ہیں،اس سے برکلام زیادہ عام اورمفید ہوا، ه أن كما ونون بس تنل كواكي دوسرى مكمت كالابع بناكر است مطلوب قرارديا گیاہے ۱۰س کے برعکس تسسرانی الفاظ میں بلا خشت اس سلے زیادہ ہے کہ وہ فتل کا نتیجہ زندحی کوترار دیتا ہے جوا صل مقصود ہے ، اس سے خود خت کے مفضود ہونے پراشارہ رظائ قتل كرنائجي قتل كي ايم فوع سه ، مگرير قتل كور و كف والي بركز نهين اس كے برعكس فضاص ببرصورت مفيد ہى مفيد ہے ، لہل ذا انسانی كلام بنا ہر غلط اور قرآئی الفاظ طاہری د باطنی طور پر فیسے میں ، اور کہاوٹوں کے اخر تسل کی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ کون امفید ہے اور کون معن و قرآن كريم ف تنل كى بجائد الفقاص "كالفظ استنعال فراكريه تفعيل كهي بيان فرادى ب ١٢ ت

اسى طرح بارى تعالى كاارست وسيد :

وَمَنْ يَّطِعِ اللهُ وَرَسُولَ لهُ وَيَخْتَسُ اللهَ وَيَتَّقِهُ ط فَأُولِنَّكُ هُـهُ الْفَائِذُ وْنَ ﴿

نزیجیده: « اورج شخف الله ادراس کے رسول کی الهاعت کرسے اور اللہ سے لاسے اور اللہ سے اور اللہ سے اور اللہ سے اور

اسلة كربرتول با وجود مختصر الفاظ كاك نام مزورى بحيرو لكوجا مع بيء

صببن بن علی واقد می اور ایک عبیسائی طبیب کی حکابت ایک طبیب

حاذ تی نے حسبین بن علی وا فدی سے سوال کیا کہ تھے اری کتاب قرآن میں علم طب کی کوئی ہے۔ ذکر نہیں کی گئی ، حالان کے علم کی دونسمیں ہیں ، علم الایدان اور علم الادیان ،

مله اظها رائی کے تمام تسخوں میں ایسا ہی ہے ، گرستہور علی بن حیبین واقدیت ، چا کی علامہ آکوسی سف ہمی یہ ام اسی طبح ذکر کیا ہے ، انہوں نے یہ وافعہ سورہ اعوات کی آیت لا نشر فی ا کے ذیل میں کم اسجا مباکل فی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے دیکھے و و علموانی میں ، ثی خود معشق رو نے مقدمہ میں انہی کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے ہا ان ما میں من میں ہی تکھا ہے دو مجھے صوف کی ۔ سکا علم الا بعان میں انسانی حبم اس پر واقع ہونے و اسے امراض اور ان کے علاج کا علم جے طب کہتے ہیں ، اور علم الاد یان مینی مذاہد یک علم ،

حیین نے جواب دیا کرخی تعالی سٹ اؤ نے تو بوراعلم طیب نصفت کیت میں بیان فرا دیاہے، طبیب نے بوجیادہ کونسی آیت ہے ؟ کہا کہ :

كُلُوا واستركوا وكاند يرفوا وكان الريئوادر المسران ما كرون

بینی جو کھانے پینے کی چیزیں ضرائے تمارے سے حلال کی ہیں ان کو کھا ڈ ہیوادر حرام کی طرف مت بڑھو ، اور اس قدرز یادہ مقدار من استعال کر دجومضر ہو ، اور حسس

فرجست اسمدہ امراص کا گھرہے ، اور بہم برست بڑی دوا ہے ، اور بدن کو و ، جبرد و حسل کا مسلم اسمادی بنایا ہے ؟

میں مسا اور مراری ہے ہے۔ طبیب نے کہاکہ انصاف کی بات افریہ ہے کہ بنی علیہ السلام اور منتصاری کتاب نے جالینوسس کی صرورت باقی مہنیں جھوٹی ، لیعنی دو توں نے وہ جیزیتادی جو حفظ صحت اور اللہ مرض کے ساتے اصل اور مراریہے ،

نوس دلیل اکلام کی شوکت اور شیرین و حلادت در منتفیا دصفتیں ہیں، جرکاجماع اور سی در اس دلیل کام کے سرجزد میں مناسب مقدار کے ساتھ عادی ادباء کے

لك يرالفاظ كنب صيت ين بين بنيس ل سنك الدوى الطبوانى بضعف عن ابى هربيرة ما المعلا مع من الما هربيرة ما المعلا عد حوض المبارن والعرب البهاد ارد كافاذا صعمت المعدد فا صدرت العرب و ق بالصحة واذ افسدن ف المعدد فا صدرت العرب وق بالشقع رجيح الفوا ترض الحراء بالصحة واذ افسدن ف المعدد فا صدرت العرب وق بالشقع رجيح الفوا ترض الحراء المعدد العرب وقائد المعدد قصد و بقير برصفي آثنده ) علامه الأمرة الاسي المناس على بن حبين وافذك المكوره قصد و بقير برصفي آثنده )

كلام يس نهيس بوتا كيمران دولون جيرون كاجا بجائمتام مواقع برتسران كريم س يايا جانا دبیل ہے کمال بلاعنت اور فصاحت کی جو انسانی عادت سے خارج مے ، وسوس وليل فرآن كريم بلاغت كى جميع اقسام والواع برمشتل ب، شلا اكيه اورمطالع ومحن مفاصل كي اقسام، تقديم وانجير فصل اور وصل اور اسيب ركبيك اور سٹ ذالفا ظاست قرآن کریم سجسرخالی ہے ، جونحوی صرفی قواعد یا بغوی است نعال کے اخلاف ہوں ،بڑے بڑے ادباء اور شعراع بیں سے کوئی مجی ان بلاغت کی فرکور ، الواع بس سن ايك دوست زياده البين كلام مين أسستهال نبين كرسكا ، اور اكركسي ان سب کو جمع کرنے کی کوشسش کھی کی ہے تو تھوکریں کھائی ہیں ، فران کرم السس ك برعكس ان نهام الوارع بلاعنت سي سجرا براسيه، وكذن نذست بيومسنز ) مكھے سے بعدفر اباعی کا يرانفاظ آ مخفرت صلى المترعليہ وسلم مے بہيں ہیں ، بکہ صارت بن کلدہ کے ہیں " البنة مصرت الوہر پریم کی جوروا بہت ہم نے جمع العوا ترسعے نقل کی ہے ہے بہوں نے بیہ تی سنعب الایمان سے بھی نقل کیا ہے ، اور لکھا ہے کہ دار قطنی سے اس سر بین کو بھی موضوع ٹرار دیلیے وروح المعانی ، ص ۱۱۱ جلد ۸ ) سله اس کی بہترین مثال سور ہ تکویر کی بر آبت ہے حسب بی شوکت اورشیرین کوجس معجزا ذانال سے سمویا گیاہے ، اس پر ذوق سسبی دجد کرتاہے سے « فَلَا ٱفْسِيرُ بِالْمُحَنِّينِ الْجَوَّارِ الْكُنْبَى وَاللَّبْلِ إِذَا حَسْعَسَ وَالطَّبِيجِ إِذَا تَنَفَّسَ تَّهُ كُفُولُ رُسُولِ كِرِيْمِ فِي قُوَّتَ إِي عِنْكَ فِي الْعَرُسِ مَكِبْبِ ا سُان کے کلام میں ان دونوں بے بڑوں کا اجٹماع شاؤ و نادر ہی ہوتا ہے ہ بات نشاید اس المرچ واضح ہوسکے . تميّر ہے ایک شعر کہانھا سے اکھی کلک رونے رونے سوگیاہے مراحة تيرك أبمسنة بواو ىرمودلىنے كمِراكم سە

ے ہا در مہ سودا کی جو بالیس بر ہوا التورِقیامت ج ضرام ادب بوے اسمی استحد کھی ہے،

یہ دست دجوہ ہیں ہو اس پر دلالت کرتی ہیں کرقر آن کریم بلاغت کے اکس بلند مرتب پر بہنچ ہوائے جو انسانی عادت سے خارج ہے ،اکسی بات کو فصحائے عرب اپنے سیدی ہے سیجھتے ہیں،اور عجی علماء علم بیان کی مہا رت اور اس الیب کلام کے احاطے ،اور ہوشخص لغیت عرب جتی زیادہ واقفیت رکھنا ہوگا وہ لبسیت دوسروں کے تسسر آنی اعجاز کوزیادہ سیجھے گا ،

## قرآن كريم كى دُوسىرى خصوصتيت

دوسری چز بوقر آن کے کلام آئی ہونے پردلانت کرتی ہے وہ اس کی جیب
ترکیب اداراس اوب آینوں کے آغاز دا نتہا کا الرز بس تقے ہی اس کے علم بیان
کے دقائق اور موفائی بی صفائق برشت لے ہونا ، نیز حسین عبارت اور باکیز واشاہے ،سلیس
ترکیبیں ادر بہتر بن ترتیب ، ان مجومی خوبیوں کو دیجھ کر بڑے ہے بڑے ۔ ادباء کی

عقيس حيران بين

قرآن کریم کی فصاحت و بلاغنت کومعز اند صد نک پہنچا دینے ہیں ایک حکمت تو بہ تھی کہ تسی بڑے سے بڑے دھرم کوبھی یہ کہنے کی گنجاشش ند دیہے کہ معاذا نشد اسس کلام بیں فسسے بایاجا ناہے ،

دوسرے یہ کہ انتہ کا کلام انسانوں کے کلام سے اس صد تک مناز ہوجائے

کرکسی بڑے سے بڑے ادیب اور شاع کا کلام اس کی گرد کو بھی نربہو کے سکے ،

کوئی ادیب فلطبول

اس لیے کہ انسانوں بی جتنے ادیب گذہ یہ جاہوں

اس لیے کہ انسانوں بی جتنے ادیب گذہ یہ جاہوں

اس خالی بہیں رہا ،

ارمطابع ، کو حسین سے حیین تر بنانے کی کو شمت کر کر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوک تن بہیں ، اور سود اکے شعری انتہا درجہ کی شیرینی ہے ۔

رگذشته سے بیوست میرکے شعریں انتہا درجہ کی شیرینی ہے، مرسولت بہیں، اورسودالے سع یں شوکت ہے مگرشیرینی اور نزاکت کا دور دور پنتر بہیں، قرآن کریم کی آینیں میں دونوں جیزی ا

أطهادا لمحتق جلد دوم ہیں، حصین ابتداء ہی وہ چیزہے جو ایک ادیب سے کلام کوچیکا دینی ہے ، اوراسی میں کوئی مغز سش ہو جلئے تو ہورسے کلام کاحمشی غارت ہوجا ناہے ، مثلاً امروالفنیس كو ليحة واس كم مشهور تصيدس كامطلع ب س قفائبك من ذكري جنيب فزل ب بسقط اللونى بين الديول فومل سعرك نافذول في اكسس يربير اعتراض كياب كراس شعر كابيهلام صررع إين الفاظ کی شیر بنی انزاکن اور محنقف فنم کے معانی کو ایب جملہ بیں بچع کردسیے سے اعتبار سے بے نظیر ہے، اس سے کہ اس بین وہ اپنے آب کو تھی مجبوب کی باو بیں تھے رہے کی دعوت

دے رہا ہے ، اور ابین سے منیوں کو مجی ، خودمجی رور باہے ، دوسسر و س کو مجی رالار با

ہے ، مجوب کو تھی یا دکررہا ہے اور انسس کے گھرکو تھی، لیکن دوسے رامصرعہ ان تمام

اسی طرح عربی مصفهورشاع الوالبخم کے باسے میں مستمہورہے کہ وہ مہشام و عبد الملك ك السركيا، اور قصيد كامطلع برها مه صفراء قدكادت ولتا تفعل

كأنها فى الأفق عسين الاحول

اتفاق سے ہننام مجبنگا نفاء اسس سے اسے ابو البنم کونکال اسرکیا اور تبدر الیا

اله شعر کامفہوم ہے کہ شاعرا ہے دوسائھیوں کے سا تفریحوب کے ایک پرا نے مکان سے پاس سے گذرانا ہے ہوا ب کھنڈدین چکا ہے ، توسا تقیو ں مصکہنا ہے ۔ تھے وا ذرا مجبوب اور اس کے گھرکو با دکرے رو ليس، وه گفرجو يليك كناك مفام دخول اورمقام و مل ك درميان وافع مخفاك كه دس شعرك معنى بعف نا قدوں سنے بیراحزاص میں کہا ہے کی جوب کی یا دیس دوسر ذکو روسنے کی دیوت دیا بخرنب عاشقی کے خلاف ہے ، اور غزل کاکوئی مطلع عاشقی کے خلاف مربور تاجا ہے ۔ سال بنوامیہ کامٹ بہونفکیذ مست ملائع مرا المع على حين كوران بيل سلاف ك وجي فرانس يك بيهني كلي تقيل ت ساع سرن کے عزدب کامنظر پیش کررہاہے ،کہ : "کوه ذرورو ہوجکاہے ،اورفر بب ہے کہ دوب لكن مجى دوا بنين، أفق يروه السامعلوم بوتاب جيب بجينك كي آنكوك هد حالانكر الوالبخ بتام

بي نكنف دوستون مين سے عقا ، الينا بى ايك واقعر و والرمركامجى بيان كيا ما تا ہے كراس فعبرالملك من

اسی طرح جربیسے ایک مرتب عبدالملک کی مشنان میں ایک مرصب قصیدہ بڑھا بس كامطلع تقاع

أتصيحواأم فؤاد ك عسير صباح اس برعبدالمدك في بركا كركبا:

بُّل فؤادك أنت ياابن العنساعسلة"

و بعنی خود نیرا دل می ہوسٹ ہوگا ،

اسی طرح بختری نے بوسعت بن محو د کے سامنے مطلع بڑھا سہ لكُ الوميل من ليبل تفاصر 'اخركا

شاہ نے قور اکہا:" اس کا پہیس ، بیرا نامسس ہو<sup>ی</sup> سے الموصلی مانا ہوا ادب ہے ، وہ ابک مرتب ا منی دنون مبدان کے اندرا پنامحل تعمیرکرسکے فارع ہوآ ہا

عساسعة اينا يرمطلع يرصاسه

رث الرسے بیورسنٹ کے سامنے قصیدے کا مطلع بڑھا ۔

مابال عينك منها المماء بينسكب

" يترى آ تك كوكيا بوكيا كر اس سعدياني بيتاريتا ب عبدالملك كو آ تكمد بين كامر من عقاوه سجها كداكس مجديد جرط كى سب ، جن بخرا سے غضب ناك بوكريكلواديا والعمدة الابن رشيتي اص ٢٢ جلداق ل) سله نعنی اکیا نوموسش می سے بایرادل بے ہوسش ہے ،"اس کادوسرامصرعرہ ، است نہا ، شک عبدالملک اس بان سے نا واقعت مرمخا کرشاء اپنے آب ہی کونے طاب کررہ ہے ، لیکن اکسس نے سے عزل کے مطلع کاعبرسمجھ کرد سے تبدید کی ،

تله بعنی " بیران کسس مو، اے وہ رات جس کا آخری صیر بڑا کو تا ہ تا بہت ہوا " غز ل کی ابنداء میں یہ بددعاء ذوق سسبم بربارس، اس من بادت اه في ألكي أسع بد دعادى ،

كله استى بن ابرامهم موصلى در كائمة استهمية المولدين كالمشهورشاع به بران وكون من م صنعوں نے عود بی شاعری میں فارسی کی معنی آخرین کی بنیاد ڈالی اور اپنی تاورال کلامی کالو با منوایا ، آنفی

## باخارع پرك السلى د همال إ بالبيت شعرى ماالىذى أبلاك

معضم نے کسس شوسے برٹ کونی لیتے ہوئے فور امحل کو گرانے کا حکم دیدی ،
عزض اسی طرح برے مشہور سے داور نے ان مقامات پر لفزشیں اور مطوکریں
کھائی ہیں ، سخد فاہ موب باوجود اس کے کہ کلام کے اسرار پر پوری مہارت رکھتے
سے اور اسلام سے شدید عدادت بھی ، لیکن قرآن کی بلاخت اور الفاظ کی فولمبورتی اور اسلوب وطرز کی جمد کی میں انگی رکھنے کی مجال نہ پاسکے ، اور نہ کوئی عیب کالے نے اور اسلوب وطرز کی جمد کی میں انگی رکھنے کی مجال نہ پاسکے ، اور نہ کوئی عیب کالے اور اسلوب وطرز کی جمد اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کلام شاعوں کے شعراور اور خطیبوں کے خطیوں جیسا ہرگز نہیں ہے ، البتدا سکی فصاحت پرجران ہوئے ہوئے کہمی اسس کو جادو کہا ، اور کمجی یہ کہا کہ یہ محمد رصلی انشد علیہ لیے ہم کا تراس نیدہ اور بہوں کے سخد بایش ہیں جو نقل ہوتی جی آتی ہیں ، کمجی اسٹور مجاؤہ شابد اور بہوں اس طریق ہے ہو جا گڑائی ہو گے اس طریق ہے ہوئی ہے جو جران اور طریب ہواکر ناہے ،

اور لا بواب ہوا کرقرآن اپنی فصاحت وبلاخت اور حسین الفاظ کی بنا پرمعجزہ اور بربات مقل سیم کیونکر تسلیم کرسکتی ہے کہ فصحائے عوب جن کاشھار ربت کے عرب کی عام ذنر کی چنک فانہ بود کشمی کی تنقی اس لیٹے وہ عام طور سے اپنی شاعری بیں مجبوب کے لانے گھرے کھنڈ دوں کا تذکرہ کرتے ہیں ، اس شعر میں مجبی شاعرا کی ا بیسے ہی مکان پر گذر آن اور سے خطاب کرکے کہنا ہے اور اے سکان ! اور سرگی لے منجے بدل کر با ایکل ہی مثا ڈالا ، کمشس مجبے معلام ہوسکتا کہ مخبے کس لے تباہ کیا ، علی مشہورہ سے کہ جہانگر کے سامنے فارس کے کسی ہم کے سی ہما تی اور نے مرحمہ قصیدہ کا مطلع بڑھا سے اور ایس کے ایس ہما نگر نے شاعر نے مرحمہ قصیدہ کا مطلع بڑھا سے اور نا جا نہیں ، جہانگر نے شاعر نے برحم ان اور من جانے ہوئے تو میں ہمانگر نے ہوئے اور نے اس نے کہ مرحمہ کی تفطیع میں " لت برسرت " (مستفعلی) آریا ہے "ا تفی

کے ذر وں اورسے کہ تانی بھر اوں سے کم دخفا ، اور جواپی حیث اور عصبیت بیں مشہور سنے ، ہوایک دوسرے کے مقابلہ میں تفاخر کی جنگ کے دلداد ، اور حسب و انسس کی مرافعت کے عادی سنے ، انہوں نے بڑی آسان ہات لین سب سے حیوثی فران کی سور ہ کے برا برسورت نیار کر سنے کی بجائے سٹ دیزین صحبتیں برداشن کرنے کو تر جیج دی ، جاوطن موسئے ،گرد نیں کی ٹیں اور قیمتی جا نیں ، فران فران کی بربادی سبی ، مگر فران فربان کیں ، بال بچوں کی گرفتاری اور مال وا ملاک کی بربادی سبی ، مگر فران کے مقابلہ میں ایک سورت ہمیش دار سے ، حالا کی ان کا مخالف جیلنے دینے والا عوصت دراز سب ای کے محالے کی میں اور محفلوں میں اس فتم کے والا عوصت دراز سب ان کے بھر ہے جو سے بحد سے مول میں اور محفلوں میں اس فتم کے الفاظ سے آن کو چیلنے کرتار ہا ،

دو اس جیسی ایک سورت بنالا دی ما ور اگرتم سیخی دو دراس منعسد کیلیے اللہ کے سواحس کسی کواس کام میں اپنی مدد کیلئے بلاس کو بلالو الا

\*ادراگرتم کوامس کتاب کے یا سے ہیں ذرا بھی شائے شہر ہے جوہم نے اپنے ہیں ہندے پر ازل کی ہے توامس جیسی اگریستے ہوتو اس جیسی ایک سورت بنالاؤ ،اوراگریستے ہوتو اس کواپنی حدد کے لیے بلالو ، کیے بھی اس کواپنی حدد کے لیے بلالو ، کیے بھی اگرتم الیان کر مسکو ، اور بھین ہے کہ برگز مسکو گے تو بچھ اسس اس کے سیار نے کہ برگز مسکو گے تو بچھ اسس اس کے سے کہ برگز مسکو گے تو بچھ اسس اس کے سے

كَالْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ وَادْعُوا مِن اسْتَطَعْتُومِنُ وَادْعُونُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُ دُونِ اللهِ إنْ كُنْ تُمُ مُ مُلْدِ قِيانَ وَ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

ادرايد دوسرى جدد آن المنظمة المنافية بكالا المنظمة المنطقة ال

وروسيس كاليندهن انسان اور بيهر يول يكفي

دوسری جگہ ہوری وعواسے کے سسا مفکیا:

قُلُ كَئِنُ الْجَمَّعَةِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَالْوَابِمِثْلِ هُلُذَالُقُلُ الْعُلُانِ لَايَا تَوْنَ بِمِيْثُلِهِ وَكُوْمُكَانَ بَعْضُكُمْ مُر لِبُعْضِ ظَهِبُ رَاهِ

رجمہ: " آب فرا دیکے کر اگر تمام انسان اور جنآت مل کر اس قر آن کے جب اکلام بنانا بیا بیں تو بھی اسس جبیبانہیں بناسکیں سے منحاه ان میں سے ایک دوسے۔

کی کتنی ہی مدد کیوں نکرے اور اور اگر ان کا یہ گسان مقا کر معیسٹ کیک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے

اور اگر ان کا یہ گسان مقا کر معیسٹ کیک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسے
کی مددسے المیسی کمناب تیا دکر دیتے ،کیونکی محدصلی اللہ علمیہ وسلم سمجی تو زباندانی
اور مدد طلب کرنے میں مشکرین ہی کی طرح ہیں ،

حب امغوں نے ایسا مذکیا ،اور قرآن مجسب کامقا بلکرسنے پر منگ و جدل کو ترجیح دی ،اور زبانی مقا بد کے بجائے مار دھاڑ کو گواراکیا ، قو نابت ہو گیا کہ قسسران کریم کی بلاخت اُن کو تسلیم مقی ،اور و ، اسکی معارض سے ماجسے نے ریادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ وہ دوفرق کر پرتقتیم ہوگئے ، کچے لوگوں نے اسس کا ب کی اور نبی می کی مصدیق کی ،اور کچے لوگ ۔ اس کی حسین بلا عنت پرجیرت زو ہ

روابات بیں آیاہے کہ ولید بن مغیرہ نے مضورصلی انٹرعلدہے۔ سلم سسے حب یہ آبیٹ مشنی : -

إِنَّ اللهُ كَا مُنْ بِالْعَكْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَالِيْتَاءَ ذِى الْقُسُ لِى الْعُسُ لِى وَالْمِثَاءَ وَى الْقُسُ لِى وَالْمُسَانِ وَالِيْتَاءَ وَى الْقُسُ لِى وَيَنْهِى عَرِبُ الْعَنْحُسُّاءَ وَ الْمُسْتَحَدِّطَ وَ الْمُسْتَعَدِدادوں كو دا دو في المشتر دادوں كو دا دو

یه به سنت، انتدنهای الصاف ، سو کاری، اور و بیم رخست دارون تو د بهش کا حکم دیتا ہے اور فعس اور بیهوره باتوں سے روکمآہے میں تو کہنے نگا کہ خداکی تشم ااسس کلام میں بھیب شم کی متھامسس اور رونی ہے، اس میں اللہ کی روانی اور شیرینی کئے ،

اسی طرح دوسری روایت بین آیا ہے کہ اس نے حبق آن کریم مسنا تو بڑی رقت طاری ہوئی ، الوجبل سے جب شنا تو تنبیہ کرنے اسس کے پاس آیا، اور بر الوجبل کا بھنیجا تھا ، ولی سے جواب دیا کہ خدا کی قسم اتم میں کوئی شعر کے صبی قبیم کو بھی سے دیا دہ جاسے دیا دہ جاسے والا تنبیں ، خدا کی قسم اجم محمد کہنا ہے اسس کوکوئی مجن سبت

اورمشابہت شعرکےساتھ نہیں تلقید ،

کہاکہ م کہیں گے کہ وہ جا دوگر ہیں ، جائے نگاکہ ابن باتوں میں سے تم جو بھی کہو سے مرح می کہو سے مرح نی کہا کہ ہم ہم کہا ہے ، البنز جا دوگر مو نابخرا درست ہوگا ، اسٹ کہ ہم البنز جا دوگر مو نابخرا درست ہوگا ، اسٹ کہ ہم البنز جا دوگر مو نابخرا درست ہوگا ، اسٹ کہ ہم الساجادو ہے جو باب بسیقے میں ، بحائی بھائی میں ، اور خاوند بیوی میں جدائی ڈالونیا الساجادو ہے جو باب بسیقے میں ، حواللہ اللہ المذی یعنول معلاوة والد علیه لطلاقہ واسم المناظلة والد المذی یعنول معلاوة والد علیه لطلاقہ واسم المناظلة والد المناظ ما معند قاسفلہ واسم المیعل واسم المعلل واسم المناظ ما معند قاسفلہ واسم المیعل واسم المعند واسم ما تعند و لا کے یہ الفاظ حاکم اور بہتی کی روایت سے علام سیوطی روسنے نقل کئے ہیں ۔ (الحضائص الکری می اللہ و و الا تقال می المرح المی المرح الحاکم والبیہ تی من طریق عرصة عن ابن المرح المرح المرائی کرانی الخدائی وہ نہ جس میں شعر عبائی کرانی الخدائی الکہ اللہ کی دو نہ جس میں شعر عبائی کرانی الخدائی وہ نہ جس میں شعر المیک کرانی الخدائی الکہ اللہ کی دو نہ جس میں شعر المیک کرانی الخدائی الکہ وہ نہ جس میں شعر المیک کرانی الخدائی الکہ وہ نہ جس میں شعر المیک کرانی الخدائی الکہ وہ نہ جس میں شعر المیک کرانی الخدائی الکہ وہ نہ جس میں شعر المیک کرانی الخدائی الکہ المیک کرانی الخدائی الکہ کرانی الخدائی الکہ وہ نہ جس میں شعر کرانی الخدائی الکہ کرانی الخدائی الکہ کرانی الخدائی الکہ کرانی الخدائی الکہ کو المیک کرانی الخدائی الکہ کرانی الخدائی الکہ کرانی المیک کرانی الخدائی الکہ کرانی المیک کرا

كى طرح قافيو ل كالتزام كياكيا برمثلاً "بيل بات كوتولومير بولوك ١٢ كا

ایک اور روایت میں لوں آیلہ کے جھنور صلی انتد علیہ وسلم بلابر پڑ سے است سے اور روایت میں لوں آیل ہے دونوں ہا تقرب است بار اپنی کرکہ ہیں جاتے ہوئے ان پرسسہ ارا لیتا جا آ تھا، پہل کک آپ نے آپیت کہ کرکہ ہیں جو شق کہ رکہ ہیں ہوئے ان پرسسہ ارا لیتا جا آ تھا، پہل کک آپ نے آپیت سے دہ تلاوت فرائی ،اور سبح دہ کیا بھاب دے ،اور سید حاکم مطلکیا،اور پھر لاگر کی سے رو لوکٹ اس کے پاس پہنچ ، تب عنبہ نے معذرت کی اور کہا کہ خدا کی تنم اسمی ایس کے پاس پہنچ ، تب عنبہ نے معذرت کی اور کہا کہ خدا کی تنم اسمی ایس کے پاس پہنچ ، تب عنبہ نے معذرت کی اور کہا کہ خدا کی تنم اسمی کے ایسا کلام سنا یا ہے کہ میرے کا لوں الے تام عمر الیسا کلام مہنیں سسنا، میری سمجھ میں مہنیں آسکا کہ کیا چواب دول جا تحدیم میں مہنیں آسکا کہ کیا چواب دول جا تحدیم علی اور اسے شعرواد باست میں اور کہا تان ما جا اور اسے شعرواد باستوں علی ایوا اور اسے شعرواد باستوں سمجھ ابنا نغا ۔ ۱۲ تلا

سله روى بذا اللفظ (بن إلى مشيعبر في مسنده والبيهة في والونعيسم عن جابر والحص المُص على رطي

ابو جبید نے بیان کیاہے کہ کسی بر وی نے کسی شخص کو یہ بڑھے ہوئے سنا فاکسٹ کئے جسکا نوٹ مگر " توفور اسسیدہ میں گر گیا، اور کہا کہ میں نے اسس کلام کی فصاحت پرسیدہ کیاہے ،

اسی طمع ایک مشرک نے کسی مسلمان کویہ آیت پڑھتے مشناکہ حسک کمت اشتیبا کمٹر ایمنے خکھ کھی انہجیٹا د کھے دیگا کہ میں گواہی دینا ہوں کہ کوئی مغلوی

اسس قسم كاكلام كيف برقادر منسيس سے ،

اصمی رہ نے بیان کیاکہ ایک پارخ چوسالہ بچی کو بیں نے فیجیے کلام اور بلیخ عبارت ادا کریتے ہوئے گام اور بلیخ عبارت ادا کریتے ہوئے شنا، وہ کہر رہی تھی استغفر انله من ذنوبی مسلما یہ بیس لے اس سے کہا تو کو سنے گنا ہوں کی مسافی جا بہی ہے ، حالا نکہ تو ایجی مصوم اور غیر کلفت ہے ، لاکی نے جواب بیں بر دوشعر پڑسے ،۔

استغفراته كن نبى كيد مناسب السان بغير حله مثل عزال ساعير فى دَيّه السف الليل وليراصله مثل عزال ساعير فى دَيّه السف الليل وليراصله السمى رم في كهاك توكن تدرخفن كي في مع المكام به اللي في كهاك كيالترك السادي ساحة ميم كوفي كلام في مح كهلا في كاستى موكت بد واكت بنا إلى أم مُونلى أن الفي مين الما والمناسبة في الما المناسبة في المناب والمناسبة في المناب والمناب والمناب

کہ ایک آیت بیں دوامرادردو بنی اور دوخبر سی اور دو بشار بنی جمع فرادی ہیں ،

ایک اور دوایت بیں سے کہ ابو ڈرین کے بی کر ضوا کی قسم بیں سنے اپنے بھائی آئیس نے بی کر فرا کی قسم بیں سنے اپنے بھائی آئیس نے بڑا مشاہ کو گئی مہنے درکھا کر حب سے ڈرا شاہ بالیت بیں بارہ شعراء کو مقا بلہ مبیل ملا اور ہم نے موسلے کی ماں کے دل میں بریات ڈالی کرتم اس بجے نو دودھ بلا ڈ ، بھر جب تمھیل اسکی جان کا خون ہو تو اسے دریا ہیں ڈال دینا، اور تم ڈروہنی ، نہ کچھ افسویس کرو، ہم اسے متعدات باس مزدر وٹایش کے ، اورا سے بینی بنایش کے " دقعم میں)

باب برجم اطهارالئ مبلددوم شکست دی مقی ، وہ جب مگریت والہس آیا . پر نے اس سے صنور کی نسبت پوجیا کہ لوگ اليك باك ين كيا كجة ين والسس في كماك و وك ايك كوشاع وادوكر وكاين بتائة ہیں، پھرکہاکہ یں نے کا مِنوں کا کلام مجی سناہے ، ان کا کلام محدّے کلام سے میل نہیں کھا یا ،اور سے ان کے کلام کا بہتر بن شعراء کے کلام سے مجعی مواز نہ کیاہے ، ان کا کلام اس مع مجى جور بنيل كما أنا ، اس ك وه ميرت مَندد كي سينة بن اور لوك جو في ا سجعين بين معزت جابر بن مطعم رضي الترعش سيم منفول ہے كہ بيس في مضور علب موسلم کومغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے شنا، جب ا کیٹ اس آیت پر کہو کھے :-ام خلقوا من سمي ام همد الخالقون ، ام خلقواالسمون والادمن، بل لا يوقنون، ام عسنده مرخزات رب الها ام هـــــدالمسيطرون مبرادل اسسلام قبول كرنے كيك اور اسان مگا، سسناگباہے کہ ابن منفقع کے قرآن کرہم کا معارضہ کرسے کا ادادہ کیا تھا ، بلک اس كاجواب مكفنا نشروع كيا تفاكه أيب بيني كويرآيت برشيصة سيناكه: -وَقِيلًا كِالرَّصْ اسْلَعِيْ مَا وَكِ فور اجائے ہی اینا لکھا ہوا مطاریا ، اور کھنے نگاکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اسس کلام کا معارصت نا ممکن ہے ، اور هركزيرانسانى كام نہيں ہے ،

معارص بنا ممکن ہے ، اور هرگزیرانسانی کلام مہیں ہے ،

یمی بن مکم عزرانی نبیت ہوا ندرسس کے فقعا ، یس سے ہے ، لکھا ہے کہ اتفول نے میں سے ہے ، لکھا ہے کہ اتفول نے میں اس نتم کا الدہ کیا تھا ، چا کہنے ہود فرائے ہیں کہ میں نے سورہ ا فلا می اس اے عبداد تدبن المقع ، عربی کاشیور الشاء پرداز ، سے کنٹر کوع بی زبان میں سند باناگیا ہے ،

مکیاد ومند ، کوع بی دیں اس نے منتقل کیا ، نسلا اکتش پرست تھا ، ہورسلمان ہو کی تھا ، بیت سے لوگوں کو اس کے ایمان پر آخر می شک رہا ، پیدائش سند ہے وفات سند کے الاب العربی و الدب العربی و العربی و الدب العربی و العر

نظر سے دیکھی کہ اسس طرز پر جواب مکھوں ، کا کیک اسس کلام کی اس قدر ہمیت طاری اور فی کرمیراول نو مت ورفقت سے بھرگیا ، اور مجھ کو تو براور مرامت پر آ مادہ کیا ،

## اعجاز قرآنی کے بالسے مین عشن زلد کی ائے!!

معنز کے میں سے نظام کی رائے بہ ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز سلیب تدریث کی بناء ہر ہے ، لین صور صلی اللہ علب دیس لم کی بعثت سے قبل اہل وب کواس قسم کے کام ر نذرت ما صل تقی، لیکن آی کی بعثت کے بعدالسرف ان کو آس کے معارصل سے ان اسبب کی باء یر عاج زکر دیا جو لعثت کے بعد پیدا ہوئے ، لہل نوا ان کی قو ت معارمنہ کوسلب کر لینا یہ ہی خرتی عادت ہونے کی وحبے معجزہ ہے ، بهركيين وه كبى قرآن كواس سلب قدرت كى وجهست معجر تسليم كرست بي ، اور براعتر اف كرست بي كرات كى بعثت كے بعد لوگ معارصنه سے عاجز بوست كين کے ہمنزلہ ، مسلمانوں کا کیے۔ فرقہ ہودوسری صدی ہجری میں بروان جڑھا ، برفرقہ اہل سنت سے بهن سے ابعد الطبیعی و METAPHYS icAL) مسائل میں اختلات رکھتا تھا واصل بن عطاء بهداتش منهم وفات ساتامه وفات منتاسة ، ابوعلى جبالي دوفات سنته وعيرواسم فرقد كے مشہورليڈ رہیں ، فلسفر او نان كے دوال كے ساخف الله فرقم مجھ ختم مولكيا ، تله ابراہیم بن سستیارانند مرم سست انفریب، معتزل کے مشہور قائدوں میں سے ہے ، اگرجیاس ك نظريات عام معتزله ي عجر محند فف ين اكسس يرفلسفراونان كاغلبه ففا المبكى بناء بربهت مع سسائل میں اس نے تھام مسلمانوں کے خلاف ان کی آراء کواضنیا رکیا، وجود کا تُنات سے متعلق اس سے ع کے نظریرار تقاع سے ملتے جلتے ہیں ، اجماع اور قیاس کو حجت نہیں ماشا غفا ، اعجاز فران کے باسے میں تھی اس کانظریہ بوری است مسلمہ کے خلاف وہ تضاج معنعت وم نفل فرمایا ہے ، وفعل کی طرف بھی ما ٹل منقا ، جس کی بناء پر بہت سے صحابہ کی شان مين اسكى كننا خيال منقول بين والملل والنخل للشيرستاني صراع الماع ا)

ابشت سے قبل تعبی وہ اسی قسم کے کلام بر قدرت رکھتے تھے یا مہیں ،اسس میں مخافت کرتے ہیں ،

لیکن فظام کابردولئی جند وجوه سے باطل ہے :

(ا) اگر المیا ہو او و قرآن کریم کا معارضہ اس
کام سے کر سکت تھے جوڑ ایڈ جا بلتین میں اُن کے شعراء

معتزلہ کا نظریہ غلط ہے اسس کے دلائل ؟

اور فضیاء کے ذخیرہ میں موجود مقا ، وہ آسانی کے ساتھ قرآن کا مثل بن سکتا نفا ،

﴿ نصحامة عَرَب عام طور برقر آنی الفاظ کے حسن ، اس کی بلاعنت اورسلاست پر جرت زدہ ہوئے سنتے ، ان کی جرانی کی وجریہ مذکفی کہ ہم اس کامقا بلہ کرینے بر قاور

کیوں ندرہے، حالانکے پیلے ہیں اس تصبید کلام پر قدرت کمتی ،

اگر منفامد کی طاقت سلب کرنے قرآن میں اعجاز بیداکر استصود ہو آنورباد است استفاکہ قرآن کی اعجاز بیداکر استفاد دکیا جاتا ، اسب بدیفاکہ قرآن کرم میں بلاعنت و قصاحت کا باسکل سجی لحاظ مذکیا جاتا ،

كيونكر قرآن اسس صورت بين كهي خواه بلاعنت كے كسى در حب رئيس كهي بنوا ، كيداگر ركاكنت كے درجر بين داخل كر دياجا تا شب مجى اكسس كا معارصنه دشوار ہوتا

بكراليسي مورت بين زياده تعجب انكيز اور خلاب عادت بوتا ،

) قُرْآن كَرِيم كَى آيَت ذيل أسس نَظ بهرى رُديركر قيب الم فَلُ كُنِّنِ الْجَمَّعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى آَنَ يَانُوْ الْجِيثُلِ هُلُذَ الْقُولُ فِ لَا يَانَوُنَ بِعِثْلِهِ وَ لَوْ حَانَ بَعْضُ لَهُ مَد الله مَا الْقُولُ فِ لَا يَانُونَ فِي بِعِثْلِهِ وَ لَوْ حَانَ بَعْضُ لَهُ مَد

رلبَعْمَشِ ظَيِهِ يُورًا ،

ترجہ:۔ 'آب فرا دیکے کہ اگر تمام انسان اور جا ت جمع ہوکر اسس فرآن کے مثل لانا بیا ہیں تو نہیں لا بی گے ، اگر جہران بی سے ایک ودر سے کی ددکوکیوں ندآجائے 'ؤ اعجاز فرآن برایک شعبر کا چواب اعجاز فرآن برایک شعبر کا چواب فرآنی سورت کے مفرد الفاظ کے تکلم بر

قادر سفے ، بلک چھو کے چھوٹے مرکبات بر مھی قدرت رکھتے سفے توکیقینا وہ اسس

بين كلام برقادر سقف

تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غلطہ ہے ،اس لئے کہ کھی کہی مرکب کا تھم اجزاء جیسا نہیں ہوتا ،آب دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر ایک ایک بال میں یہ سنب نہیں کہ اس میں ہا تھی یاکشتی کو باندھا جاسکے ، لیکی بہت سنے بالاں کو ملاکر جب مضبوط رکسسی بٹی جائے تو اس میں ہا تھی یاکشتی کا باندھا جا نا ممکن ہوجا تا ہے ،اور اگرائس نظر پر کو درست مان لیاجائے تو یہ ماننا پڑنے کا کہ برعری شخص امر و انقیس جیسے فصی ئے ہو۔ کی مانند تصیدے کہنے پر تا درسے ،

قرآن كريم كي تمييري صوصيت البيث تكوئيان ،

قرآن کریم آنے والے واقعات کی ان پیشنگویٹوں پرمشتل ہے جو بالاخرسونیعد

اَ لَتَذَخُفُلُنَّ الْمَسْعِبِ لَا الْمَحَلِمَ إِنْ شَاءَ اللهُ امِنِيْنَ مُعَلِقِيْنَ رَوُسَكُمُ وَمُعَصِّرِينَ لَا تَخَاكُونَ الْمَ

توجه الرالله في الاتمسير من مردداخل بدك، السرطي كم تم توجه المراجع كم تم سير من ورداخل بدك، السرطي كم تم يوس من بعن في بال جود في من سي بعن في بال جود في

كراسة بوت بورك والدرمتين كوني فوت مزبوع ا

جِنَا كِهُ مَحَامُ كُرْمِ رَهُ فَتِح كُرِّ مَكِمُ وقع بِهِ شَيْكُ اسى طَرِح مِ مِن داخل بوت، وعَدَا لَنْهُ الْ فَيْ الْمَنْوْا مِنْكُرُ وَعَدِلُواالصَّلِ لَحِتِ \_\_\_\_ كَيْسُتَنْ خُلِفَ الْكَوْنِ وَفَ كَمَا اسْتَخْلَفَ الْكَوْنِ وَقَ كَيْسُتَنْ خُلِفَ الْكَوْنِ وَقَ الْمَنْ وَقَ لَيْسُتَنْ خُلِفَ الْكَوْنَ وَقَ الْمَنْ وَقَ لَيْسُ مِنْ الْمَنْ وَقَ لَيْسُ مِنْ الْمَنْ وَقَ لَيْسُ مِنْ الْمَنْ وَقَ اللّهِ فَي الْمِنْ وَلَيْسُ مَنْ اللّهُ مُو اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ مَن اللّهُ مُو اللّهُ مَن اللّهُ مُوافِق فَي اللّهُ مَن اللّهُ مُو اللّهُ مَن اللّهُ مُو اللّهُ اللّهُ مُولِقَ فِي مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللل

مله کبونک ده دې مفردات استعال کرتا ہے جوام و القيس نے کئے سفے ۱۳ ت ملکه مورثره فتح مثله سوره اور • ۱۹۰۰

ترجره رو الشرتعالي في من سے ايمان لانے والوں اورهل صالح كوسف والوں سے وعده كيائهت كروه اكفيس زمين ميس خا نست وطاكرست كا حيس طرح ان سے يسط لوگوں کوخلافنت عطاکی اور ان کے اس دین کوممفہوطی عطاکرے گا جے۔ اس نے ان کے معے پسند کیا ہے ، اور ان کے نوٹ کو اس سے برل دے گا ، وہ میری عبادت کریں اور میرے سائف کسی کوسٹر کیس نہ تھہا بش ا امسس مين تعالى ست المسق مومين سع وعده فرمايا سب كدان مين خليف بنائے جا ئیں سے ، اور ان کے بست برہ دین کومضبوطی ادر فاقت دی جائے گی ، ادران کے خوت کوامن سے تبدیل کیاجائے گا، اس وعدہ کو تنفور سے عرصہ ہی میں ہیرا فرادیا ، کر مصنور صلی امتر ملیروس لم کی حیایت مبارک ہی میں مگر پرسلم او كاتستيط بهوكيا ١١سيطي بيبراور بحرين ادر لمكي مين اوراكثر و بى ممالك مسلمانون کے زیر بھین آسکتے، ملک مبتی معی یا دسٹ ہ مناشی کے مسلمان ہوجانے کی وجہسے دار الاسسدم بن گیا، ہجرکے مجھ لوگوں نے اور علاقہ سن آم کے مجھے عبیدا بیوں نے اما قبول کرے بیزیر دینامنظور کیا ، یہ تسیقط عہدرصد لی رمزیس اور بیرے کیا ، کیو کے مسلان فارمسس کے بعض شہروں اور بھرلی و دمشن اور بعض دومرسے سے مشہروں ہمہ قابعن ہوسکتے ،

اسی طمیح انڈرکادیں مثبین ان سب ملکوں میں تمام غرام سئر پر غالب آگیا ، اور مسلمان سے خوف وخطر دیے معبود کی عبادت آ زادی کے سابھ کرزنے سکے ، امیرالموسنین مصرت علی تحرم التدوجی ہے دور نطافت بیں اگر حب مسلانوں کے ذائد میں اگر حب مسلانوں کے ذائد میں کوئی جدید ملک نہیں آیا ، لیک آب کے عمید دمیارک بی کھی ملیت اسلامیری ترقی بلاک میں ہوئی ،

ا بیت شریفترین فرمایا گیا ہے ہ۔ است کو کو الی فورِم اُڈ کی بائیں منت کو ٹیدہ اوع فقریب تھیں ایک ایسی قوم کی طرت بلایا جائیگا ج

تبسری قرآنی پیشینگونی مسیلمبر کا واقعه

مخت فرت والىب

اسس س ج خردی گئے ہے وہ بعینہ اسسی طرح واقع ہوئی،اس سے کرسخت فوت والی قوم کامصداق راج قول کے مطابق بوطنیفہ سیامۃ الکذا ملک کا قبیلہ ہے، اور ملانے والے صدیق اکبرہ ہیں،

ارمث دباری ہے کہ بر هُوَ اللّٰهِ عُی اَدُسُلَ دَسُوْلَ لَهُ بِالْهُدُ ی دُدِیْنِ الْحِنَّ لِیُظْهِرُ عَلَی الدِّنْنِ حَکْلِم،

بلانے والے صدیق البروہ ہیں ، فران کی جومفی مہنے بنگوئی دبن کا غلبہ ظہور

تیسری بینینگو تی کاطرے اس کا کھی مت بدہ ہو جا ہے ، بددوسری بات ہے کہ اسکی بدری تنکیل دعدہ النی کے مطابق ضراسے چا ہا توعنظریب ہونے دالی ہے ،

اکھیں بینینگو تی اللہ کا کہ دُونی اللہ عَون الْ حَوْمِ الله عَون الْ حَوْمِ مِنْ الله عَون الْ حَوْمِ مِنْ الله عَون الله عَون الله عَون الله عَون الله عَون الله عَد ا

اں مسیکن گذاب ، عرب کا جوٹا نبی عبی نے آ کھڑت میں استرعلیہ سکم کے زبانے میں بنوت کا دعلی کڑے استرعلیہ سکے زبانے میں بنوت کا دعلی کڑے استان بنومنیٹ کا بورا قبسید اس کے ساتھ ہوگیا تھا، حضرت الو بحر صدین رصی الشرعۂ کے عہد میں اسکی سرکوبی کی گئی ساتھ بھی حضرت عیسلی علید السام کی دوبارہ تستر لیف آوری کے بعد، ۱۲ تعی

وَمَعَانِهُ كُونُ اللهُ مَعَانِهُ كَانَ اللهُ عَرَالِهُ اللهُ عَرَالُهُ عَرَالُهُ عَرَالُهُ عَرَالُهُ عَرَالُهُ عَرَالُهُ عَرَالُهُ عَرَالُهُ عَدَا لَهُ اللهُ عَرَالُهُ عَرَالُهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ننویجده: « بلا شبہ سافان سے رافنی ہوگیا، اس وقت جب درخت کے بنیج آپ سے بیعت کررہے بنے، توا سٹرنے ان کے داول کی بات جان کی، بھر آن بر کون الال فرایا ، اور بوسے میں انفیں ایک عنقریب ہونے والی نتے عطائی، اور بہت سال الم غنیمت بھے ۔ لیخ والے نتے ، اور اسٹرزبردست اور حکمت والا ہے ، الشرے بہت ساسے مالہائے غنیمت کا و حدہ کیا ہے، جنمیں تم لوگے، بھر یہ مال فنیمت پہلے ہی تھیں دیدیا ، اور لوگوں کے باعقوں کو تم سے روک دیا اور تاکہ برسلان سے مائے ایک انشانی بن جلے اور اسٹر تنفین سیدھا ماست دکھا ہے ہی

وفتے قریب وسے مراد نیبری فتے ہے ، اور وبہن سے مل غنیمت سے ہیا۔
مقام پر نیبر یا بھر کی غنیمتیں ہیں ، اور دوسری جگراکسس سے مراد وہ غنیمتیں ہیں ہو ہوم وعد وسے قیا مت کک مسلوں کو سطنے والی ہیں ،اور اخری کامصدی ہواز ن یا فارسس باروم کی غنیمتیں ہیں، اور واقعہ اسی طرح ہوا جس طرح کہ خبر دی گئے تھے ،

قران كى جيم بيشينگو في ايت وَأَخْرِي نَهُ عِبْونِهَا نَفَرَى مِنْ اللهِ قران كى جيمى بيشينگو في ايت وَأَخْرِي فَاسِ بِي أَخْرِي اللهِ وَرَانَ كِي جِيمِ اللهِ اللهِ

مراد ہے، اور نفش من اللہ تفسیرے اسس انفری کی اور فنتے قرابی سے مراد ہے، اور نفتے قرابی سے دور خصات مراد بنتے کم ہے ، ادر حسان کے قول کے موافق فارسس وردم کی فقید ، عراف کی مراد بنتے کہ ہوا ، اور فارسس وردم ہی،

إِذَا جَا وَكُو كُلُ اللهِ وَ الْفَنْتُحُ وَرَا بِيْتَ النَّاسَ بي بوبيلوى يك خُلُون في بوين اللهِ أَخُواجِنًا ط د جب الله كى مد اور نسنخ آجائے كى ، اور آب ، لوگوں كو د كيم ليس ك الله ك دين من فرج درفنع داخل بورس ين المزي يها فتح سع مراد فتح كرته على كيونكم ميمح قول كے مطابق برسورت فتح

كمست قبل نازل ہوئی ہے ، اسس سلے كر إذا است ننبال كومفتفى ہے، گزیسے موسة واتعب كم الح إذ ابجاء مستعل بنيس بويا ، اور مزاذ او فع كها جانا ب، سو مكم فتح بوكيا، اور لوك بوق درجون كروه دركروه ابل مكم اور طالف ك والمصنورمه التدمل التدمل التدمل مروسي كاجبات مباركه من داخل أسسام بوسي هُ رَسِ اللهُ إِلَا اللهُ الله ا "آپ كافرون سے كبر ديج كونظريب تم مغلوب بوجاؤك "

مظیک اسی طرح داقع ہواجس طرح بخردی کئی، اور کفارمغلوب ہو گئے، مِشْدِنَكُو إِلَى آيتِ وَإِذَ يَعِيدُ كُكُرُّا لِللهُ إِحْدَى الطَّارِتُغَيَّتُ بَيْنِ ٱلْهَا كَكُمُ وَتُوذُونَ أَنَّ عَنَايُرَ ذَاتِ السَّوْكَ لَكُ

تَكُونُ لَكُرُّو يُرِيثِهُ اللهُ اَنْ يَجِقَّ الْحَقَّ بِحَكِلِمَا رِبِّهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَالُكَافِي بَنِ ط

دا اور زاس و قنت کو یاد کرو) حبب التدتم سے یہ وعدہ کردیا بھاکہ دوگروہوں میں سے ایک متصاما برگا اور تم یہ چاہتے منتے کہتھیں وہ قا فلد ملے جونے کھٹک موء ادرانشرچا بناسے کرا بین کلمات می کوشابت کردسے ،ادر کا فروں کی جرد

يب ان دوجماعتوں سے مراد ايك تووه تجارتي قا فله ہے جوت م سے و إيس أراعقا دوسراوه بو مكمكرمس أرم عقا ، اورشيه كهظ است مرادوه قافله بوت مسايا مقاينا بند يرداقعه بهي بعينه اسطح بيش يا

له برغزوه بدر کارن اشاره سه ۰

## وسوس بينيولي أيت إناكفت فلك المستعزيدين،

نے کنا پہت کر لیہے،۔

حب برآیت مشر ایند ازل مونی قوصنور صلی انته علیه وسلم نے صحابہ کو اسس بات کی بشارت دی کہ انته آن کے شروا نداسے کفا بیت کرے گا، برتمسیخ کرسنے والی جاعت اہل مکہ کی تھی ، جولوگوں کو مضور صلی انتر علیہ وسلم سے دور رکھنے کی گوشش کرتی اور آپ کواذبیت بہنچاتی ، یہ لوگ قسم قسم کی بلاڈس اور شکلینوں کے ساتھ آرک

كى ربوس بى بنگولى الت دانلونغضات من التاس ، من التاس ،

پیشینگوئی کے مطاباق مختور صلی انٹر علیہ وسلم کی مفاظت منجانب اسلم می اسلم می اسلم می مفاظیت الله می مطابق مختور صلی انٹر علیہ وسلم اللہ کے مطابق کے دستمن اور بڑا چاہتے والے بالے سنٹھار سنتھ ، ایکن مفاظیت الله کے سبب ہمیشہ اینے ارادوں بیں ناکام و نامراد رہیے ،

باربوس ميث يكوني أنت مشرايغ والنبو عليت التروم في باربوس ميث يكوني الذن الأرض وهدم ومن بعد عليهم من فك الأومن من فك الأومن من فك الأومن من

سَيُعْلَبُونَ فِي بِضِع سِينِينَ مِنْهِ الْاَمْرُ مِنْ فَبُلُ وَالْمِنْ مِنْ فَبُلُ وَمِنْ اللهِ يَنْصُرُ الله يَنْصُرُ الله يَنْصُرُ مَنْ لَيْنَاءُ وَهُوالْعَنِ يَرِالسَّرِحِينِهُم وَعَدَاللهِ لاَيَخْلِفُ مَنْ لَيْنَاءُ وَهُوالْعَنِ يَرِالسَّرِحِينِهُم وَعَدَاللهِ لاَيَخْلِفُ مَنْ لَيْنَاءُ وَهُوالْعِنَ يَرِالسَّرِحِينِهُم وَعَدَاللهِ لاَيَخْلِفُ اللهُ وَعَدَاللهِ لاَيَخْلِفُ اللهُ وَعَدَاللهِ وَالمَنْ الْمُنْ اللهُ وَعَدَاللهِ وَالسَّرُ مِنَ الْمُنْ وَعَدَمُ عَنِ الْلُوخِرَةِ هَدَمُ عَلَى الْلُوخِرةِ هَدِمُ السَّرُومِ عَلَيْهِ وَ السَّرُومِ السَّرُومِ عَلَيْهِ وَالسَّرُومِ السَّرُومِ اللهُ اللهُ وَالسَّرُومِ اللهُ اللهُ وَالسَّرُومِ اللهُ اللهُ وَالسَّرُومِ اللهُ اللهُ وَالسَّرُومِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّرُومِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّرُومِ اللهُ اللهُ

ترجد من د میں الف الله مامیم الدم والے قرب نزین د مین د مین ارض عرب من الله من معلوب عرب معلوب می المعند عنقر بب (امل معلوب میوند کے بعد عنقر بب (امل

فارسس برے غالب ایجایش کے چندو لعنی نین سے لیکر دمسس بی سالوں میں الشرك ما يحق ميں سب كام يہلے اور يجھلے ، الكفيس دن مسلمان المتركى مردكى وج سے نوسش ہونے ، اللہ حبی جا ہتاہے مردکر اسے ، اور و ہ زبر دسمن اورمهر بان ہے، بدانٹر کاوعدہ ہے ،انٹر لینے دعدہ کے خلاف منہس کرا لین اکثر لوگ مہیں جانے ، د نیوی زندگی سے ظاہر کوجا نے ہیں ، اور برلوگ

ایل فارسس آنش برسست سنف، اور رومی لوگ عسیانی تنف ، جس و قست ا مل فارسس کی کامیانی کی خبر کہ بہو کئی۔ مشیرکین بہت خوسش ہوسٹے ، اور یہ کہا کہ الله أوك اور عب الى المن كتاب بن أوربم لوك أور أتش برست المى اور ناخوانده بن اور دونون مي اور ناخوانده متعادے بھا یوں برغالب آئے اس طرح ہم تم برغالب آیں گے، یہ چر مارے

کے فال نیک ہے ،

اس بو نع پر بدا بات نازل مو تین ،اورصد لن اگررصی انترست به ن فرابا الشرمتهادي آسكيس مشندي ذكريد وخداكي تسم جندسال كے اندر رومي ا بل فارسس برغالب آجا بنسك ، أبي ابن خلف كي نكاكر توجوه اسه . لهدنا بہارے اورا بینے در میان ایک مدّنت مقرد کریا ، میسیاں بک کا د وٹوں خاب سے دس او نٹوں کی سٹسرط کی گئ ،اور بین سکال کی مدّن با ہمی مقرر ہوگئی،الد کم رمنی انٹر حسٹ ہے اس کی اطریع مصنورصلی انٹرعلیہ وسیلم کوکی ، مصنورصلی الشُّر عليه وسلم في فراياكه و بضع "كالطلاق بنن سيدكر نويمك أناسي، تم ا دنٹوں کی تعب راد میں اصا فرکر کے حرمت بڑھا تو ، چنا تحبیب سرسوا ونٹوں کی ز لكائي كئي اور نوسسال كى مدت بالهمي مقرر موكئي، أتحد سن والبس أست بوسط أملى كا نتفال موكيا، اورد وى لوك شكست کے تیمیک سات برمس بعد اہلِ فارمسس پرغالب آگئے ،اس سلتے الویجر صدلق

ك دراهاد القور في المعيد والمالية والمستراح والمستراح المالية

رصی التدعن شرط مینے کے وحسے آئی کے وارثوں سے منرط مقررہ کے مطابق منط اورثوں سے منرط مقررہ کے مطابق منط اورثوں سے منرط مقررہ کے مطابق منط اورثوں سے منط میں کے اور کو صدات کے مصور میں کہ اور کی مستقد کا مکم دیا ،

#### معتنف ميزان الحق كالمسراض

الله الما کا جواب الله بات که به مرف مفسر بن کا دیوای سے اس الفیاد اس کے بنیاد اس کا جواب اس الفیاد بنیاد مسکی خلبودی فی بعنیع بسینین

میں اس بات کی تعریح ہے کہ یہ واقعر مستقبل قریب میں بدی دستنی سال کے المدر اندر دافع ہونے والا ہے ، جیبا کہ لفظ میں بین بنن ، اور م بصنع می کا تقاصا ہے ، اسی طرح دکھن الله کا یہ خلیت الله دکھن کا نفاظ کھی کیونک یہ دولوں جیلے اسس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ سلمانوں کو ائندہ زمانے میں مسترت اور فوشسی حاصل ہونے والی ہے ، بھر اسس واقع کے بیش آنے کے بعد بھی یوں کہنا کہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا ، یا اسس میں وعدہ خلافی ہوئی کے بعد بھی یوں کہنا کہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا ، یا اسس میں وعدہ خلافی ہوئی کے بعد بھی یوں کہنا کہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا ، یا اسس میں وعدہ خلافی ہوئی کے بعد بھی اور کہنا کہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا ، یا اسس میں وعدہ خلافی ہوئی اس معمد ادارہ میں دیا ہوئی میں دیا ہوئی ہوئی اس معمد ادارہ میں دیا ہوئی دیا ہوئی اس معمد ادارہ میں دیا ہوئی دیا ہوئی اس معمد ادارہ میں دیا ہوئی ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی اس معمد ادارہ میں دیا ہوئی دیا ہوئ

اعد ان یه وا نعه صدیت دلفیری کرا بون مین محورید محورید افدان کس نظروی ب (دیمی جمع افدان کس نظروی ب (دیمی جمع افدا رہی یہ بات کہ محدصلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات محص اینے قیاس یا فراست کی بناء پر کہدی تھی ، سویہ داو وحرسے الطاب :-

ر دوسری دجہ یہ ہے کہ عقلاء اگر جہ لعبف وا فعات و معاملات کی سبت اپنی عقل و فیاس سے کوئی بات کہہ دیا گرتے ہیں، اور بعض او قات ان کا خیال و کمک ان درست نکلنا ہے ،اور کہ عی فلط بھی جانا ہے ، دیکن عادست اللہ اس طرح جاری ہے کہ اگر ایسا کہنے والا بورت کا جوٹا دعوا ی بھی کرتا ہو،اور کسی نے والے جاد نذکی خبر بھی دے اور غلط سانی گرتے ہوئے اسس کو خدا کی طرف منسوب کرسے ، قوالیسی خبر کہمی صبحے نہیں ہوا کرتی ، بکہ بقیب نا حبوتی ہوتی ہے جنام نیا میں نہ کہ بھیب نا حبوتی ہوتی ہے جنام نے اخر میں انشاء اللہ تعالی ایس کو معلوم ہوسے گا ، جنام نیا میں میں بیا کہنے ہوئی ہے گا ، میں بیا کہنے ہی ہوئی ہے گا ، میں بیا کہنے ہوئی ہے گا ، میں بیا کہنے ہوئی ہے گا ، میں بیا کہنے ہوئی کے آخر میں انشاء اللہ تعالی ایس کو معلوم ہوسے گا ، میں بیا کہنے ہوئی ہے ہوئی ہے گا ہے ہوئی ہی ہوئی ہے گا ہے ہوئی ہوئی ہے گا ہے ہوئی ہیں ہے گا ہے ہوئی ہے گا ہے ہے ہوئی ہے گا ہے ہوئی ہے گا ہے ہوئی ہے گا ہے گا

م كادويه كية بس كه مم ايك جاعت بس ايك دوسرت كي مردكري سك، عنظرير يدسب مندى كابش كے ، اور سيم بيم كر كھا كي سے " صرت فارد ق عظم ره فراتے میں کر حب یہ آمیت از ل ہوئی تو میں مرسم اسکا ہے، یہاں تک کہ بدر کی لڑا فی میشش آئی ،اور بیں نے مضور سلی ادنته علیه دسسلم کوزره بهین بهوستهٔ بهی آبیت پژسطن مشینا ، تب میں سمجھ كه بدركي فتح كي بيشينگو ئي كي كني منتي . رسين على أيت كربيه: - قايت لوهم يُعَدِّ بُهُمْ الله بأينان كأز ويعنن هندوينفس كمر عَلَيْهِ مُدَوَ يَشْفِ صُدُ وُدَقَوْجٍ مُّؤْثِمِنِينَ ، ١٥ ان سے بہاد کرو، اللہ النيس بتھارے إلى مقول عداب دسے كا، اور رسوا كرسه كااوران ك خلاف بتعارى مددكرسه كا اورمسسلان قوم كم سينون كوتسلى يختفاگا ي ا در به داقعات دى بو لئ نجرك مطابق بالكل صيح وا قع بوت ، 

لاينف ردن.

رگذشتن صفی کا حاشیرصفی بناید به علام این کثیره ف البداید والبها بری نفل کیلی که سیل کذاب
فی به تناکدایک مرتبه اکفرت صلی استر طیرسلم فی ایک کنوی چن ا پنالعاب مبارک دالا تفاقواس کا بانی توب
حاری بوگیا تفا ،اس فی ایک بہتے بوستے کنوی چن اس وخن سے تقوی کاک پس بھی یہ بات لوگوں سے کم
سکوں گا، دیکی وہ کمواں خشک ہوگیا ، ہا دے دانے بین مرفواغلام احمد فادیانی کی مثال سلمنے ہے کہ
کراس نے جتنی پرشید نگو میان کی خضی خوا کے فضل سے سب ہی جموالی ابت ہوگی ہا ،
ما سمجے کیدے ، آبت کی زندگی بین آس وقت نازل جور ہی ہے جب مسلمان ہر طرف سے کفار کے سکنوں
میں کے ہوئے تقے ،اور آف کو بی اجازت مذمتی ،اور بورس مورم واقعاء کے ساتھ کہا یہ جارہ ہے کہ بین کے بین جارہ کے کہا ہے کہا

اظيسارا لحق جلردوم با ب بہمم داید لوگ ولیعن میمودی) کھے پہلیائے بہمیانے کے سواتم کو اور کوئی نفضان ہرگزنہیں بہنیاسکیں کے اور اگر تہدے لڑے تو بھیں بیٹھ دکھا جائیں گے ، پھران کی مد درنہیں جی جائے اسس میں تین غیبی جیزوں کی خبردی گئی،اوّل تو یہ کیسسان میرود کے صر سے محفوظ و مامو ن رہیں گئے ، و دسرے یہ کہ اگر میہودی مسلمانوں سے لول س گئے ۔ تو شکسٹ کھا میں گئے ، تبیسرے برکشکسٹ کھانے کے بعد پھرکہجی ان کو تو سنجے تفسيب نہيں ہوگی، مير استى طبح تينوں بائيں واقع ہوئيں، آين كرمير: صربت عَليْهِ مُراكِدُ لَهُ أَكْنُكُما تْقِتْفُوا إِلاَّ بِحَثْلِ مِّنَ اللهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَا وَدُا بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَصُرِهَتَ عَلَيْهُمْ الْسَلَّكَنَّةُ ، ترجه در ان دبهود این پردلت کا تحقید لگادیا گیاہے ، جہاں سجی یہ پائے جا بی گے مرایک ایسے سبب سے بواٹری طرت سے ہے ، اور ایک ایسے سبت بولوگول کی طرف سے ستے ،اورائٹ سے خفسی کوسلے کر لؤسٹے ہیں ،اور

ان پرسکنن مستطکر دی گئے ہے "

جنا بخد خرکے مطابق بہی واقع محوا، کہ آج تک بہودکوکسی مک بلطنت نصیب بہتیں ہو تی ، آور حسب مک بیں بھی بہود موجود ہیں دوسری قومول دكذرشة سے پوست، مب مذكى كھا يش كے ، مؤر فرائے إكباكو ئي انسان اليے و نوق كے م السي مالت بس بربات كردسكتاب ١٢٩ ت

سله "مكليف سع مرادا مخفرت صلى الترعليروسلم باحفزت عيبلي عليدالسلام كي شان مين كساخي بيخ ياكم ورمسلمانون كوورانا وجهكانا ١٢ ازمعنعت رجمة انترعليه

الله الله كالمريم وسبب سے اس سے مراديہ سے كديوں قوم يہودى ويق قتل ہے الكر ان یںسے کروروں اور ان سے عایدوں کو تن آئے حکم سے المتر فے مست انتاری کردیا ہے اور وكوں كى طرف كے سبب مرادم لى وجزير ويفيره بے ، تفعيل كيلة و يحصة بيان القرآن جلداول ،

ه ہم کا فردں کے دلوں میں رعب فوال دس گے ا یہ بی<u>شب</u> بنگونی بوم اصر میں د دطرح سے صادق آئی ، اقب تو پرکر حبب ارداتی کانقشہ بليث كيااور كفارمسلمانون برغالب أسكة بمسلمانون كوشكست بهومي وتوان لتعالى نے فاتح ہوجائے کے با وجود کافروں کے دلوں میں اتنار عب اور نوت بربراکردیا که بلاد مشیسه مانوں کو جیوار کر نو د فرار ہو گئے ، دوسے ریا کہ مکہ والیس ہوتے ہوئے را سے میں تمہرے تواپنی اسر حرک ہے، اور بلاوج بھاگ، آئے ہر نادم چوستے ہوستے کھنے لگے کہ تم نے سخنت علملی كى كدالىيى مالت بين لوث آئے جب كرتم مسلمانوں كى فوت تور ليكے ستھے ،اوران میں مجا گئے والوں کے علاوہ اور کوئی مزر ہاتھا، اب مجی مناسب سے کہوالیس اله ا حبك يدديون في جواسرا يل يرقبضه جالياب اس سے فيرسلوں كو اور اص كا ايك بہاد با تھا گیاہے ، لیکن اسس بات پر فزر بہیں کیا جا آ کہ یہ مکومت درحقیقت کس کی ہے ؟ ده كون ب من ف أسه مار كلها ورواسة السل سياراد سه والركو في شف راقعات سے باسی ہی آ تھے۔ بندکرے شیر بیجا تووہ دیجے سکتاہے کہ یہ مکومت سرود لوں کی شہر، کامریکاور برطان مرکی ہے ، اکھوں سے ہی اپنے متفاصد کے لیے اسے قائم کرا ماہے ، وہی ئت يطارب بن ادرا سايل ك جزافياتي محل وقوع كود كيد توفراً بية بيل جائے كاكم اكر نسى روزامرىج اوربرالما شيبغماس بيست وانتفائها تفاسى دن المسس حكومت كانام ونست ن ت بات کا افا ہرہ کا اگر کو ہے شخص کسی کھلو نے میں جای معرکر است جو دے تو یہ مہیں کیا با سكنا كك كلوت مين حان بيركي به اوريه دور نے بھائے كے آبا بل ہوكياہے ، اسسائيل امثال بالكي أسى عابى مجمرت كعلوال كي ما ندرب ، أست يهود يون كي عكومت كمن يا سجها عقال المنظانات ، چنا محدمت محدمت مح باوبودد شاعمری نگاه می سود اون کی دار س کونی

السنن

اوس اکرسلانوں کو جوٹ بنسسیا دسے ختم کر دیں، تاکہ آشند و ان کو پنینے کا موقع نہ اللہ سکے و مگر اللہ نے ان کو کچھ الیام رحوب کر دیا تقاکہ ہمت ہی مذہ موٹی، اور کہ والیس صلا گئر،

المقارموس بينيكولي المت كريم: - إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ كُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَافِظُونَ و

و المار و المار المعالم المعال

مطابت نفاکه بم فسسران کریم کی الیبی مفاظت گریں گے کہ اسس می تراین ، یا کی بہت نامی مطالب نفاکہ بہت نفاکہ بہت الیابی ہوا ہے اور دست منان اسلام ملحدین معطلہ اور و است اور مقل کر اسس کی مجال مذہوسکی کرفتر ان کریم میں ذرہ برا بر محرکی نیاف کرسکیں نانو ملے معطلہ وہ فرف ہوخواکی ذات کوتمام صفات سے خالی مانیا تھا یہ بھی دراصل قرام ملے کی ایک

شاخ مقی جس کاتعادف الکے ماستدیں ہے ١١ ت

یا قرامطر، خدین کا ایک گرده ہے بھے با طنیہ بھی کہتے ہیں، تیسری صدی کے نصوب سے بیکر پانچیں صدی کرے یہ علام سلام کے ایک ذہر دست مصببت ہے دہے ، ان کا مرکروہ بھون تھا ، جس نے قر معا کو اپنے ساتھ طاکراس فرقے کی بنیاد ڈالی ، اس بناء بر آسے قرامطہ کھتے ہیں یہ لاک جمیب قتم کے نظریات رکھتے تھے ، ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی سریتے کے بیچے دراصل آیک آور معنوی جزیام کرتے ہے ہی کہ خوا دو جس ، ایک مقتل اور ایک نفس ، ریا باری تعالیا سو وہ نمعدوم ہے دمجول ، قیامت ، معجوات ، وجی ، نزول طائح ، مرجزی انکا رکستے تھے ، اور کہتے تھے کہ در حقیقت قرآن کی آبوں کے دہ معنی نہیں ہو ظاہر میں صلوم ہوتے انکا رکستے تھے ، اور کہتے تھے کہ در حقیقت قرآن کی آبوں کے دہ معنی نہیں ہو ظاہر میں صلوم ہوتے ہیں ، بلک اس کے پوسٹ مدہ مدی ہیں ، اپنا قرآن ہیں جننے فرائش ہیں آن سے مراد فرقہ بافلند کے اور اور باطنیر کے علادہ کسی شخص سے اطاعت ہے ، اور بنتے محب میں ان صب مراد حضرت آبو ہر رہن اور باطنیر کے علادہ کسی شخص سے دوستی رکھنے کی حدمت ہے ، حتن بن صباح بھی اسی فرقہ کا مشہور دید اور باطنیر کے علادہ کسی شخص سے دوستی رکھنے کی حدمت ہے ، حتن بن صباح بھی اسی فرقہ کا مشہور دید اور سے جس نے مشہور مصنوعی اجت تا ہی کہنی ، ان لوگوں نے مسلم افران پر یا تھی برصنی آئن دی یا تھا بھی کی مقاومت میں برست سے مسلم بادشا ہوں نے بنی ڈندگیاں صرف کردیں در بھیہ برصنی آئندہ ی

کی یاد نے پر بینان کیا توفر اصرت بحر تل علیہ السلام نازل ہوئے ،اورع من کیا کہ کیا ہے کہ وطن اور تبر کا اشتیاق ہور ہا ہے ، اصنور نے فوایا بائے کہ جرین نے وطن کے آپ باسکل احلیہ نان استان رکھیں ، می تعالیٰ کا ارمت اوگرا می ہے کہ ہم آپ کو آپ کے وطن عزیز کر میں فاتح اند داخل کر سے کہ ہم آپ کو آپ کے وطن عزیز کر میں فاتح اند داخل کر سے کہ ہم آپ کو آپ کے وطن عزیز کر میں فاتح اند داخل کر سے کہ ہم آپ کو آپ کے داخل کر سے کہ ہم آپ کو آپ کے داخل کر سے کہ ہم آپ کو آپ کے داخل کر سے کا بھی ہوا ،

الله خَلُ إِنْ كَانَتُ لَكُمُّ السَّدَارُ اللهُ خِرَةُ عِنْكَ الله خَالِصَة مَنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْالْمُوتَ الله خَالِصَة مَنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا لَمُوتَ الله خَالِصَة مَنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْهُ المُكُوتَ الله خَالِصَة مُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْهُ البَّهُ الْمِمَا الله خَالِصَة مُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْهُ البَّهُ الْمِمَا الله خَالِصَة مُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْهُ البَّهُ الْمِمَا

قَدَّ مَنْ اَیْکِ بِی بِی مِی مَدُود و الله عَلَیْ عَلَیْکُ بِالظّلیمِینَ الله الله بین الله الله بین الله الله بین الل

ندكريس كم اورانترظ المون كونوب جا شائع ؛

آیت سند لید می تمناسے مراد زبان سے موت کی ارر وکر ناہے ، فور کیے کہ ایک جانب تصور صلی الشرعلیہ وسلم کی ذات گرامی دانسشمندی ، دورا ندنشی ، انجام بہنی اور حسیزم دامتیا طرحیسی صفات کی حامل ہے ، حب کا قرار ہرموافق و مخالف تو بجساں ہے ، اس کے بیش نظر مقام ہے ، اور دارین کی جو عظیہ مرداری تصور مواکد نیاد آخرت میں جو بلند مفام اس بات کو اسنے کے بیش نظر عقل اس بات کو اسنے کے لئے ہر گوئی ارشہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے وجی کے ذرایع کا مل اطبینان اور ایشن وو لوق صاصل کے لیے ایس کا میں اطبینان اور ایشن وو لوق صاصل کے لیے ایسے اسم می میں وادر آج کو ھر گرز بیات کا علی الاعلان ہے تی ہوئے کی صورت میں مخالفین اور دشمنان وین اس د لیل بیر خوف لا جو نے کی صورت میں مخالفین اور دشمنان وین اس د لیل میں محاد ، سے مراد ، مکہ میں مداد ، میں مداد ، سے مراد ، مکہ میں مداد ، میں مداد ، سے مراد ، مکہ میں مداد ، سے مراد ، مکہ میں مداد ، سے مراد ، مکہ میں مداد ، سے مداد ، سے مداد ، سے مراد ، مداد ، میں مداد ، میں مداد ، مداد ، مداد ، میں مداد ، میں مداد ، مداد

سے آیے کومغلوب اور عابن کر دس کے ،سمجھدارانیان ،گودہ نا مجر برکارہی کیوں نہو، م کی دلیری نہیں کرسے کتا ، جر جائیکہ وہ ذانِ گرا می ہوعقلاء دنیا کی البرسے اس سے الیبی بد احت بیاطی کی برگز توقع بہیں کی جاسکتی ، حلوم ہواکہ آیٹ کو اسسے عظیم الشان چیلیج ہے۔ اُس یقین اور ونوق سنے اَ مادہ کیا جاتب کود می کے ذرانیب رحاصل ہوا تفا ،اس میں بھی کوٹی شک نہیں کہوہ لوگ آئ سے شدیر ترین دسمن اور آپ کی مکترب کے سستے زیادہ حراص ، دن ان تدا بریس غلطان ده پیجاں ر سے ت المان ذليل بهول ادراس عبليغ بي جس جيركا ان سعه مطالبه كماكيا وا سان بات تقی،اس میں کو بی مجی دفت یا دشواری نہیں تھی، بروسكم ال كينزديك الين وعور ہوستے توآت کو مجوشا انابٹ کرنے کے لئے وہ اتنی معمولی سی بات زبان سے صرور کا سکتے شنے ، بلکہ بار بار علی الاعلان زبان سے موت کی تست کرسنے بیں ان کا کیا خریے کے ساری دنیا میں مست مہور کر سکتے تنفے کہ محد یں، اور یہ بات کہدکرا بنوں نے انٹریر تہمت و کھی ہے اپنی طرف سے انھوں ۔ رخداکی جانب اس فول کومنسویٹ کر مزید بیکہ اس ا علان سے بعد بھی محفنورصلی انٹ رخداکی تسم اگرکوئی بیودی اس قسم کی تمنازبان سے کریسے کا فور امرجائے گا ، دفرانتے کہ آگر پہود موت کی تمنا کریتے توفور نکیم لوگ ہزاروں مرتب موت کی تمنا کرتے ہیں ،اور کہی نہیں مرتے سے تمنا سٹے مومت سسے احرا ص کریسنے ادر بھا گئے سسے با دیو د پک سے زیادہ سرلی تھے البت ہوگیا کہ بہ تصنور میا شرکھنے میں دُد عنبی امور کی خبر گیری گئی ہے ، اوّل یہ کور وہ ہرگزتمتنا

نکریں گئے ہالفاظ اسس امرید دلالت کررہے ہیں کہ آئندہ زبانہ ہیں ہیودی زبان اسے موت کی نت ہرگز دکر سے گا، معلوم ہوا کہ برفیصلہ تمام ہیودیوں کے لئے عام ہے دوسے مریک کے بیات عام ہے اسی طرح ہر زبان کے ساتے عام ہے اسی طرح ہر کرانہ کے ساتے عام ہے اسی طرح ہر زبانہ کے ساتے عام ہے ،

موس بينينوني أوان كُنْ تَدُون مِن مِنْ مِنْ الْمُنْ عَلَى عَدُونَا مِن كَالْ عَلَى عَدُونا لَهُ عَدُونا مُن كَالْ عَدِينَا وَالْ الْمُعَدِّدُ اللَّهِ مِن مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ مَا الْمُعَدِّدُ اللَّهِ مُن مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُعَدِّدُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِن

مِنُ دُوْفِ اللهِ إِنَ كُنُنْ مُ صَلِي فِيكُنَ وَكُولُوكَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُولُوا وَكُنُ تَفَعَكُوا فَا تَقَوَّا النَّارَ الْكِنْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْبِحَجَارَةُ آجِكُ ثُنْ لِلْكَافِرِيْنَ ﴿

(بقش ۵)

توجہ اوراگر تھیں اس کلام کے بارے میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پرازل کیا ہے تو آئس جیسی ایک سورت بنالاؤ ،ادراس خرص کے لیڈ انڈر کے سوا اپنے تنام حاثیتیوں کو بلا لواگر تم سیتے ہو ، بھراگر تم بیکام دکر سکے ،اورلفین ہے کہ مرگز نذکر سکو سکے نؤ ہجراکسی آگ سے ڈر وحبی کا ایندھن انسان اور پھر ہیں ، دہ کافروں کے لئے تیار کی گئے ہے ؟

اسسایت بیں بنایاگیاہے کہ کفار کہی بھی قرآن کی سی ایک سورت دہنا سکیں گئے ہیڈا کہنے ایک سورت دہنا سکیں گئے ہیڈا کہنے ایسان کی جوا ایرا کی تاریخا طاعت تر آن کے والی ایرا کی سے ایرانی کر۔

رسی ہے :

ا قراب کہ یہ بات ہم کو یقینی اور قطعی طور برمعدوم ہے کوا مل عوسی ایک کو حضور صلی اندر علی کے دہن ایک کو حضور صلی اندر علیہ وسی ہے جرت بن دستمن منعے ، دوسر سے آئے کے دہن کو غلط اور باطل نا بت کرنے کے سب سے زیادہ حریص سخعے ، ان کا تحصل اسس بنابر ایسے عزیز دطن کو چھوٹرنا ، قبسیلہ اور گذبر سے حبرا ہونا ، اپنی قیمتی جانوں کو براد کنبر سے حبرا ہونا ، اپنی قیمتی جانوں کو براد کنبر سے حبرا ہونا ، اپنی قیمتی جانوں کو براد کنبر سے حبرا ہونا ، اپنی قیمتی جانوں کو براد کنبر سے حبرا ہونا ، اپنی قیمتی جانوں کو براد کنبر سے دعوے کے ست اور بی بھر حبب اسس کے ساتھ حضور صلی این اللہ کا رہند

کو جسٹلانے کی خواہش زیادہ ہی ہوگی، پھراگروہ لوگ قرآن میسا فرآن یا اس مبیبی ا<u>یک سورت</u> بنانے پرقادرموستے توحزور ایلیے کرستے ، گرچوبک الیہ ن يسط تدفران كالعب رشابت بوكما، دورسے یہ کے معنورصلی الترعلیہ وسلم اگرجیہ بنوت کے معاملے ہیں شته بعظ ، نیکن ان لوگوٰں میر آب کی فرزانگی اور نجام بین نوب روششن بخی ، نجیم(آگر آیٹ (معاذا بشر) مجبوبے بویئے نو استے ت اورست دیدمبالغہ کے ساتھ اس کوچیلنج مذکریتے ، بکہ اس لى التشعليه وسسلم كو لازى طورست اس منوقع ؤلست كا الدلين مرود بواا کا نغصان اورا پڑا ہے سے مجوعی کاموں برصرور بڑسکا ہے لہاندا اگرآ ہے وحی کے ذرایعہان اوگوں کے معارصنہ سے ناکامی اور عاحبسے زی کا علم منہوا ہوا۔ تد بركدات أن كوچيانخ كر كمشتعل دكرية ، ٣ تنسيرے آگرا ب كو اپنے مسلك اور مشن كى حقا نبیت اور سيان كا بعتین منہ وا تو آج اس بات کا یفنی بہیں کرسکے ستھے کہ وہ نوگ قرآن کا معارض منهي كرسكيس سنف كيونك معجوا اكدمي ايتي بات اور دمولي برخو ولفين منهي كرا، بہلندا آی کا اپنی بات پر این کر ا بڑی دلیل اس امرکی ہے کہ آ میں کواپی بوت اوراين مسلك كالبنين تفا، ا پھستھے یہ کہ اکسس پیشینگوئی کے مطابق قرآن کے معارضہ سے ان کا عاجسسنر مجونا بقینی اور قطعی ہے ، کیو بحصہ بر ہوی سے سے کر ہمانے ز ما مذ يك كوتى تهجى وقست اليسا منهس گزراكددين اوراسلام كے دشمن سياسشىمار نرجے ئے ہوں ، جمعوں نے آپ کی عیب جوئے بیں کوئی کسراعظاندر کھی ہو، کھراسف سديدحرص كے باد حود كمي كبى معارصتر ير موسكا، یہ بیار دجہ الیسی ہیں جامجاز قرآن پرداللت کرستے ہیں ، ان بیشینگوٹو

# فران كريم كي جو تقى صويت الماضى كي خبرس

پی کفی خصوصیت و وافعات اور خریس بس جرائی گذشتند قوموں اور ہلاک کی جانے والی امتوں کے بارے بیس بیان کیس ، حالا نکے یہ امر قطعی ہے کہ ایک آئی اور ناخوا ندہ سخے ،کسی سے ندکھی تربیعا تھا ،ندا بل علم کے سید است ایک درسس و تدریس کا اتفاق ہوا ، اور نہ فضلاء کی مجلسوں بیں جانب کو جانتے ہی ملک ایسے لوگوں بیں بر درسش بائی ہو ثبت برست تھے ، اور کتاب کو جانتے ہی ندیھے ،عقلی علوم بھی کسی سے مذیر ہے تھے ، ندکھی اپنی قوم سے اتنام صبر غائب رسے عس بین کسی شخص کے لئے عسلوم حاصل کرنے کا امکان ہو غائب رہے جس بین کسی شخص کے لئے عسلوم حاصل کرنے کا امکان ہو خائب کے امکان ہو

رب وه مقامات بها برقر آن حکیم سنے گذرشد: وا فعات کے بال کرسنے میں دوسری کتابوں کی منی لفت کی ہے جسے کرسیسے علیہ استلام کے سولی دستے جانے کاوا قعم، سویہ مخالفت ارادی طور بر بہوئی ہے ،اس سنے کہ بعض ما من کا واقعم، سویہ مخالفت ارادی طور بر بہوئی ہے ،اس سنے کہ بعض ما کہ آیت ۲۲۰۲۱ ملک براطلم کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انتخارت ملی انتدعلیہ وسلم جب شام تشریف ہے تھے تو بجراء را برتے آپنے ال واقعات کی تعلیم حاصل کی ،اقل تواس مختفر سی

کتابیں تواہی اصلی شکل میں وہود ہی شریقیں ، جسے کہ توریت آور آبھیل ، یا بھروہ الہامی منتقل اور آبھیل ، یا بھروہ الہامی منتقل اور ان میں واقعات فلط طریقے سے منقول سنتے ، ہمادے اسس دعو ے کاشا ہر میں منتقل میں منتقل سے است منتا ہے است منتا ہم کا منتاب منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب کا منتا ہم کا منتاب

(بقته حاشبه فی گذشتند) طاقات بن اتنے تفصیل واقعات کا علم کیے ممکن نفا ؟ انداگر آ کھیں بذکریکے یرفرض کردیاجائے کہ بحیراء کے اسس مختصرسی طاقات بیں اپنا پورا علم صنو گرکوس کھلا دیا تفا تو بھراسکو شام تفصیلات کے ساتھ یادر کھنا اور سوقع بھو فع آ سے طاہر کر ناکہ مرثو اختلاف مدیمو کیا آسے مائٹر کر کا کہ مرثو اختلاف مدیمو کیا آسے مائٹر کر کا کہ مرثو اختلاف مدیمو کیا آسے مائٹر کر کا کہ مرثو اختلاف مدیمو کیا آسے مائٹر کر کا کہ مرثو اختلاف مدیمو کیا آسے مائٹر کے کا کہ مرثو اختلاف مدیمو کیا آسے مائٹر کا کہ مرثو اختلاف مدیمو کیا آسے مائٹر کر کا کہ مرثو اختلاف مدیمو کیا آسے مائٹر کر کا کہ مرثو اختلاف مدیمو کیا آسے مائٹر کے انسان میں کا میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کر کا کہ میں کا میں کا میں کا میائٹر کا کہ میں کر کا کہ میں کو میں کا میں کا کہ میں کر کا کہ میں کا میں کا کہ کو کو کا کہ کیا گا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کو کا کہ کر کے کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کی کا کہ کا کا

معن ہوگوں نے قرآن دشمنی میں عقل وخود کے ہرتفاضے کو بالاسٹے طاق رکے کریے کہد بلہے ک أتخفزت صلی انترعلیروس لم سنے برعلم کنی استفاد ( می ۲۰۱۸) سے حاصل کیا مقا بلیکن سوال بیرہے كالربر بات تسيم كرى جاسة تب تو وه استاد طام رب كم علم س دمعادات أتخضرت صلى المدعلي وسلم سے بڑھا ہوا ہو اچا ہے۔ اس لے کرخود ابنیل میں ہے دسٹ گر و لیے ساتا وسے بڑا ابنیس به ذنا " دمتی ۱۰: ۲۷۷) بیروه استناد اس و تنت کب س نفاحیب آنخفترت صلی انتر علیه وسلم دنیایم ك انسانوں اورجناً ت كوپھيليغ كريہے ستھ ،كہرن ہوتواس جيسا كلام بناكر ٺارُ ،اگر آغفرت صلّى الميرسلم كابرديواى ذكرفزان دحىست ازل بوتاب بمعاذا يشردرست نهين تفاتواسس استنادسة آگے بڑھ کرکیوں دکیریا کرانہوں نے مجھے سے علم صاصل کیا ہے ، ہوآ مخترت سے معی زیادہ بڑا عالم ہو اسکی تذیوں۔ے جزیر ہی حرب بیں مشہرت ہونی چا ہے ، اسس سے بیشما دست گرہ ہو سے بیاتیں ان شاگرد و ن بین سے بھی کسی نے بردا زکیوں فاکشی بنیں کردیا ، کہا اُ تخصرت صلی انٹر علیوسکم نے ان لوگوں کو کی عدامت یا اقترار کا لالے دیا منا ہ گراتی ہے تیرہ سال توسخت تربن فقرہ فاقہ افلاس اورمع كمشى مشكلات مي كرنسه كيا السبى حالمت ميس كوتى سنخص وولت واقتذار كے لاكمي آسكاً ہے ؟ بيم كميادہ وك آب برا بهان لاسطے سنفے ؟ اگرا يمان ہے آسٹر تھے توا بہوں نے كونسى بيزات بي السيح يجيئ تقى منس في انبيرا بان المان بير مجود كما بيروه سوا للت بي بن براگرايكم عقل ہے کم عقل انسان بھی فود کرسے گاتو اسے متعقبت کک پہو پینے میں دیر بہیں نگے گی ۱۲۰ نفتی

اِنَّ هَدُ ذَيْهِ بَيَخُتَالِفَكُونَ ، هُنُّ عَلَى بَنِيْ اِسْرَائِيْلُ آڪُنُرُ اُلَّانِيُ مُنَّ الْمَدُونَ ، هُدُرِ ذِيْهِ بِيَخْتَلِغُونَ ،

ترجم: مد بلاستسدید قرآن بی امرائیل براکزوه دانعات بیان فراتی جن مین ده آلیس مدراه آدون کمتر مین

بخوس مصوصیت بخوس مصوصیت اسے، یہ لوگ اپنی خطیہ مجاسوں میں اسسلام اور مسلانوں کے لوں سکے مجیب نے خلاف جومتفقر مسازشیں اور مسکدی دربیاہ سسازی کرساتے

منفعی تعالی سنا نزان ترم مشود وں اورسازشوں کی اطسلاع ایک کرکے تعنوصلی انتہ علیہ وسلم کو بزرایعہ و می کرنے رسم سنج سنتھ ،اور آب ان کی سازشوں کو طستہ سنت از بام کرستے تھے ،اور آب ان کی سازشوں کو طستہ سنے از بام کرستے تھے ، یہ توگ مصنور صلی انتہ علیہ وسلم کی اس پردہ دری میں سبح اتی کے سوا کچھ نہائے سنتے ،اسی طرح قرآن میں میہود کے احوال کا انتخاف اور آن کے اندر و نی اور تابی ادادوں اور نیتوں کا میں انٹر ایھوٹ اگیا ہے ،

بور بهن اداروی اروی وی مبت برا پیور بیب ، ادر جزئید کو جمع کردیاگیا ہے ، بین مسوصی مسوصی میں ان علوم کاسب اور جزئید کو جمع کردیاگیا ہے ، بین مسوصی مسوسی ان معروف ومرق جرنہ تھے ، ابین مور مسلم توان علوم سے قطعی ناآشنا سمتے ، بعنی ملوم شرعبہ سکے د لائی عقلبہ بر تبنید ، سوائح اور مواعظ ، احوال آخرت ، اخلاق حسن ، اس سے د لائی عقلبہ بر تبنید ، سوائح اور مواعظ ، احوال آخرت ، اخلاق حسن ، اس سے ا

مراد اس کی ذات اورصفات جلال وجسال کی معرفت ہے، اس کلے اس کے احکام اور اور اس کی ذات اور تفریعات برر

اله اس كى شالىن دىكى مى توسورة توبدا ورسور دانفال كامطالعه فراسية ١٢ تعي

براسس طرح مشتمل ہے کہ جس کی نظر دوسری سادی کا بوں میں بہیں ملی اس کے قریب قریب بھی کوئی گذاب تہیں بہونچنی ، رہا علم اعمال ، سویا قواسس کا مصداق ان تکالبیف اور ذمسر دار بوں کاجا ننا ہے ، جن کا تعلق ظاہری احکام سے ہے ۔ بعن علم فقہ، اور ظاہر ہے کہ تمام فقب ا علے ایسے میا حث قرآن ہی سے مسبول کے ایس میا فقو و نے ہوس کا ہے ، حب کا تعلق تصفیہ باطن اور قلوب کی ریاضن سے ہیں ، یا علم تقو و ن ہوس کا ہے ، حب کا تعلق تصفیہ باطن اور قلوب کی ریاضن سے ہے ، فرآن کریم میں اس علم کے مباحث مجمی است در کوئرت سے موجود ہیں حب کی مثال کسی کا ب میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت ۔ فرق التحقو کا احر بائد کی ایک اور قلوب کی دیافت ، و اکھی مناز کا ب میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت ۔ فرق التحقو کا احر بائد کی ایک ایک کے مباوت کی مثال کسی کا ب میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت ۔ فرق التحقو کا احر بائد کی ایسے کا بائد کی ایسے کا بائد کی ایسے کا بائد کی ایسے کا بائد کی ایسے کی دیافت ، مثلاً آیت ۔ فرق کی کا میں انہا ہے کہ کا ہو کہ کا میں انہا ہے کہ کا ہو کہ کوئی کا کہ کا ہو کہ کا کا ہو کہ کوئی کا کہ کا ہو کہ کی کا ہو کہ کا ہو کہ کو کہ کی کوئی کا ہو کہ کا ہو کہ کا ہو کہ کی کوئی کا کا ہو کہ کی کا ہو کہ کا کہ کا ہو کہ کا کوئی کا کا ہو کہ کا ہو کہ کا ہو کہ کا کوئی کا کوئی کا کوئی کی کا ہو کہ کا ہو کہ کا کوئی کا کوئی کا کا ہو کہ کا کوئی کا ہو کہ کا ہو کہ کا کوئی کی کوئی کا کوئی کا کوئی کے کا کوئی کا کوئی کی کا کوئی کی کا کوئی کا کوئی کی کا کوئی کی کا کوئی کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کا کوئی کی کا کوئی کا

لَا تَيْنَ إِنَّ اللَّهُ يَا أُمُّرٌ بِالْعَكَالِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْفُرْبَا وَ

مَنْ لَهِي عَنِي الْفَكُمُ مُثَالَةً كَ الْمُنْكَيِّرِ وَالْبِينِي ،

یاآیت سرافیہ لا تستوی المحسنة و کا السینی اُد فع بالی می المحسن فیادا السینی اُد فع بالی می المحسن فیادا السینی کو المحسن فیادا السینی المحسن کو المحسن کو المحسن کے اس میں اور فع بالکی می المحسن سے مرادیہ ہے کہ ان کی محافت وجا است کو المجھی صفت یعنی مبر کے ساتھ دفع کیئے ،اور بدی کے عوص مجلائی کیئے ،
اور فیادالسین می المح کا صاصل بیہ کے کہ بنب ہم ان کی بدی کا جواب حن سلوک سے دو کے اور بری محکون کے مقابلہ میں امجھا بدلددو کے تو وہ لینے افعال تبیہ سے بات اور ان کا بغض دو سے اقوال تبیہ سے بات ان کی عواوت و دستمنی محبت سے ،اور ان کا بغض دو سے سے بدل جائے گا،اس قسم کے اقوال قرآن میں بجرات میں ،

شابت ہوگیا کر قرآن کریم تمام علوم نقلیہ کا جا مع ہے و خواہ وہ اصول ہوں یا فروع و نیز اسس میں مختلفت و لا علی عقلیہ بیر بھی جا بجا تبنیہ نافت پائی جاتی ہیں، اور کر اور کا روس کی حالی ہوئے ہے۔ اور کارو برا بین قاطعت سے کیا گیا ہے ، جوآ سان اور سمل ہوئے تر علادہ سے کیا گیا ہے ، جوآ سان اور سمل ہوئے تر علادہ سان کی اور میں جنوب سمادی کہا جاتا ہے جیسے بائبل اور ت

ت علامه سيوطي عيف الاتعان سي قرآن كريم كي تمام اقسام كي عقلي دا على اور اس كي مستنبط بوف والعالم

يتصحفر فايات الات

مختصرتهی ہیں،

مَثلًا: آوُلَيْسَ الَّذِي تَحَلَقَ السَّمَا وَ وَالْآدَضِ بِقَادِرِ عَلَىٰ السَّمَا وِ وَالْآدَضِ بِقَادِرِ عَلَىٰ النَّ يَعَلَىٰ اللَّهُ مُد

" کیادہ ذات حبس نے آسمان وزین پیدا کے ،امسی بات پر قادر منہیں کہ ان جبیوں کو دوبارہ بیداکر دھے "

الشَّاء - قُلُ يُحْبِينُهَا الْهِ فِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّيَةٍ ،

و آب فراد کے کہ ان رہ لیں اکو دہی ددد بارہ ) زندہ کرے گاجیں نے

المفين ببلى مرتب بيداكيا مخاك

ہ اگراکسیان وڑ مین میں اسٹر کے علاقہ اور معبو وجوستے توان دونوں کا نظام دریم بریم ہوآ ،

يَامِثُلُ ، كَوْكَانَ فِنْسُهِمَا اللَّهِ أَوْكَانَ فِنْسُهِمَا اللَّهِ أَلَّاللَّهُ اللَّهُ لَكُ

کی شاعرے قرآن کے حق میں بانکل درست کہا ہے کہ مہ حکم میں انگل درست کہا ہے کہ مہ حکم میں بانکل درست کہا ہے کہ مہ حکم المعرب المعر

س خصوصیت افران کریم اتن بڑی شخیم کتاب ہونے اور مخالعن النوع بی مصوصیت اعلام کا مجوم سے ہونے کے یاد ہو دیر کما ل اورخصوصیت

رکھنا ہے کہ اس کے مفنا مین اور سطالب اور بیا نات میں نکوئی اختلاف وتفناد ہے کہ اس کے بیان میں ناقض د تباین ولفاوت ،اگریر انسانی کلام ہونا تو لازمی طور پر انسس کے بیان میں ناقض اور آیات میں تعارض ہوتا ، اتنی بڑی اور طویل کتاب اس قسم کی کمزوری سے خالی نہیں ہوسکتی لیکن جو نکہ فران میں انسس تفاوت واضلاف کا کوئی بھی سٹ شہر نہیں یا یاجا آ ،اس سے ہم کو قرآن کے منجانب الشر ہونے کا جزم ولفین ہوجا تا ہے میں بات نود قرآن کی آمیت ذیل میں کہی گئے ہے ،

ک آخرت سرمردوں کے دوبارہ زندہ ہوئے پرائی عرب تعب کیارے تھے اس جواب یا جا آ ہے ، اتفی کے تام ہی عدم قرآن میں موجود ہیں ، لیکن لوگوں کی عقیس اُن تک رسائی ماصل کرنے سے عاجزرہ جاتی اَ الْمَا يَتَكَ بَرُوْنَ الْفَرُ إِن وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عَنْ اللهِ لَوَ جَدَدُوا فِيلَهِ الْحَرِ لَا فَا كَنِيْ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحتِ

والوكيايد لوك قرآن بين عورمنيس كرت وادراكريد المديك سواكسى اوركى طرت

سے ہوتا تو بدلوگ اسس بر بہت اختلات پاتے "

اور قرآن کریم کی ہوسات حصوصیات بیان کی گئی ہیں اہنی کے بارے میں ارک

الزَّرَكَ النَّذِي كَى كِعُكُمُ السِّنسَ فِي السَّكَمُوتِ وَالْاَدْضِ ، الذَّرَكَ النَّذِي كُواسَ ذات نِي أَرْابِ جِرَاسِمانوں اور زين بي جِعِبِ بوسعُ

معبيدكو جانى ب

کیونگر اس قسم کی بلا خن اور استوب عجیب اورغیبی امور کی اطسلا سع ، مختف النوس علوم پر صادی ہونا، اور باوجود اتنی بڑی کتا ب ہونے کے اختلاف مینا نفن سے پاک ہونا، ایسی خصوصیت والا کلام اسی ذات سے صادر ہوسکتا ہے ، حس کا علم استقدر همسه گر اور محیط ہوکہ اسمان وزیبی کا کوئی ورد اس کے علم سے غاشب اور با ہرند ہو،

### المقوبي فضوصيت القاء دوام

قرآن کی انسوس مسوسی اس کا دائم مجره موا ،ادر قیامت که اسس کا این رہنا ،ادر تلاوت کیا جانا ادر اللہ تعالیٰ کا اسسکی حفاظت کا هامن مونا ہے، دوس النسساء علیم السلام کے معجد الت وقتی اور منگامی سے اپنے اپنے او قات بین فا ہر ہوکر ختم ہو گئے ،آج ان کا کو دیم نشان ان کا تاریخی صفحات کے سوا اور کہیں دستیا ب نہیں ہوسکم ، اس کے برعکس قرآنی معجر ، نزول کے وقت سے موجود ، وقد تک جس کی مدت بارہ سکو اسی سال ہوتے ہیں ، اپنی اصلی حالت پر قائم ہے ، اور تمام اوگ

ئه بکداب تو پورے چھی وٹٹ ل ہو چکے ہیں ما تقی 404

آج يكراس كے معارضي سے عاجزو قامرد ہے ، حالا بحدا كسس طويل عرصب میں ہر ملک میں اہل زبان اور فقعا و بلغاء بجڑت ہوتے رہے بین میں اکثر بردین معالمہ اور منالف سنظ ، مركزير سدابب ارمعجز ، جون كاتون موجود ب ، اور انشاء التهدنعالي تا قيا م قيا من موبود رسيے گا ، اس کے علاوہ بچ نکہ قرآن کریم کی ہرجھوٹی سے جھوٹی سورۃ مستقل طور پر عجزہ ہے بلکھیوتی سورہ کے بعت در قرآن کا ہر جزومعجزہ ہے ، اس سے تنہب قرآن كريم دو بزارس زياده معجزات پرمست تل ب ، ا قرآن كريم كالشيط والانه انود تنگ دل ہو تاہے ، اور شامس کا سننے والا اس کے مسنے برم رتب ثباكيف اسه اكا أب، بكر حبقدر باربار اور كمرر بيرها جائے قرآن كريم سے انسی اور محبت بڑھتی جاتی ہے سے وخيرجيس لايكمل حديثه وترداده يندداد فسيه نتجسلا ،س کے برحکس دوسرسے کلام خواہ سکتنے ہی اعلیٰ در حسبہ سکے بلیغ کیوں نہوں ان کا ایس سے زیادہ بار نکرار کا نوں کوناگوارا ورطبیعت کو گراں معسمادم ہونا سے ، ایمن اسس کا ادراک صرف ذوق سلیم ریکے والے لوگ ہی کرسکے ہیں ، مة و فرآن كرم كيدسوس خصوصيت برب كروه دعوسه اوردليل كو ا جامع ہے ، جنامخیہ اس کا پڑ سے والا اگرمعانی کوسمحت بہو تو بیک و تنت ایک بی کلام بیں دعوای اور دلیل دو نوں کامقام اور نشان اس کےمغہوم ا در منطوق ہے ہے ؛ جاتا ' ہے ، لعنی اسسکی بلاغنٹ ہے اس کے اعجاز پر اور معسانی سے اللہ کے امروشی اور وعدے وحید برا ستدالل کرا اچا آ ہے، له وه بهترين مصاحب اور يمنتين يه حس كيدلنتين بافو سه كجي ول منين أكما يا وبكداسه حتى باربرها جلث اتنابى اسسس س تسدوجلل برصاب ١١ ت

متعلمين اورطالبين سمحسلط المسس كالأسساني اورسهم باتھ یاد ہوجانا ،آببت ذیل میں باری تعالی فے اس مِزى طرف است ره فراتے ہوستے کہاہے کہ :-

حفظ فنرآن

وَلَقَنَدُ لَيْنَسُ نَا الْقُرْلِينَ لِلذِّ كِي مِل بلاشبه بم ف قرآن كرم كونفيحت كيلي أسان كرا -

رہبیت ہی قلیل مذت میں کرعمرا در مھیوستے مجھو تے بچوں کا اس کو با دکرلیا ہے ، اس امتن میں اس دور میں بھی حبب کہ اس سے گذرر ما ہے ، اکثر علاقوں میں ایک لاکھ سے زیادہ مضا ظ نے ہیں کہ پورسے قرآن کریم کا اول سے اخریک محض ان کی یا و واشت سے لکھا اور قلم بندكياجان ممكن ہے ،اوركيا حجال سيے كداس ميں ايك اعواب يا نقطه كالحجى فرق برجائي وجبرجا سيست كم الفاظ اور كلمات يس كمي بيشي ياتفا وت ، اس سے برعکس سارے بوربیا کے ممالک میں مجوعی طور پر انجیل کے حافظ اتنی تعادد بين بهي منهي مل سيكنة معبس قدر مضاظ معتركي كسي حيو تي سي نبسني ميں بآسب ان الحظيم بيس القريريبى سينيس نظرر كعاجائ كه عبيدائى دنيا فارع البال اوروكشوال ہے ، اور ان کی نوبہات علوم وفون اور صنعتوں کی جانب تین صدیوں سے بیش از بیش جمائد تعالى كاكصلا بوا العامي بارم وین خصوصیت ده ختیبت اور مهیبت ہے جواسسی تلاوت کے وقت مسننے والوں کے دلوں میں ببیا ہوتی ہے

اوریر عض والوں کے دل مسارد بنی سے ، حالانکہ نیشیت

ان دوكوں برمجي طاري مو تقسيد جوقطعًا اسس كے معانی منس سمجھة ، اور ب مک اُن کے ذہن رست تی یا ستے ہیں ، بینا کیز دیکھا گیا ہے کہ بعض

لوگ بهلی بارقرآن کریم کوششنگر شدیت تا ترکی بناء پر قبول اسلام پر مجبور ہو سکے، ادر لعِضْ لوگ اگریمبِسراس وفت مشرف باسسلام نه بهوستٔ ، مگر مجهِ عرصرلعِس اسس کی کششن نے اسلام کا طوق اطاعت اُن گی کردنوں میں ڈال ہی دیا ،
سنداگی ہے کہ کسی عب بی کا ایک قرآن نو ان کے پاسسے گزر ہوا ، عب اُئی کلام
پاک کو شنک یب نود ہو گیا ، اور زارو قطار رونے نگا ،اس سے رونے کا سبب پوچھا
گیا تو کہا کہ کلام خواوندی کو مشتکر مجھ پر زبر دست ہیبنت اور نعشیت طاری ہوئی حبس نے مجھے و لادیا ،

سعزت جعفرطی رضی اندعت مرنے جنت و حبش نجائشی اور اس کے دربارالی کے سلسنے قرآن کریم کی تلاوت فرائی تو یہ عالم مفاکہ پور دربار انز میں ڈو با ہوا مفا اور مسیح رمقا، بادشاہ اور نمام اہل دربار برابر اس وقت یک روتے رہے جستیک معتر معتر تلاوت کرنے دیاہے ،

برہ بہبر، بکداسس کے بعد شاہ جس نے مذہب نفر انیت کے سنتر علماء کو براہ رائیت کے سنتر علماء کو براہ رائیت اس معالمہ کی تحقیق اور سن احسیدہ کے بنٹے خدمت بنوی بین بھیجا بھٹو اس معالمہ کی تحقیق اور سن احساء کے سامنے سور یہ لیسین کی تلاوت فرائی، وہ سب علماء برابر روئے رہے، اور بے اختیار سلمان ہو گئے، اپنی بزرگوں کی شان بین یہ آیاست نازل ہو ٹین ہو

وَإِذَا سَبِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى السَّهِنُولِ تَرَعَلَ أَغَيْنَهُ مَ نَفِيْهِنَّ مِنَ الدَّهُ مَعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ كَفُوْنُونَ كَبَسَنَا المَسَنَّا فَاكُنْنِهُ مَا مَعَ الشَّهِدِي ثِنَ الْمَاكُونَ وَبَسَنَا مَعَ الشَّهِدِي ثِنَ الْمَا

رّجہ: ﴿ اور حبب یہ وگ رسو ل پر ازل ہوسف و اسے کام کوشنے ہیں تو تم دیکھوگے کہ ان کی آنھیں می مشنا سی کی وجرسے آنسوڈ رستے لبر پرزیں ، وہ کہتے ہیں کہ لے ہمائے پر ور دگار! ہم ایان ہے تست ، اس لئے ہیں بھی دیجرکی تصدیق کنوانوں ہیں کھر ہے ۔

ال نیز تخاشی من قرآن شف کے بعد کہا کہ یہ کلام اور موسی م برنازل موسف والا کلام ایک ہی و وٹ سے اسکے بین اور موسی میں موسف والا میں اور موسی میں موسف والد میں اور وادا حد عن ام سلدرم فی صرمیث طویل و جمع الفوائد ص ۲۷ میں ۲۷

كه معزت عليت دبن عبارين كالفيرك مطابق - (ديكي تفيركم من ٢٣٩، ٥٣

اسی طرح اسسے قبل ہم جبیرین مطعم دصی الشدعب، علبہ ابن مغفع ، مینی بن عکم، غزالی کے واقعات اور ان کی سنسہا دئیں فرآن کریم کی حقاشیت کے سیسلے ہیں قاصى لورالتدشومسترى في بني تفسيرين لكهاسب كه علامه على القومش على مبي وقتت مادرالنبرسے روم کی جا تب رواہ ہونے کگے ، تو ان کی ضرصت میں کیپ بہوری عالم اسسلام كى تخينت كے سلط آيا واور علامه موصوف سے برابر ايب عيسے يك مناظره كراً ربا ، اور ان سك ولا كل ميست كسى دليل كوتسسليم نهيس كيا ، الفا قيست اكيس روزوه بہودی علامہ موصوف کی ضرمیت بیں علی الصتباح خاصر ہوا ، اس دقت علاتمہ موصوف آبیے مکان کی بھیت بر قرآن کریم کی تلاوت میں مصروک سنھے «آگرجہ علاّمہ كى آوازىنها يت بى مجوندى اوركرىيى مكريوىنى دە يېودى عالم دروانسى بى داخل ہوا ،اور قر آنی کلمات اس کے کانوں میں پڑسے ،اس کاقلب ہے اختیار مو گیا اور قرآن سنے اسس کے دل میں اپنی جگہ ببیا کرنی، علامہوعوت کے پاس بہر سخنے ہی آسے پہلی درخواست بہی کی کی محبر کومشرفت باسلام کر بیجے، علامہ نے ای کومسال كرايا ، ميراس كاسبب دريا فت كيا ، كيف نكاكرس في يورى زند كى بن آيت زياده مروه اور مجوند ی واز کسی کی نہیں سنی اس کے باد جود آیا کے دروانے بر ہی کینے ہی الفا یوفران ہوں ہی میرے کانوں میں پڑے میرسے فلی کو اپنی شدت ا شرست مسیخرک میا، مجه کواس کے دحی ہونے کا یقین ہوگیا، ان واقعات سعاما بت بواكه قر آن كريم مجزه ب، اور كلام خلاو ندى ب او-كيون مروع حبب كركسى كلام كى خولصورتى اوراليها في يتن دجوه ست بواكرتى سيد ، لینی اس کے الفاظ فصبے ہوں، اسکی ترتیب و تالیف بیسندیدہ ہو، اس کے مضامین یا کیزه برد ر، به مینون بخیرین قر<u>آن کریم</u> مین بلاست موجود بین ،

🔘 د صفحه فإکے حاتیبے برصفحاً مندہ ی

## خاممه، مین میب با میں الانجاز قران کے جاکان

اس و فسل کو تین فوائد کے بیان پرختم کرتے ہیں، اقال یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلے انہ بیاء کی وحب بیر ہے کہ عام طور سے انہ بیاء علیہ انسانی کے جانے ہیں بھا اسس زمانہ میں ترقی پر بیو، علیہ انسانی بر بیو، کیو بکہ دہ لوگ اس کے سبب سے اعلی درجے کا پہنچ جاتے ہیں، اُن کو یہ احساس بیوجا کہ ہے کہ اس کے سبب سے اعلی درجے کا پہنچ جاتے ہیں، اُن کو یہ احساس بوجا کہ ہے کہ اس فن ہیں وہ اگری حدکونسی ہے، جہاں کا انسانی رسائی ممکن ہے ، بیم جب لوگ کسی کو اس صرب سے سکا ہوا باتے ہیں توسیم لیے ہیں کہ یہ انسانی فعل نہیں ہے ، بیم جب لوگ کسی کو اس صرب نے سکا ہوا باتے ہیں توسیم لیے ہیں کہ یہ انسانی فعل نہیں ہے ، بیم جب اوگ کسی کو اس صرب نے سکا ہوا باتے ہیں توسیم لیے ہیں کہ یہ انسانی فعل نہیں ہے ، بیک منجا بن التہ ہے ،

میداکہ موسی ملیبہ السلام کے زبانے میں مسبور ورجاد و کازور مضا اور لوگ اس میں کال پرباکر سے بینے مظم ، اہر جاددگروں نے اس مقبقت کو پالیا تظا، جاد و کی آخری صدہ تغییل 'ہے ، لیعنی ایک ہے اصل چیز کا نظر آ نا ، جس کا حاصل ' نظر بندی ' ہے اسموں نے موسی کی لاتھی کو ارژ د ہا بنا ہوا دیکھا جو آن کے مصنوعی جادو سے سامان کو نگل رہا تھا ، اون کو بھین آگیا کہ یہ حرسے سے خارج اور منجا نیا دیئر مجز ہے ، نیسے رہے کو دیگر رہا تھا ، اون کو بھین آگیا کہ یہ حرسے سے خارج اور منجا نیا دیئر مجز ہے ، نیسے رہے کروہ لوگ ایمان ہے آئے ،

اس کے برعکس فریحون ہج بحرامسس فن کاماہر اور کا مل ندنفاء اس لئے امسس نے اس وہ کو تھی ہے۔ سر او خیال کیا، عرف اس قدر فرق محسومس کیا کہ جادوروں کے جادوست

منی علیہ السام کا بادور ااور عظیم ہے ، اس طی منصرت علی علمید برالسلام کے دور میں فین طب ، کمال کے نقطر بر بہتری سعلم میں اہل زمانہ کمال برسرالرسق ،اور اسس کی انری سریک، بہر رخ جاستے من ، مجرحب المنون ف مليا مليه التلام معدمردول كوزنده كردسين اوكوريون کو تندرست کر دسنے واسے محیرالعقول کا رہاہے 'مشاہر ہ کے م تو ا چنے کما ل نن سے انوں نے اندازہ کر بیا کہ احسیس تک فن طب کی رسیائی نہیں ہوسکتی ، ابہا زایہ منجا نب اللہ

ا شیطرے متصنورصلی انترملیردسسلم کے عہد مبارک بیں زبابی وانی اور فصاحت وبلا خنن کا مود ج نفا ، چنا مخیسه دوگ الس میں کمال پیداکر کے ایک دو مسرسے کومقالی كاچيلې دينے شخص، بلكريرچيزان كے ليے مسيران فخردمبا ؛ نت شمار كي مباني كفين مينانج اسى سلسلے میں وہ ساملی مشت پہوقعیدسے خانہ کعبہ میں محف اسی لئے لٹکائے گئے بتے ، کہ ان کاکو ٹی معارصنے منیس کرسسکتا ،اوراگرکسی میں طاقت ہے تو ان کاجواب لکھے کمہ یہساں او بنیاں کردسے ، بھر حبب <u>مصنور صلی انترعلیہ و ک</u> مين كيا، جس في تمام بلغاء كو أسس كم معارضنه سے عاجز كر ديا، تو يونكر و اوگ انسانی بلاعنین کی آخری صرک جاسنے منے ، قرآنی بلاخست کوا تھوں نے اکسیسی بمرز یا یا، تولفین کر دیاکہ یہ انسانی کلام مہیں ہے بلکم مجزہ ہے ،

له ابنى قعيد د ن كوه المعكلة أحد الستنجع سه كما جاناب المرون في في المراج من يروايت نقل کی ہے کہ ان قصیدوں کو خان کھیریں اس فرص سے تشکایا گیا تھاکہ کسی میں ہمت بوتو آن کے مقابلے کے تعیدے کم کرلائے ۱۲ تنی

## قران کریم ایم نے م کیوں نازل بہیں ہوا ؟ دوسے نائرہ

قرآن کریم کانزد ل تقوش تقوش مقدار میں گھیے ملی ہے۔ ہوکر تنیس برس میں ہواہ متام قرآن ایک دم بازل مہیں ہوا ، اس کی چند دجوہ ہیں :۔

الصحفور صلی الشر علیہ وسلم چزی پڑھے دکھے نہ تھے ، اس لئے اگر سازقران ایک دم ، ازل ہونا تو اند ریشہ مقا کرآ ہے اس کو ضبط اور محفوظ نرکسیں گے ، ہول جانے کے قری امکانات سکھ ،

ارا قرآن کی میں اور ایک میں پورا ایک دم ، ازل ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ کھے ہوئے ہوا عتم اور یاد کرنے ہیں پورا ایک دم ، ازل ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ کھے ہوئے ہوا عتم اور یاد کرنے ہیں پورا ایک دم ، ازل ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ کھے ہوئے ہوا کہ تقویل کے مقولا کہ اس کو محفوظ کو لیا ، اور منت م آمرت کے بیچ صفظ کی سنت جاری ہوگئی ،

ار کی ہوگئی ،

ایک بار نازل ہوئے قرمخلوق کے لیے دشواری اور گرا نی پیریا ہو مباقی ، اس ملی ایک بار نازل ہوئے قرمخلوق کے لیے دشواری اور گرا نی پیریا ہو مباقی ،

س بورا قرآن ایک دم نازل موسف کی صورت میں اگرسالے احکام میں اسی الرسالے احکام میں اسی الرسالے احکام میں اسی الرسالے احکام میں مقور اسی فران نی بیدا ہو جاتی ، مقور اسی قرار نازل موسف کی وصب سے احکام میسی مقور سے معقور سے کہ التر تعالی اسی ان کا محمل المست کے اللہ اس ہوگیا ، ایک صحابی سے منقول سے کہ التر تعالی کام پر بڑا احسان وکرم ہے ، ور مزم اوگ مشرک سے ، اگر حضور صلی التر علیہ سلم بولا دین اور سام اقرآن ایک دم لے آئے تو جاد سے سلطے برا وشوار ہو جا آ ماور اسلام قول کرنے کی جمت نہ ہوتی ، بلک است داء میں مصنور صلی التر علیہ وسلم سے ہم کومون قوم کر کی اور اسلام قوم کر کی دعوت اور اس

کی سشیرینی کا ذائفہ چکھ لیا، تو اس کے بعد آہستہ آ ہستہما ماحکام ایک ایک قبول كرت يط كية ، يبان كك دين كامل اور على موكيا ، - جب آٹ وقا فوقاً جرٹیل علیالسیام سے ملاقیت کرتے توان کے بارباركنے سے كيے دل كو تقويت حاصل بوتى ، حبى كى وجہ سے اسے فراهند ، تبليع کی اواعیکی میں آب مصبوطی کےسسا تھ مستعدر ہے ، اور جومشقیس بون گازمہ ہیں ان برصبر کرنے اور قوم کی ایرا رسسانی پر تابت قدم رستے میں بختر سے ۔ - جب با وجود محقورً انخفورًا الرل موسف کے اس میں اعجب ازکی مستسرالکط میں تو اسس کامعجزہ ان ہوگیا ،کیز کا آگر لوگ اس کے معارضت میر قادر ہوتے توبر ی اسانی کے ساتھ منفوٹری مقندار میں نازل سفدہ سصتے کے برابر کوئی کلام قرآن كريم ان كے اعتراصات اور وجودہ زمانے ميں بيتيں آنے واسے واقعات کے مطابق نازل ہونارہتا سھا ،انطسیس کھے بران کی بھیرت میں ترقی اور اصا فهوجا تاسقاكيوبكه اس صورت ميں قرآنی فعداحت كے سسامتہ غيبي اموركی طسلاع اور بيشينگوئ مجى شامل بوتى جاتى تحقى ، - قرآن کریم حبب تھوڑی مقوڑی مقدار میں نازل ہوتا، اور آدھے بھولا سلی آنتر علیہ وسلم کے اس کے معارضہ کا چیلنج مشروع ہی ہے دیا متنا ، لوگویا آپ نے قرآن کے ہر ہر جزو کے بارے میں ستقل چیلیز کیا ، حبب وہ نوگ ایک ایک مجزو عارسے سے عاجز آگے تو سارسے قرآن کے معارضہ سے ان کا عاجز ہونا برات او للمعلوم بوگيا، أمسسطرح لوگول كانفس معارص سيعاجز بهوجانا قطعي ثابت ہوگیا ، التراور المسس كے نبیوں كے درمیان سفا ربت كامتصب ا بمعظم لشار اور جلیل الفسدر عبدہ ہے اب اگر قرآن کریم ایک دم نازل ہوتا تو تجب رالیل

علاست اس منصب اور عب كرك مثرت مد محروم بوجل كالمحال

ظہارالی طدودم باب بہم سقا، قرآن کے مقور ی مقور ی مقداریں ازل ہونے کی وحب سے جریل علیہاستالام کے گئے پہر شرف یا تی رہا ،

## ۔ رہے۔ قران کے مضابین میں نکرار کبوں ہے ہ

قرآن كريم مين ستله توجيد، احوال قيامت، اورا نبياء عليهم اسسادم ك واقعا کابیان متعدد مقامات پربار با را *مسطیح آیاست و ایل عرب عام طور پرمشرک* اور مت پرست سفے ،ان متام چیزوں کے منکرستے ،ابل عجم میں سے بعض اقوام بعیب روستانی و چین کے ہوگ اور آئش برست آبل وب ہی کی طرح بنت برست اورمشرک شفے ، اور ان بالق کے انکار میں اہل عرب ہی کی طرح کفے ، اورلجن توہیں جسے عبسانی ان اسٹ یا میک اعتقاد میں افراط و تفرلط میں مہست ملا بی ، اسس لیے ال معنا بين كى تنحفن و اكيركها على مسائل توحيد ومعاد دينه وكو بارباريج ثرت بیان کیاگیا، بیغمبروں کے واقعات بار باربیان کئے جانے کے اور سجی استعاب میں مثلاً ، یونک قرآن کریم کا اعجاز بلاغت کے تعاظ سے معی منفا ،اور اسس بہلوست مجى معارصت مطلوب تفاه اس ليع مقص كو مختلف بيرالين اورعباراتون مين بان کیاگیاہے، اختصاراور تطویل کے اعتبارسے ہرعبارت دوسری سے مختلف ہونے کے با وجود بلاحنت کے اعلی معیار برمیوری ہوئی ہے ، تاکہ علوم ہرجائے کہ يرانساني كلام منيس سے ،كيو كر الساكر الفاء كے نزديك انساني طاقت ، اور قدرست ست خارج سے ، دومرسے برکہ ان کو يركينے كى گنجائسش تفى كرج فقيم الفاظ اس فقة کے مناسب شخصے ،ان کو آپ اسستعال کر چکے ہیں ، اور اب دوسرے الفاظ اسک الله المناه المنهين مهده يا يه كهم بليخ كاطراقيه دوسرت بليغ طريقي كم مخالف موا ماسد ، بعض اگرطویل عبارت پر قادر ہوتے میں تودو مرسے صرف مختصر عبارت پر قدرت ر کھتے ہیں ،اس لئے کسی ایک توع بر فادرہ ہونے سسے یہ لازم مہیں آ ،ا کہوہ دومری نوع بریمی قادر شبیس سے ،

یا یہ کہد سکتے منے کہ واقعات اور قصص کے بیان کرسنے میں بلاغت کا دافرہ تنک ہے اور آبیکواگر ایک آ دے مرتب قصص کے بیان کرنے بر قدرت بوگئ تو تذبير محض سجن واتفاق ہے ، ليكن حبب تصص كابيان اختصار و تعلويل كى رعابيت بانط مار بار روانو گذشت منه بینو سنسهاس اس سلسله میں باطل بو سکتے ، تيسرے به كه حضور صلى الترعليه وسلم قوم كى ايذا رسياني كى وجه سے ننگ ل بوستے تنفے ، جنامجة مق تعالى شائد نے آيت ﴿ وَكُفَّا ذُهُ نَعْتُ كُورُانَكُ يُعِنينَ قُ صَـُكُدُكُ بِهَا يَعَنُّونُونَ " بِي اس كَرُشْهِا دست دى ہے ، اس سِفَالشرتعالے مختلف اوقات میں انبیاء علیہم اسلام کے واقعات میں سے کوئی واقعیہ بیان فرماتے جلنے ہیں ج<del>رمصنور صلی اُنٹرعلیہ وسلم</del> کے اس وقت کے حسب حال ہوتا ہے تاكه مصنورصلى الله رصليد وسسلم كود لمجعى اورتستى ما صل بوء بينا كخيد اسى عزص كى جانب آبت ذیل س است ره فرایا گیا ہے:

وَ حَيْلًا لَقُفْقُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْبَاءِ السُّرسُلِ مَا نُبِتَتُ بِهِ فُوَادَكَ وكَجَاءَكُ فِي هُلُوهِ الْحُنَّ وَمَوْعِظَةً وَّيْدِكُمِّ مِي لِلْمُؤْمِينِينَ وَ مرج الدينغرون كى نجرون يسسع بم آيك كوده وافتحرسنات بي جراب كے ول کی تسلی کا باعث ہو اوران تصول کے عنمت میں آیٹ کے باس می باننی اور مسلالاسك سلط نصيحت وسندكى بانس بيهي بين ا

يوسط يركمسهانون كوكفائك بالمقول ابذاءاور كليعت يبهني بى دميتى تقى اس ہے باری تعالیٰ ایسے ہرمو قع برکوئ ہٰ کوئ وقنت کے مناسیب حال ڈکرکر فینے م ، کیونکر بہلوں کے واقعات بیجیلوں کے لئے موجب عبرت ہوتے ہیں ،

ا اور سم جلسنے ہیں کہان دکفار ) کی باتوں سے آیٹ کا دل تنگ ہوتا ہے "

ارالی جدددم باب بیم پابخیں بیکر کہجی ایک ہی واقعیہ متعدد مقائق برمشنمل مونا ہے ، ضمناایک ایک مقام پر اسکے ذکر کرنے سے اگر ،یک حقیقت مقصود ابیان ہے اور دوسری صنمنا تو دوسری جگراس کے بیان سے دوسے رحفائق ملحوظ ہوست ہیں ، اور بیس ہی حقیقت صنمنی بن جاتی ہے :



فران برعبيها في علماء كے اعتراضا

بيهلااعتراض قرآن کی بلاعنت ہر

عیائی علماء قرآن کرم پرسپ اعتراض بیکرتے ہیں کہ یہ بات تسلیم نہیں کی بعاسكتى كدقر آن كريم بلاعنت سنے اس انتسائ معيار بربہنجا ہواہے جوانساني دسترس سے اہرہ اور اگر اس کو مان کھی لیا جائے نب کھی بیدا عجاز کی ا قص دلیل ہے ،کینے اس کی پہچان اورسشنا خست حرب وہی شخص کرسسکتا ہے حسب کو عربی زبان اور

لعنت عرب کی پیری مہارت ہو ،

اس سے برمجی لازم آ آہے کروہ سسام کتا ہی جو لیونانی لاطینی زبانوں مبیر بلا عنت کے اعلی معیار بربہو بینی ہوئی ہیں وہ مینی کلام اللی مانی جاتی ہیں ، اور اسس علاوه بيرمجى ممكن بيه كم باطب ل اور قديع مضايين جن كو فصيبح الفاظ ا وربليخ عبارت

مين اداكر ديا جائية، وه بلا عنت كراس معياري منفام كريبية رمخ جائين،

قرآن کریم کی عبارت کو بلاعث کے اعلیٰ در حب بیک بہنیا ہوانہ انا سوائے ہٹ دھرمی کے مجھ مہیں ، اسس سے کہ بیلی نصل اقابل دیر

ولا تلب السس كو البت كياجا جيكاب،

رمی پربات که اس کی شناخت صرف و ہی کرمسکڈ ہے جس کوع بی زبان کی کا مل مہارت ہو ، سوبہ درست ہوگا کیؤی کے اس کی مشارت ہو ، سوبہ درست ہے ، لیکن است ان کا مدعا ہرگز ڈنا بن نہ ہوگا کیؤی پر معجزہ بلغاء اور فصحاء کوعاجم: اور فاصرکرسٹ کے لئے مقارا ور ان کاعاصب نہ ہو نا

"ابت بوچا، ندصرف يه كه وه معارضه منهي كرستك ، بلكه اين عاجزى كالعراف

کھی کیا ، اہل زبان نے اس کی سٹ ناخت اپنے سیلنے سے کی ہے ، اور علماء نے علوم بلا عنت اور اسب البیب کلام کی مہارت سے اس کو بہجانا ،

اب سے عوام نزا مہوں سنے لاکھوں اہل زبان اور علماء کی شہادت سے یہ بات معلوم کر ہی، الہل نزا اس کا معجزہ ہونا یقنیٹ نا نا بت ہوگیا ، اور یہ دلیل کا مل دلیل ہے ، ادر یہ چیز ان اسب میں سے ایک دلیل ہے ، ادر یہ چیز ان اسب میں سے ایک

ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن التر کا کلامے ،

ادھرسلمان ہر دعوی کب کرتے ہیں کہ قرآن کے کلام انڈ ہونے کا سبب
صرف اس کا بلغ ہوناہی ہے ، بلکہ ان کا دعولی توبہ ہے کہ بلا مغن سمجی قرآن کے کلام الی ہونے کے بلامنت سمجی قرآن کے کلام الی ہونے کے بے سنسمار اسباب بیس سے ایک سبب ہے ، اور قرآن کرماس افاظ سے مبخلہ مہت سے معجزات کے صفور صلی انڈ علیہ وسلم کا ایک معجز و بط اور اس کا معجزہ ہونا آج سمجی لاکھوں ایل زبان اور ماہر ین بلا عنت کے لا دیک میں اور اس کا معجزہ ہونا آج سمجی لاکھوں ایل زبان اور ماہر ین بلاعث سے موبود ہ ذیا میں سے ، اور مخالفین کا عاجز و قاصر ہونا آجھوں دیکھ سکنا ہے ، جب کہ ایک ھزار دوسوا سی سال کی طویل مرت ہوجی ہے ،

بنزففس اوّل کی دو سری خصوصیت میں یہ بات معلوم ہو یکی ہے کہ نظام کا کاقول باطسل اور مردو د ہے ، معتزلہ کے پیشوا الوموسی مزوّار کا یہ قول بھی نظام کے قول کی طرح مردوں ہے کہ ' لوگوں کو اس قسم کے نفیسے و بلیغ قران بنانے کی قدرت ہے'' اس کے علاوہ یہ شخص ایک دلوانہ اور یا گل متفاء حب سے دماع پر کٹر ت

ریا صنت کی وجہ سے حسشکی خالب آگئ تخفی ،اس کے نتیجے میں المستقیم کی بہت سی بزیانی اور دیوانگی کی باتیں اسسنے کی ہیں ، مثلاً ایک جگر بوں کہتا ہے کہ «خداجو<sup>یا</sup> بوسك اورطسهم كرسف ير فادرس ،اور اگر وه ايسكرس سب كبي وه خدا بوگا مرجوا اورظالم؛ ووسري ملككتاب كرج شخص بادست وست تعلق رسكم كا وه كافري ون مخدكسي كاوارت بن سكتاب اورمذاس كاكوني وارت بوكا، رهی به باشت که وه تنمام کمآ بس جود دسری ز بانوں بیں معیاری بلاخست رکھنی بس ان کوہمی کلام آہی ماننا پڑ سے کا ، سویہ بات نا قابل تسسیم ہے ، اس سے کہ ان كمَّا بوں كا بلاعثنت شكے اس اعلیٰ مرتمب ہر بہنے جا نا ان وجوَّہ کے مطابق ٹا بہت بہیں ہواجن کابان فصل اقل کے امراق ل و دوم میں گذر جیکا ہے ، اور د ان کے مصنعین کی جانب سے اعجاز کا دعوائی کیا گیا ہے ، شامسس زبان کے فصحاء ہیان كيه عارض المسيد ما جسسة بوسط ، بير بين الركو في شخص ال كنابوركي نسبست اس قسم کا دیموی کرسے تو اسسے ذہے اس کا ثبوت دینا ہوگا ، مجھراگردہ ٹا بست ذكر سطح توامست كم باطل دعوس سے احتراز حزورى ہے، اس كے علاوہ روٹ لعجن عیسا ٹیوں کا ان کٹا ہوں کے متعلق پرمشستہادت دبنا کہ ان زبانو ں میں یہ كآبيں بلاعنت كے اسى معيار بربہو كنى ہوئى بي حبى معيار برعربى زبان سبي له مینی بن مبیع ابو موسکی مزدار (م سنستاری منهایت غانی قسم کےمعتراله بیں سے ہیں ، بے انہاوری ا کی بناء پراس کے دواع پرخمشکی کالب آگئے متی ، قرآن کے مخلوق جونے ہے۔ ایمسس کااع قاد اس قدرشد پرتھا ة إِن كوقديم النے ما اوں كوكافركبّ متنا ، يہاں تك كرعام مست برستانی نے نقل كيا ہے كہ ايك مرتب، كو ذسطح دِن ابراسیم سندهی فراست بوجیا کردوئ زین بر ایست والوں کے ارسے بی بھی راکیا خیال ہے وسکنے دگا کہ سب كافريس ابرابيم ع كماكه بندة ضرا إجنت كے بارسے ميں قرآن يہ كہتا ہے كتمام أسسانوں اور زمين كى کی وسعت رکھتی ہے ، پیمرکیا امس میں حریث تم او بختا دے سابھی رہیں گے ؟ اس پروہ کھسیا ہو كي ، دالمل والمخل للشبرستاني، ص ١٥ ١٥ ١

سكه الما طاحظه مجد الملا والنخل الشبرستاني ص ٩٣ ج اول ، قابروسي وايد ،

قرآن کریم ہے، قابل سبیم منہیں موسکتا، اس سلط کہ چین یہ لوگ خود اہل زبان نہیں جِن اس من نه تو دومسری زبان کی تذکیرو تا نبت مین ، مفرد تشنیه جمع مین امتسهار كرسكة بيس، نهرون ومنصوب ومجرور بي تميز كرسيحة بيس، ميرجا فيكه زياده بليغ اور کم بلیغ میں تمیز کرنا ،اور بیامتسدیاز شکرناع کی زبان سکے سساتھ ہی مخصوص نیں مبکہ اپنی زبان کے علاوہ کسی زبان میں مجمی بحبرانی ہویا یونانی، سریانی ہو یا لاطینی ان کو بیمهارت حاصِل نہیں ہوسکتی ، اورامسس امتیاز پذکرسنے کامنشاء ان کی زبان کی تنگ وامنی ، با کیفسو ص

انگربزوں کا تو رہبی حال ہے ، کیونکہ برمجی اپنی تنگف دا منی میں عیسا بیوں کے ساتھ مشر بکیا میں البہ عام میسا بڑی سے پیلوگ ایک خصوصیت میں ممتاز ہیں ، اور وہ یہ کہ یہ لوگ تھسی دومیری زبان کے بیندگنتی سے الفاظ سے واقعت جوجا نے کے بعد اہنے بارے ہیں یہ گمان کر لینے ہیں کہ ہم اس زبان کے ماہر بیو کھے ہیں، اورکسی علم كے چندسائل كے جان لينے كے بعد اليے كواكسس علم كے علماء ميں شماركر الكے بیں ۱۱ن کی اس عادبت بدیر او نافی اور فرانسیسی مصرات مجی اعتزاص وطعن کریتے ہیں ا ہمارے پہلے دیوے کا بہت اور یہ ہے کہ شام کے بڑے یا دری مسسر کسیں مارونی نے اسقف اعظم اربا نوش مشم کی اجازت سفے بہرن سے یا در اور کا اہبوں ا انگریزی زبان بین مخلف اصنات ( GEE N.DERS) کے لئے بالعوم ایک ہی تتم کے صیغ ہیں،اس کے برخلات و بی میں بر کیک کے لئے الگ ہے عدد (NUN BER) کے لیاظے انگریزی ملے کی دوتیں مفرد SINGULAR اور جمع BLURAL کے برخلات عربی ہیں ان دونوں کے علاوہ شنیہ ۱۸۵۱ کے لئے مجھالگ صینہ ہے ، یہ تو بنیادی اموریس وردی کی دسعت ہے اس کے ملادہ عو بی کے دفات سرم مرص الا م انگریزی کنسبت بہت زیادہ ہے ۱۲ تغی ته اربالونس بشتم ( URANN VIII ) ستنولة سي المالية تك يوب را به ، ير وہی پیریب ہے جس نے مشہورسا نتیسوان کلیلیوکی مخالفنٹ کی تھی و برٹا نیکا ، ۲ ا تعتی

علماء اور حبرانی بونانی عربی زبان کے برط صانے واسے استاندہ کو اس غرص سے جمع کیا کہ یہ لوگ اس مور بی ترجم سے کی اصلاح کریں جوسے شمار اغلاط سے بھار ہوا اور بہت سے مضامین سے خالی ہے ،ان لوگوں نے مصلطانۂ میں اکسیسلہ بیں بڑی محدت اورجانفشانی کے بعداس میں اصلاح کی ، نیکن چینکہ باوجود اصسدلاح کام کے ان کے ترجوں میں مبہت سی خامیاں عبیہ ایٹوں کی روایتی خصلت کے مطابق باتی رہ گئیں س الع ترجم المعتدم من المفول في معذرت بيش كي ه السال المسل المسل المسل المسل المسل المسل المسل المسل سے بعینہ ان کی عبارت اور الفاظ میں ان کی معذرت نقل کر تا ہو ں، وہ یہ ہے : د تم اسس نعل بی بہت سی بیزیں الیہ پاڈ کے ہو عام قوا بین معنت کے خلاف ہونگ مثلاً موسَّت کے عومن میں مذکر اورجع کی جگہ خرد اور شنسیر کی بجائے جمع اور زیر کی حكم بيش اوراسم مي نصب اورفعل مي جزم ، حركات كي حكر حودث كي زيادني وعيرو وغیروان تمام بانوں کا سبب عیسا بڑوں کی زبان کی سسادگی ہے اوراس طرح اسفوں نے زبان کی آبک محفوص تنم بنالیہے ، یہ بات صرف عربی زبان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلک لاطینیاور ہونانی عیرانی زبانوں پیں بھی اسبسیاء اور وسولوں نے اوران کے اکابساور پڑوں سفے افات اور الغاظ بیں آمسی ہتم کا تفافل برناسيه ،وج أسكى برب كدر وح العدمس كا يرمنشاء كيمي نبي بوا، کہ کا م اپنی کو ا ن صدوداور یا سندیوں سے سسساننہ میکڑدیا جائے ہو کوی تواحد نے نگائی ہیں، اسی لئے اکسینی ہادسے ساحض مدائی امراد کو بغیر فیسا حت و بلاعنت کے پیش کیا ک

دور سے دعورے پر پرسٹ ہادت موجود ہے کہ مشہور سیاح الوطالب خان نے فارسی زبان میں ایک کتاب مسیر الطالبی تصنیعت کی ہے ، اسس میں اس نے اپنا سفر نامہ نکھا ہے ، اور مختلف مالک کی سیاحت میں جو حالات اُس نے ویکھے ان کو قامبند کیا ہے ، انگلسہ تنان والوں کی نوبیاں اور حمیب بھی اسی سلسلہ میں شمار کرائے ہیں ، اسس کی کتاب سے آتھویں عیب کا ترجیب کرے نقل کرانا ہوں ، کیونکہ اسی

موقع بداسی کی مزورت ہے ، وہ کہتا ہے کہ :

مرا تھواں عیب ان کے الفاظ کاری ہے جو علوم کی معرفت اور دوسری زبان کے سلسلہ میں ان سے سرزد ہو تی ہے ، کیونکر یہ لوگ خو دکو ہر زبان کا اہر مجم لینے ہیں اور کسی مل علم سے جب کچھ الفاظ اس زبان کے سب کھ سلنے ہیں یا اس علم کے گنتی کے ہیں درسائل عاصل کر سینے ہیں قواس زبان اور اس علم میں کتا ہیں تھنبیف کر نے سکت ہیں اور مجمد اس جز کا علم ابتدا کا اور مجمد ان خل فات کو جلسے کرے شاتع کر دینے ہیں مجمد اس جز کا علم ابتدا کا فرانسیالتی نیز بانی لوگوں کے بیان ات سے ہوا ، کیونکہ ان ملکوں کی زبانوں کا سب بھٹ اہل ان کرنے کا موقع ہیں مام طور پر دا بی ہے ، اور مجمد مجمد ان کے بیان برنیس اہل ان کرنے کا موقع اس وقع ا

مسيح لعدكة البيك.

" لندن بن اس قىم كى بېرت سى كتابى جمع جوگئى بين كراب كير داسف كے بعدامل مى الله من كاب كير داسف كے بعدامل مى ا كى كتابون كاب بان مشكل موجائے كائ

رہی ان لوگوں کی بربات کہ باطل مضامین اور تبیح مقاصد کو بھی قصیح و بلیغ عبارت اور الفاظ میں اداکیا جاسے اسے اس سے الیا کلام سے کام الہی ہونا چاہئے سویرا عبراض قرآن کریم پر مرکز وار د نہیں موسکتا، اس سے کہ فرآن محکے میرو مع سے اخریک سے سے کم ابواہے ، اس کی کوئی طویل اخریک سے سے مجھرا ہواہے ، اس کی کوئی طویل ایت ایسی مذیا تیں گے ہو آن مصنامین میں سے کسی معنون سے خالی ہو،

قرآن كريم كم مضامين ١-

ا المراکی صفایت کا مله و کمالیه، اس کا واحد بونا، قدیم وازگی بوتا، ابدی اور قادر بونا، عالم وسیمتع و بقیر بونا، مشکل محکیم و جبیر بونا، خالق السموت و الاحل بونا، رحیم مله اس بات کی مثالیس و بیحن بول قرا جبی کے مشتسرین کی کتب کامطالعہ فراییج، ان بی اس قیم کی به شارمتالیس ملیس گی ۱۲ تغ

وين بونا، صبوروعاد ل بونا ، فد درسس د محى دمميت بهونا د غيره وغيره .

الترتعالى كاتمام عيوب مثلاً صروت ، عجز اطسام اور مهل سع باك بهونا ، توجيد خالص كالمعن مثلاً عند المدين المعانية المعانية الما تعديد خالص كى دعورت ، اور مشرك سع مطلقاً ما نعت ، اسى طرح تنادين  $\odot$ 

 $\odot$ منع كرناكه بيهمي لقيني طور يرمنزك بى كاليك شعبه ي جياكة آب كو بوسف باست

ابساء عليم السلام كاذكراوران كودا فعانت اورقصص ، @

ا نبياء عليهم السد الم كالمينيد فيت برستى اوركفروسترك سد احراز 9

پینبروں برایمان لانے والے معزات کی مدح اور تعریف کر نا ، (7)

انبياء عليهم استدام كه مذمات واله اور حبط لاسف والول كي ندمت ③

تهام میغیروں برایان لانے کی عموما تاکید کرنا اور خصوصیت سے **(** علینی علیه السلام پرایان لانے کی تاکیر،

یہ وعدہ کہ امیان والے انجام کارمنکروں اور کافروں پرغالب آ پٹس کے ک **④** O

قيامت كى حقيظت كابيان ، اوراس دن مين اعمال كى جزاكى تفصيلات ،

منت أوردور خ كاذكر اورائكي نعتول اورعذابوس كي تعضيل،

دنیاکی خمست ادراسسی بے ثبانی اور قانی موسف کا بیان ،

آخرت كى مرح اورفضيلت اور استنظى دائلى اوريا بيُدارم ونيكا ببان ، **(P)** 

ملال میرون کی حلّت ادر موام بیرون کی حمدت کا بیان ،

**(**  $\Theta$ 

**(1)** 

Œ

**@** 

Œ

الترتعالي كامحبتت اور التثروالوس كي مح

طددوم باب بیم اس ما اس بیم اس ما اس بیم اس در الله کابیان جن کواخت باکرے سے انسان کی رسسانی ا **(1)** 

بركاروں اور فاسقوں كى صحبت اور يمنشينى سيے روكن اور دھمكانا يو  $oldsymbol{\mathfrak{G}}$ 

بد نی عبادتوں اور مالی عبادات میں نمیتت کوخالص رکھنے کی تاکید کرنا ،  $\odot$ 

ر یا کاری اورست سبرت طلبی پروعید،  $\odot$ 

تهذيب اخلاق كي تأكيد ، كهيس اجهالي طوريركبس تعصيل كيساتف ، (F)

 $\odot$ 

بُرْب اخلاق اور کمینی خصلتوں پر دمیمنکانا ، آجالی طور پر ، اخلاق حسست کی مدح اور تعر لعیت بعید بر دباری ، تواجع ، کرم بشعب **(P)** 

فرسه اخلاق كي مُذَّمِّت بعيد خصته كبر بغل، بزدلي اورطسه لم وغيره، T

تغولی ادر بر بهنرگاری کی نصبیحت ،  $oldsymbol{\Theta}$ 

الترك ذكراوراسكى عبادت كى ترخيك، **(2)** 

بلاسنسبه ببرتمام با نین عقلی اورنقلی طور بر عمسده **اور جم**و و بین ان مضاین كاذكرقرآن بي بحرث أورباد بار تاكيداور تقرير كسط كياكيا سے ،اكر ب مضامین مجی قبیح بوسکتے میں تو بھر معسادم بہیں کہ انجی بات مجرکونسی ہو مسكى سبع ۽ البنة قرآن بس مندر جد ذيل باتين آب كوم كرزنهي ملين كي ،

بائل کے فخش مضامین :-فلاں مغیرنے اپنی سٹی سے زاکیا تھا ،

اله مثلاً د بيك على الترتيب فا محد العام واع ، آل عران عا بصفت عد ، نساءع ٢٠ ، تصمى الفروع ١٦ وع والساءع ١٤٠٤ نعام ع ٢٠٥٠ المومنون ع ١٠٠١ أع ١١ الواقع ، ونكبوت ع ، انعام ع م المائكره ع ن وع ۵، ع ، وقويرع ۵، آل عمران ۳، الصعب ع ۲۰ المنساءع ۲۰، هجادله ع ۱۲ لجوات ع ۲۰ ا خل ع ١١٠ آل عمران ١٥ ١١ النورع ٢ ، ١٢ تتى ك جيساكربيداتش ١٩: ٣٣ تا ٢١ يس تطرت لوط علالسلم كالسيس بي عبارت كيك ديجية كأب بداصفر ١٣١ ج (حامشير)

یا فلاں بنی نے کسی دومرسے کی بیوی سے زناکیا ،اور اکسس کے خا وندکو حیلہ **(P)** اور مکرست قتل کردنیا ، يا استنى كائے كى پيرجا كى بمقى،  $\odot$ یاده آخر میں مرتد ہوئی مقااور د حرف ثبت پرسستی اختیار کی ملک ثبت سانے متامه P یاش نے انٹدپر تہمن اور بہنان رکھا ، اور تبلیغ اسکام بیں در و غگو ئی سے کام لیا باورا پی فریب کاری سے ایک دو سرے بنی کو منعن شریب کاری سے ایک دو سرے بنی کو منعن شریب کا ➂ یا برکه داؤه علی استام ، سلیمان علیان سلام اور علی علیه است الام دنو د بات برامزادول کی اولاد بین ، لینی فارض بن میمودا کی بی یا برکه ایشد  $\odot$ كے ابك براسے رسول موضوا كے بيتے اور انبياء كے باب بين ان كے اللہ الاسكون اسنے باب كى بيوى سے دناكيا ، اوران کے دوسرے بیٹے نے اپنے جیٹے کی بیوی سے زناکیا، مزید یہ کے جب ان جياك ٢- معول ١١: ١٦ ١١ مين معزت داؤد عليدالهم ك بادے يسب ، الله عبياك فروج ٢٣١، ٢ يس معزت يارون عليواسانم كے بارسے ميں ہے ، سل جیساکہ ۱۔ سلاطین ۱۱: ۱۳ ۱۳ میں مصرت سلمان علیان سلام کے یادے میں ہے ، کله حبیاکہ ا - سلاطین ۱۳ : ۱۱ - ۲۹ میں ہے ، پوری عبارت کیلئے د یکھنے کتاب ہناص ۲۵۳ کے ۱۱ت هه فارض کی اولادیں سے ہونامنی ۱:۳ یس سے اور بیرانش بات میں ہے کر بیجدا نے اپنی بہو ترسع زناكيا عقا احس عد فارمن ميداموا ١٠ تعي لن الشرك برا ورول معمراد صرت بعقوب عليال الم بن ال كراس ما حراك كا امروبن کھا دسیدالش ۲۹: ۳۲) ادر ان کے باسے میں بائیل کے الطاطب میں بدار دوہن نے جاکر اپنے باب کی حرم بلها ه سے مباخرت کی ،اور اس ایل کو بیمعلوم سو گیا اید (بدانش دم ۱۳) ک دوسرے بنے سے مراد یہوداہ بیں مین کے اسے یں پیاٹش میں : ۱۸ میں تقریع ہے ،

اسعظیم الستان بنی نے اپنے دونوں محبوب بیٹوں کو اسس حرکنت کوشٹا، توان کوکوئی سزا نہیں دی اسوائے اس کے کہ مریقے وقت انھوں نے بڑے كواس سنينع حركت يربددعاء دى ،اوردوسرى لراكے كے حق ميں توالامنى كالمجى اطب رئيس كياه بكرسة وقنت السع بركتون كى دعاء دى، یا بیکدایک دوسرا برا رسول بوندا کا جوان براسه ، اورحب سف خوددوس شفض کی بیری سے زنا کیا تفاحیب است معبوب بیٹے نے محبوب بھی بعنی اینی تبین سے زناکیا اوررسول نے سنا ، تو تھی اس کو کوئی سزا مہب وی، شایداس سے اس کی ہمست نہیں ہوئی کہ وہ نود بھی زما ہی مبتلانها، السيحالت بي اس حركت يردومرك كوكيا سزادينا ؟ بالعضوص اپنی او لاد کو ، به تمام با تیس بیهود و نصاری کوتسلیم بیس ، اور ان وافعات كي تفريح عبسيرعيني كيان كنابون مين بي جودو اون فسديق کے نزدیک کم ہیں، یا یہ کہ سیجنی علیہ الست اللم عبیبی شخصیت ہو عیسی علیہ انستدام کی سشبها دت کے مطابق اسرائیلی پیمیسسروں میں جلیل العتب در بنی میں داگر حسبہ ہو متحض آسمان کی بادست ہی میں چھوٹا سے وہ ان سے براستے یا بھوں

 نے لیے دورسے معبود اور رسول بانے دلے یعنی عیبی علیات می کو کہول تعلق کی بناء بر تیس سال کی اور سے طور جربہیں ہم یا) ، جب یک یہ معبود اپنے بندے کا مردینہیں ہوگیا ، اور حیب یک ان کی جانب سے بہتسمہ کی رسم کی تکمیل نہیں ہوتی ، اور حیب یک اس دور سے معبود کے پاس تبیقام مبود کو ترکی شکل میں نہیں آگیا ، اس تبیس سے معبود کو دور سے معبود کے پاس کوترکی شکل میں نہیں آگیا ، اس تبیس سے معبود کو دور سے معبود کے پاس کوترکی شکل میں نہیں آگیا ، اس تبیس سے معبود کو دور سے معبود کے پاس کوترکی شکل میں نہیں آگیا ، اس تبیس سے معبود کو دور سے معبود کے پاس کوترکی شکل میں نہیں آگا و دیکھ کر سے کی علیا اسلام کو خوائے او ل کا حکم دیا دا یا کہ دور ام معبود ہی میرا رب اور آسمان و زمین کا فالق ہے ،

یا ایک دورے رسول جا علی در جے کے جوریمی ہیں اور جن کے پاکسس جوری کا سیندا مجمعی سے ماحب کرامات کا سیندا مجمعی سے اور جن کا ام نامی ، سینو دا است کر آیا تھے۔ بر صاحب کرامات

رصغی گذشته کا ماشیدی معزت مینی علیراسلام کے اس ارشادی طرف اشار مید :

وہ جو مور قوں سے پیرا موستے ہیں ان میں بوحنا بیتے مدرسنے واسے سے بڑا کوئی نہیں ہوا ، لیکن بوآسانی بادشاہی میں مجوال ہے وہ اس سے بڑا ہے " دمتی ۱۱: ۱۲)

بيان "جا سمان كى بادشائى مي جي المي المساد حزت عيلى علي السلام بين ١٢

اله و في مراكا جاشب معرت بيني عليه السلام كاس ادمث و كي طرب اشاره ب :

ا یں غدو ح کو کووٹر کی طرح آسمان سے آٹرتے دیکھا ہے اور دواس بر تھبر گیا،اور میں تو آسے بہج نا نہ تھا ، گرحی نے جھے پانی سے بتیر دینے کو بھیجا اسی نے جھے سے کہا

جس پرتور وح کو اُرت ادر مقر ته یک وری رو حالقرس سے بہتر دیے واللہ ، چاکیز

یں نے دیکھا اور گاہی دی ہے کہ پرخواکا بٹیا ہے ہو ( اور قا ۱ :۳۳ تا ۲۲)

تل میسایوں کے بہل کسے بہتم لینا اسسے مرید ہونے کے مرادف ہے ،ادر منی بات واوحنا اللمی تصریح میں اور منی بات واوحنا اللمی تصریح ہے کھوڑن میں ع نے حضرت کیے تی سے بہتم لیا،اس سے لاذم کیا کہ خوالیتے بندسے کامرید سوگیا ا

سك تنبير أمعبود لعيني رورح العذرسس اات

الله بلکستی ۱۱:۱۱ مے قریمعلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی نہیں بیجانا، بینا کیے قید مہونے کے بعد اپنے شاکراند کو بھی بحرصرت میں عذایر المام نے مجھوایا کہ " آ بنوالا تو ہی ہے یا ہم ، دوسرے کی راہ دیکھیں ؟ ۱۲ نتی ، ادرمعروں والے کھی ہیں، اور حوارین این ان کا مضار سے، اور جوعیدایوں
کے نظر یسکے مطابق تعزیت ہوشی اور دور سے بیٹیروں سے افضل ہیں، ان صاب
فی اینادین و نیاکے عومٰ میں لینی صرف تربس در م میں فروخت کرتے ویا اینی اپنے معبود کو کو یہود لیوں کے ہاتھوں سپر وکر دینے اور اس قلیل منفعت کے عوض میں گرفارکر اوینے پر راضی ہوگیا ، چنا کم پیدر لیوں نے اس کے معبود کو کر گرکر میانسی دے دی ، شا پر یمنفعت اسکی نگاہ میں بڑی ہوگی ، کیونک وہ بیشیہ کے محالی ان اور تنگ فیست بھی تھا ،اگر حب میں ایک نظر میں نیس اوصاف وہ رسول اور صاحب محرات میں بیٹوں کے خیال کے مطابق با یں اوصاف وہ رسول اور صاحب محرات سے میں بیٹوں کے خیال کے مطابق بایں اوصاف وہ رسول اور صاحب محرات سے زیادہ محبوب اور فیمتی تھے تھے

بدكارى كى كمائى سے ايك كيت صاصل كيا يه

بہرطال ہم خدا ہے اکست کے بڑے عقائدے پناہ مانگے ہیں، جوانب یا ہے طلب ہم الشیر میں موانب یا ہے علام الشیر میں مواند کھے گئے ہیں، وانتد ہم الشیر میں کیجو تا عتقادا انبیاء کے ہارسے میں نہیں رکھتے ، انبیاء علیہم اسلام کی باک ہستیاں اس شرمناک ہے۔ الزامات سے یاک ہیں،

رومن كينه والك عير معقول فطريات اليركا ثفا كي مال كر بوكي نقل كياب

اس کی تھری عہد بر بیر میں موجود ہے ،اسی طرح اس نوس کے دوسے رمضا بین اس کا ام ولشان اس بیاری اورس ری دنیا کی عقلیں جیران ہیں قرآن کریم میں کہیں ان کا ام ولشان انہیں میں ان کا ام ولشان انہیں میں ان کا ام ولشان انہیں میں ان کا ام ولشان ان کا ام مشرمناک باتوں کا مغتفد عیدا نیوں کا سبتے بڑا اور کشیر النعداد فرقبہ کمیتھو لک ہے ،حس کی تعداد بعض بادر بول کے دعو سے کے مطابق اس زمانہ بیس میں دو سوق ملین کے برابر ہے ، شالہ ، ۔

ا مربم علیهاالسلام کی دالدہ کوبھی بغیر خاد ندگی صحبت کے مربیم کا حمل رہا، بہ حقیقت اسے مربیم کا حمل رہا، بہ حقیقت اسمی مقور اعرصب مہوا عیسا پڑتے ں پرمنکشفت ہوتی ہے، حقیقت اسمی مقید استرام کا حقیقتا خدا کی ماں ہونگا،

رگذشہ سے پیوسسہ حالت مل ) ذیل کیا (دیم می می به ۱۹ به ومرفس ۱۱ ۴ ۱ و لوقا ۱۲ :۱۷)

بعض عیائی معزات اس واقعہ کی اوبل وہی کرتے ہیں جو ہم نے یہوداہ اسکر یو تی کے بارے میں بیان
کی، لیکن متی ۲۹ : ۱۹ میں تھر ہے ہے کہ جب صحرت عیلی عمر نے اپنے آپ کو ضوا کا بیٹا قرار دیا، توکا تُفا

نے کہا کہ اس نے کو ربکا ہے "، اگر عیلی عمر کا تُفا کے نزدیک حق پر سے اور صف ایک احتماعی مصلحت کی وجہ
مے وہ انمیس تسل کرنا چا ہتا تھا قریم البول نے کا فریوں قرار دیا ؛ ۱۱ تفی
صفی فرا کا حاسف سله بلکتار ، ترین اعواد و شمار کے مطابق قریم ارسو ملین سے مجمی زیادہ لعنی بجبین کروٹر تین لاکھ ستاون بڑار ہو جگ ہے ، د برانا نیکا اند کر بھر اس تھور کو فروع عاصل ہوتا رہا ہیں کہ اس تھور کو فروع عاصل ہوتا رہا ہیں کہ اور بعد میں اس تھور کو فروع عاصل ہوتا رہا ہیں ک

کر مقارت مرجم می کوم سعقلا می خواکی مان می مجا جائے دگا ، اس مخیل کے ارتباع کی اوری تا ریخ کے لئے طاحظ

" A11"

.

اکریہ فرض کر ایاجائے کہ تمام اطراف عالم کے بادری خواہ مسلمال میں ہوں یا جون بین مشرق میں ہوں یا مغرب میں ،سب ایک دقت میں عشاء ربانی کی رسکتم اسجام دے رہے ہیں، تو کہ بتھولک عقیدے کے مطابق لازم آ آئے کہ کروڑ وں ہیں ایک آن میں مختلف مقابات ہراس سیح میں صلول کرجاتی ہیں جوخوائی اور انسانی دونوں ایک آن میں مختلف مقابات ہراس سیح ہیں صلول کرجاتی ہیں جوخوائی اور انسانی دونوں مسفقوں میں کا مل مجھی ہے اور کنواری مریم سے بیٹ سے بھی ہیں والی اور انسانی دونوں کردیئے اس کے ایک لاکھ محرظ ہے کردیئے اس کا ہر سکو کوئی باور می توڑ تاہیے ، اگر سید راس کے ایک لاکھ محرظ ہے کہ ایک لاکھ محرظ ہو ہا یا بیا تا میں اس کا ہر سکو تا میں ہوتا ، بیٹ میں اسکاموں میں قریب حسید بیا راور معطل ہو جاتی ہے ،

شن اورمورتیں بنانا ادر ان کے سلمنے سیمرہ کرنا لازم اور صروفری ہے ،
 اسقان عظم رادی بر ایمان لائے بیر مجان ممکن نہیں ہے ، اگر میدوہ واقع میں ،

كيسابى بدكاروبدذاستيقهجو

روم کا بادری ہی اسقف عظم بن سکتے اس کے سوا ادرکسی کے لئے برمنصب روا مہیں ہے ، وہی عبادت گاہ (گرجا) کا مسردارادر علطی سے پاک ہے ، ردم كاكرجا تام كريون كى اصل اورجط بنه ، اورسب كامعلم ك مغفرت ناموں کی فروخت : بدب اوراس كمتعلقين كى پاكسس زيردست خزاد سے ، جوان كو باك محينے والوں کی جانب سے غرانوں کی شکل ہیں ملتاہے ،ان معلیوں اور نغرِالوں کے عوص مسبیں بدب كى جانب سے ان كومغفرت أوز مخسست عطاكى جاتى ہے ، بالحضوص السس وقت ب كروه اس كى كرا ب فتميت اور بورس بورس دام وصول كريس احبسكا ان ميس كافي بوئے حرام کوملال کرسک اسے ، يدب اعظم كأحرام جزوس كم معال كريث اورحلال كوحرام بناويي كم محل المنيارت ماصل برتك ،معلم ميناش مشاقر جوعلاء پروتستنط ميس سے ہے ، اپنى كتاب ، اس جر بنز لا جيلين على اباطبل التقليدين "معلوعربروت منهماع ين كباب : كُذشته سے بيوسستر، كدوه كليساكي جيان بي اوران كے ياس اسمان كى بادشى كى كىنياں بى ورتى ١١٠، ٨٨ برتام نضائل ہر اوپ بر بھی مدی آتے ہیں ، کمیتنوںک فرقہ نے ہوپ کوچ وسیع اختیارات مسیع ہیں اور ان كاحب طرح غلط المستعال كمياكيا اور اس يرحب قدر احتجاج بوا، المسكى تفصيلى أريخ كيلة وسيحق برا نیکا، صلال جا امتفالہ و سرے مرحم کی تشکفت یا یاؤس کی برکاری کا صلوم کرنے کے اع و مجعد قاریخ کلیسائے روم ص ۱۲۱، اور Ciorke کی آریخ کلیسا، ص ۲۵۲ د مله ان بالاں کی تفصیل کیلے طاحظہ ہو برٹانیکا مقالہ PAPACY اور Roman Cathalic که یادری خورسشید عالم کھتے ہیں : "مفعزت الوں کی تجارت عام تھی عیں کے باعث السان بشب منا كوكناه كابدل روسيه ويخرمز سعرى قرارديا جا آنفا " تواتيخ كليسات دوم اص ١٧١ وبرسال من كه يوب كوبجينية واضح قانون (icGisLATOV) اور بحيثية قاضى تمام اختيارات بن ال رطانيكاه ص ٢٢٢ رة ١٨مقاله (POPE)

داب تم ان کود کھوگے کوہ چیا کی شاوی ہجتیجے سے اور اس کا بھاج ہما ہی سے
اور کسی شخص کی سٹاوی اپنی صاحب اولاد مجاورہ سے کمتب تقداسہ کی تعلیم اور ان
کے پاک اور سقد اس جامیان کے حکم کے خلاف جائز کرتے ہیں ، یہ حر مات ای کے زدیک
اس اوقت مطلل اور جائز بن جائے ہیں جب اس کام کے لئے ان کور شوت کے طور پر
کانی رقم مل جائے ، اس طرح بہت سی آب بندیاں اور بندشس ہیں جو اضوں نے ابر کلیا
پر مگادی ہیں ، اور بہت سی آن جیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا صاحب میر نیویت نے حکم

سسك بعدكها ہے:

ر بہت سی کھانے کی چیزیں ہیں جن کو حوام کردیا ہے، کھر حوام کردہ کو دو بارہ ملال بنادیا واور ہائے کی چیزیں ہیں بڑسے ر وزسے کے دن جس کی تخریم بڑسے زور ملال بنادیا واور ہمائے زمانے میں بڑسے ر وزسے کے دن جس کی تخریم بڑسے زور شورسے مدت یک رہی گوشت کا کھانا جا گز کر دیا :

اورکہ بی تیرو خطوط "کے دوسرے خطے صفیہ ۸۸ میں کھا ہے کہ :مدفر انسیسی کارڈ بیل زباڈ بلاکی ہے کہ بچیہ اعظم کواسفندر اختیارات صاصل
یس کہ وہ حرام جیزکو جائز قرار دیدے اوروہ نعوائے تعالی ہے بھی بڑلے ؛
تدبہ تدبہ ا انٹر تعالیٰ اس کے بہتائوں اور الزاموں سے یاک ہے ،

مردوں کی مغفرت پیسوں سے

ال صدیقن کی ارداع ، مطر - بینی جہنم میں غداب اور تکلیف میں مبتلا اور الکارڈیل ( CARDINAL ) کلیساکا ایک عہدہ ہے جود ہیں کے انحت سبت ای درجہ ہے ، ایک اید ہی کارڈیل ( CARDINAL ) کلیساکا ایک عہدہ ہے جود ہیں کا مخت سبت ای درجہ ہے ، ایک ایک ایک عہد ہوں کی مخت بہت سے کارڈیل ہوتے ہیں جن سے کلیسائی ہیبت ماکد ( ۲۵۵ الله می عجم اور کا انتخاب کرتے ہیں ، اور کلیسا کے نظر و نسنی کن گانی کرتے ہیں ہوبن اور کلیسا کے نظر و نسنی کن گانی کرتے ہیں ہوبن اور کلیسا کے نظر و نسنی کن گانی کرتے ہیں ہوبن اور کات یہ نفود و مرسے باور ایس ہوبی بول دیا جائے ہے در بڑا انتخاب کے مقالد ( ۲۸۱۵ میل کرتے ہیں ہوبن کا کہ نیوالی چیز یہ نصالی کو بین کو نکو ان کے نوی معنی ہیں ، پاک کرٹیوالی چیز یہ نصالی کرتے ہیں کو نکو ان کے نود کے جہنم کی اگر انسان کو باک کرتی ہے ۱۲ ت

رہ ہادارہ مسیح بیوع بھے پردعم کرے گا، ادر بھے کوا بنی رحمین کالم سے معان کرے گا، امابعد مجھ کوس بطان الرسل بطرس و بولس ادراس علاقہ کے بولے بھرے بوب کی جانب سے جوافقیادات دیئے گئے جیں ان کی بناء پر بیں سبتے پہلے تیری خطاف کو کو بخشت ہوں منوا ہ کسی جگران کو کیا گیا ہمو ، کھر دو مرے تیرے تصوروں کواور کو تا ہموں کواگر جبر وہ شعار سے زیادہ ہوں ، بلکہ اعمد ہی لفز شول کو جہنے میں بوب نے ملال کیا ہے ، اور حب کے کہنے اس وسی کلیسا کے ہاتھ ہیں ہیں مقدم می دالوں کو بخشت ہوں ، جو اللہ ہے ، اور سے بیان تھام عذالوں کو بخشت ہوں ، جون کا قوم مطہر میں سنتی ہوتے واللہ ہے ، اور سے باور حب میں مقدم سسی کلیسا کے اسران اس کے اتحاد اور خلوص کی طرف سے تیری رہنمائی کورگا، میں مقدم سسی کلیسا کے اسران اس کے اتحاد اور خلوص کی طرف سے تیری رہنمائی کورگا،

مله قداسات (Suppraces) قداس کی جمع ہے ، ان

دعاد اور رسموں کو کہاجا آ ہے ہونھرانی مزہب میں انسانوں کو گنا ہوں سے پاک کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔
سمان سی بی الیس کیرک آپنی تاریخ کلیسا میں کیٹ 00 / 1 کے حوالے سے اس رسم کی تفصیل بتاتے ہوئے۔
سمان ہے ، اگر لوگ اس غرض کے لئے بیسے دینے کو تیار ہوئے تو جسے ہی پادری کے صندوی میں کون

کے گرنے کی اواز آئی تومردہ کی دہ رورم بھے مڑا ت دلانے کے لئے بھے والے گئے بین فورٌ اسیدھی حزت میں بیجر پُخ سا ۹۸۲ اور بہتسمہ کے بعد قدمعموم ہوجائے گا، یہاں تک کرجب قوم الا تہم پرعذابوں کے دروازے بندکرد بیٹے جائیں گے ،اور فردوس کے درواز ہے تیر سے کھول دیئے جائیں گے ،اور اگر بچھ کو فی الحال ہوت نہ آئی تو پیجنٹس آخری دم کک دینے بورسے افر کے مسائفہ تیرے سائے باتی اور قائم رہے گی ، باب اور جودکیل دوم کا قائم مقام ہے ؟ جودکیل دوم کا قائم مقام ہے ؟

ا کہتے ہیں کہ جہنم زمین کے بیچوں بیچ ایک مکب خلاہے ،حسب کا ہرصف مع دوسو

سین مباہے ۔ سے بوری صلیب کانشان اپنے جونوں پر بنا آہے ، اور دوسسرے لوگ اپنے چیروں سے پر ، نائبا پوپ کے جوتے مرستے بین صلیب سے اور دوسرے بادر ایوں کے چیروں سے

مهین بن. قدلیس کرسطافر: ۳ بعن مغرس مهتیان الیبی بین جن کی صوریس توکیخة جیسی بین اورجم، انسانی جسم

کی طرح ، وہ اللہ کے بہاں بندوں کی شفاعت کریں گئے ، معلم میخاتیل مرکورانی مذکورہ ا کا ب کے صفحہ ۱۱۲ میں کمینغولک فرقہ برطعن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ، ۔

ردے،ادر اگر بوب سے گناہ معاف کردیا توضواکو ایساہی کرنا پڑے گالوشادٹ مسٹری اُف دی چھنے صف

صلبب کی عظمت کیوں ہ صلیب کی کلڑی اوراز لی باب اور بیٹے بٹر بروح العتب دس کی تصویر وں کوحتیتی

مل قدلی تولیس تولیسطنوس ( Aint Chiest PTAR) افراق می افراق می الیک کرداره نظر بین اس کرداره نظر بین افران می اعراز مین افران می اعراز مین افران می اعراز مین افران که ایسا ۲۹ مرجود فی اور یونانی کلیسا ۹ مربور و این الاک تاب ۱۰ سرک که ادر که السے مین مختلف کہا نیان شعب وربی ، جی مین سے مشہور تربن روایت السائی کلوبیڈ یا برا المیکا میں بین نفا ، جو اپنے سے السائی کلوبیڈ یا برا المیکا میں بین نفا ، جو اپنے سے ذیاره طاقور آفاکی تلامش میں بیم تا تھا ، کی دافور بیش اکتفان کے پاس دیا ، گربون کو وہ جنات سے ڈر آ مقا اور بیم المیت ، ایسائے دونوں میں بیمائی موکر آس نے باز روز سے کے بات ضرمت خوا کی ایمان میں المیک بین نفا ، جب بی کوئی میں الم میں گنا بسند کیا ، اور ایک المین میں المیک کا ایمان کی اس میں گنا بسند کیا ، اور ایک المین دیا کی کا ایمان کی اس میں گنا ہیں نفا ، جب بی کوئی سے دور سے گنا دی دور سے گنا ہے دور کی فرائش کی ، جا کی زیاد سے کند ھے پر سے دور سے گنا دے بر اسے کند ھے پر سے بی نیا ہوں کا دور سے گنا رہ بی بی کوئی سے بی نفال کی سے دور سے گنا در سے کنا دور سے گنا ہے بی خوالٹ کی میا گیئی بی میں میں میں میں سے دور سے گنا دور سے گنا دور سے گنا دور سے گنا ہے بی خوالٹ کی خوالٹ کی ، جنا کی دور سے گنا ہے بی خوالٹ کی میا گئی بی میں میں میں کا میں میں کان سے دور سے گنا دور سے گنا ہے بی خوالٹ کی میا گئی دور سے گنا ہے بی خوالٹ کی میا گئی کا کند کے بیات کی خوالٹ کی میں کند کیا ہے دور سے گنا ہے بی کند کی میا گنا ہے کند کی دور سے گنا ہے کند کیا ہے بی کند کا سے کند کی کند کیا ہے کیا گنا ہے کیا گنا ہے کند کی کند کی کند کیا ہے کند کی کند کیا ہو کا کند کی کند کیا ہے کا کند کیا گئی کند کیا ہے کند کیا ہے کند کیا ہو کیا گئی کند کیا ہے کند کیا ہے کند کی کند کیا ہو کی کند کیا ہے کیا ہو کیا گئی کیا ہے کا کند کیا ہو کیا گئی کیا ہو کیا گئی کیا ہو کیا گئی کیا ہو کیا ہو کیا گئی کند کیا ہو کیا گئی کیا ہو کیا گئی کیا ہو کیا گئی کند کیا ہو کیا گئی کند کیا گئی کیا گئی کند کیا گئی کند کیا ہے کا کند کیا گئی

عبادت والاستجده كياجا المي ،ادر قدريس لوكو سك تصوير وس كوس جا آہے ، میں حیان ہوں کہ بیلی مسم کی تصویروں کے سجد عم عبادت کامستی ہونے کے کیامعنی ہیں ۽ استنفی کے صلیب کی انکرائی کاتعظریہ می آنواس مست ہے کہ اس ہو ایک کاری سینے كرجم مصم من إلا في تقى ، اور ان كرخبال كرمطابي المسيح اس يرافكات كي التي يا بھر اس سے کہ وہ کلوی ان کے کھارہ بنتے کا ذریعید ہوتی ، باس سے کہ آب کا حون اس لكوى بربها متفاءاب اكربيلي وجرب فوعسا تيول كم نظريد كم مطابق كرحو ل كرسارى سے زیادہ معبود ہونے کے لائن اورا فضل ہے ، کیو کو مطبیح إلسلام كرمے اور بچر رسوار ہواکرتے سخف ان دونوں کو بھی آ ہے جسد مبارک سے مس ہونے کا نزن حاصل منفأ « بلکہ انبوں نے تو آیپ کو راحدت بہنے آئی عاور سینٹ المقدرسس بکے سے جانے کی خدمت انجام دی متی ،اور گرما ان کے ساخ جنس فربب اور حیواندیت میں مِٹر کیے بھی ہے ، اس لئے کہ گرھامجی حبم نامی حسامس متحرک بالا رادہ ہے ، بخلاف اس لکڑی کے انص میں سی می مس اور حرکت کی قدرت موجود نہیں ہے ، اوراگرددسری وجرہے توبیودااسٹریوتی تعظیم کان دوستی ہے کیوکرستے ہے قربان ہونے کادہ سمب سے پہلاواسطہ اور ذرابیرسے ،کین کے اگروہ سیسے عرکو گذرشندسے پیوسسنز ) لا وکرجلا او سے استے پربہو پانے کر آسے استندرز بروست اوجھ ومس ہواکہ وہ لڑ کھڑا نے مگا، جوں توں کر کے اس نے بیے کو کناسے پرمینجایا ، اوراس سے کہا ك '؛ اكرس سارى ونياكو لبشت براا و لبنا تب مجيم عجيه أننا بوج يحسوس مرمونا ، جَنَّنا تحيه أعظا كرمس ہواہے '' اس پریجے نے بچاہ دیاک تعجب کی کئ بات نہیں تم نے صرف دنیا کو پہیں بکردنیا کے پیدا كرين ولين كويبى بيشنت يراتمطا يا بخفاء كينة بين كه اس وافقر كے بعد حب مستشارة بين لا كينسس (DEEISUS) في عيسا يُول يِزهم فصائع والسيم عيدارويا ، (بي تمام تفعيل برا اليكاج ه صسع مقل: CHRISTOPHER مع وجوديد عيدا يُول في النان يدايان لاكراس قدرسيس كالكي عجيب بيبيت كاثبت بنام يحوارا ،اوربرسال اسكى إديس خاص رسميس منانے کے ،اگرکو جی اس انسانیت سوز حرکبت پر احتجاج کرے تو وہ و طحد مدہ برعتی ، اور آگ میں مبلانے

يهودك بالقاكرفا رخراما توييود يوسك لي مسيح م كويج كرسولي دينا ممكن مرواا ، دوست رومسے علیالسّام کے سابھ انسانیت کے وصعت میں برابرہے ،اورانسانی صورت وشکل بریمی ہے جو انترکی صورت ہے ، نیز وہ روح الفذمسس سے مجرا ہوا ، صاحب کراات ومعجزات مجى تفا، كتنى حيرت كى بات بي كراسيا زبر دست واسطر موبها واسطر ب وه توان کے نزدیک ملحون سے ،اور ایک جیوطاناسطرمبارک اورمعظم سے ، اوراگرصدیب کومقدمس اسنے کی شیری زجیسے تو وہ سٹے ہوئے کا سے ہوستے لے سر بیانا جے بنے ہوستے شخصے وہ بھی اس اعلیٰ منبصیب پر فائز ہوستہ ہیں ، بعنی ان بریھی سے علیالسلام کاخون گرا ہے ، سے کیا دج سے کہ ان کی تعظمہ اور عبادت شہیں کی جاتی ؟ بلکران کوا گ میں جلایا جا تاہے ،اور اسس مکر ی کاتعظیم کی جاتی ہے ،سوائے اس كے كريد كراجائے كرير مجى الب مجيد ہے تنليث كے مجد ميں ندائے والے مجيد كى طيع ، اورعب طيح مسيح سي حلول كرجا ناانساني عفلوں كے ادراك سے خاليج ہے ا اسے زیادہ فعی بات باب کی تہویہ کی تعظیم کرا ہے ، کیونی آب کو باب کے مقدمہ کی تبسری اور جو تھی تصوصہ بنت کے بیان میں معلوم ہوجیکا ہے کہ نہ صرف ہے الله تعالیٰ مشابهت سے بری اور پاک ہے کمانہ اسکوکسی نے دیکھا ہے اور نہ ونیا ہیں | کسی کواس کے دیکھنے کی قدرت ہے ، نو بھرکو نسے بدب نے اس کو دیکھاہے ؟ جو اسى تعور بنانے كا مكان بوسكے ، اور بربات كے معلوم بو فى كرب تصوير خداكي ال مورت کے مطابل ہے ، اورکسی شدیطان کی صورت یاکسی کافر کی صورت کے مطابق نہتی ہے الهاشاره بعبداتش ١٠١١ كورف احبى س كماكياب كرد خوان السان كوايئ صورت يربيداكيا ا سله الجيل متى بين ب اوركانوس كا تاج بناكراس كرر برركاه اور ايك مركندا اس كودا بن الف بين ديا ي ومثى ١٤٤ وس سله به خدا کی تصویر بنانا کسی میلئے توانے کی بات بہیں ہے، آج کے مہذب دور میں امریکے کے بہذی ترین " رسالے لا تُعن فے حال ہی میں" یا تیل غبر " شاکتا کیا ہے ، حب میں تعدا کی کئی تھویریں و مکھا تی گئی ہی اوروه تهام تصويرين ابين مصور ون كي كمثنيا ذهندت كاجيبًا جاكمًا بتوت بين رو يجهع لا تُعن شهاره

اسقفون اورستمانون كونكاح كي اجازت نهيس دى كئي، اسى ائ وه لوگ وه

له دیکھے پیدائش ۱:۱۱ ،

اس اجنب د کامقالد کیا ہے ، یں آن کے بعض علین نے بیاؤں کے اس اجنب د کامقالد کیا ہے ، یں آن کے بعض اقوال کناب ثلاث عشرور سالہ کے دوسرے دسلالے ص ۲۷ اسے نقل کرتا ہوں ، قدلیس بر بر دوس غزل الغزلان نے نقل کرتا ہوں ، قدلیس بر بر دوس غزل الغزلان نے نقل کرتا ہوں ، قدلیس بر بر دوس غزل الغزلان

معلا پادر بوں اور را بہو کے بارے بیں پاک دامنی کا تعتور الیسی حالت میں کہونکر ممکن ہے جب کہ وہ لوگ بحزت مشراب نوسشسی کرنے ہیں ، اور نوجوا بی معبی ہوں ، اور جب کہ بین خوب کہ بین ہوں ، اور جب کہ بین ہوں ، اور جب کہ بین ہون کا بین روبن اس احت سے مذہبی سکا ، کیونکہ است نے اپنے والدکی بائری بہراہ سے زناکیا ،اور مذان کا دوسر المبنا بہروا ہ بھیں نے اسپے بینے کی بوی سے زناکیا ،اور مذان کا دوسر المبنا بہروا ہ بھیں نے اسپے بینے کی بوی سے زناکیا ،اور مذان کو دوسر المبناکی بیوی سے اور باکی بیوی

ST BERNARD Q

عه

BISHOP PELAGE BOLAGIUS

JONH SATT 3 BOURG OF

ياب الجحم

سے زنا کیا ،اور نہ ہی لوط علمیہ السلام اس شینع فعل سے محفوظ وسی جنعوں نے تراب كے فقے ميں اپني و دحقيقي بيٹيوں كے سائن ذاكيا، دينو و وغروف، كيروب عيسائيوں كے عقید مسلے مطابق نبیوں اور ان کے ببتلوں کا حرام کاری اور زنا کاری میں یہ ریکارڈ ہے، تو یادر یوں کی پاک دامنی کی کیاتو قع کی جاسستی ہے ہسچی بات توبیہ ہے کہ فار دس بداجیں اور جان دونوں اس بیان یں سیتے بی کهاس علاقے میں رحمیت کی اولا در را بہوں اور یادراوں کی اولا دست مجھے ہی زیاوہ ہے ، اور برکر راہب عور توں کی خانقا ہی رنڈیوں کے جبکلوں کی طرح زناکاری کی کندگی سے مجری ہوتی ہیں ، اب مجھ یہ کہنے کی اجازت دیکھے کہ قرآن کریم میں اگراس تسیم کے مضابین صیبائی لوگ موج دیاتے توسٹ ایر وہ اس کو انٹر کا کام تسلیم کر اینے اور قبول کر سینے ، اس سیٹے کہ ان کے مجوب اور دل لیسندمضاین توسی بی ، شکروہ ہو فران نے بیان کئے ہیں ، گرحب وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ان کے من سبند اور مرعوف مطا بین سے قطعی خالی ہے کو اليه قرآن كوكس طرح قبول كرسكة بين ورب وه لعن مضاين جوقر أن في جنت دوس کے سلسلے میں بیان کے ہیں جن کو عبیائی نوگ تیسے حسسار دیننے ہیں اس کا ذکر مع ہواب کے انشاء اللہ تعالیٰ تمیرے اعترامن کے ذیل میں کروں گا ،



ك بسب قف بائبل س خكورين ، والول كرية ديجية اس طدك مشكان ، كرواش ١١

## فران كريم نے بائل كى مخالفت كى ہے دران كريم نے بائل كى مخالفت كى ہے درائل كان مخالفت كے درائل كے درائل كان كان كے درائل كے د

بہ ہے کہ چنک قرآن کریم نے لعص مقامات پر عہد بدوعہد قدیم کی تا اوں کی فعامات پر عہد بدوعہد قدیم کی تا اوں کی فعامات کی مفالفات کی مف

دو مرا برای قرآن کریم اور با شبل کے درمیان جو مخالفین بیان کرنے ہی وہ بن ا عبدائی بادری قرآن کریم اور با شبل کے درمیان جو مخالفین بیان کرنے ہی وہ تسم قسم کی ہی: آقال منسور خواصل کے لحاظ سے ، دوسے دو میں اعتراض کرتے ہیں کہ بعض دافعات الیے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور دو فوں عہد ماموں ہیں

اله كه قرآن في سالبته كتب ك احكام كومنسوخ كرديا،

نہیں یا جاتا، تنیس کے بیان کردہ حالات ان کتابوں کے بیان کے بوع اورال کے مخالفت میں ،

ان تینوں لحاظ سے عیسا ٹیوں کا قرآن برطعن کر اصحف ہے جا اور ہمعنی ہے اول اعتباد سے اسس لے کا آب تیسرے باب میں بڑھ کے ہیں کہ نسیج فرآن کے مقام محضوص نہیں ہے ، بلککر شاسے بھیلی شریعتوں میں پایاجا ٹالیط ہے ، ادراس میں کو ٹی کال عقلی نہیں ہے ، بینا بجنسے علیہ الله می شریعت نے سوائے نواحکام کے تما محکام کو منسوخ کر دیا ، بہاں کم کہ توریت کے مشہور دمنس احکام بھی منسوخ کر دیئے ، اور مسببائی نظر یے کے مطابق اس بین کمیل واقع ہو ٹی ، اور کمیل بھی اس کے خیال کے مطابق نسیخ ہی کی ایک قسم ہے ، لہا تا یہ احکام بھی اس کھا ظرمے فیسوخ ہی کہلا ٹیس کے ، اس کے بعد کسی عقامند سیجی کے سے اس کھا ظرمے فیسوخ ہی کہلا ٹیس کے ، اس کے بعد کسی عقامند سیجی کے سے اس کھا ظرمے فیسوخ ہی کہلا ٹیس کے ، اس کے بعد کسی عقامند سیجی کے سے اس کما ظرمیت آن پرطعن کرنے کی جال باتی نہیں دہی ،

دوسرے لی ظلسے بھی اعتراض بنیں کیا جاسکنا ،اس لئے کرمی رام جربد یس بہت سے قصے وہ ذکر کے گئے ہیں جن کا دکرعہ دامر قدیم کی کسی کتاب بین بند ہے ، یں ان بیسے صرف نیراہ فضوں کو بیان کسنے پراکتفاکر یا ہوں ،



## عہد برکے وہ واقعات بون کاذکر عہد ندیم میں ہہیں ہے،

<u> بیودا کے خطا کی آیت تمبر ۹ میں ،</u> ره نیکن مقرب فرمشتهٔ میکانیل نے موسی علی لامشق کی بابت آ بلیس سے بحث و " كادكرة وقت لعن طعن كے سائق اس برنالٹ كرنے كى جرائت مذكى ، بلك بہ کہا کہ ضدا و ندیجھے طامست کرنے ک س میں مبکا بیل علیہ السیلام کے سنتیطان کے ساتھ میں جگڑاہے کا ذکر ہے اسس كاكوى بيترنشان عهد يقديم كى كمسى كماب مينهين ملاء دوسمراست بد : ان کے بارے بی صول نے میں جو آدم عسے ساتویں لیننت میں تھا یہ پیشینگو تی کی تھی کدد محمو إخداوندایے لاکھوں مقدسوں کےس نفرایا، "اکسب آدمیوں کا انصات کریے ، اورسب سے دینوں کو ان کی ہے دینی کے ان کاموں کے سنسے ہوا بھول نے یہ دبی سے کے پیران سے ہیزہ، باتول کے بیپ ت بحید ین گنرگار ول نے اسکی مخالفت میں کہی بین قصور وار محمرات ا به معرست حنوک علیه السّلام کی اس پسیشینگوئی کا مجی عبد نامهٔ فدیم کی کسی کمآب پس تذكره منس سے تسرامت مر: عبراینوں کے نام خط کے باتك آیت ٢١ بس ہے :

ان جبلوں میں جس وافعے کی طرف است رہ ہے دہ کتابے سرقی کے بال بیں بسان کیا گیاہے ، گرامس میں تعزیت موسی م کا برجملہ کہیں فرکور منہیں ،اور مزعم بدوریم کی کسران کا تابعات میں میں اور ایک کی سال کسی اورکناب بیں اس کا نذکرہ ہے ، الم من سے نام دوسرے خط کے بات آست نمر میں ہے : تص طرح نتیس آدر میرنس نے موسیء کی مختلف کی بنی داسی طرح یہ وگ مجمی می کی نا لفت کرتے ہیں ؛ مخالفت كحس وانفتح كي طرت أمس عبارت بس است ره كياكيا ہے وہ كتاب خروج کے باب میں ذکر کیا گیا ہے ، لیکن ان دونوں اموں کا کہیں کوئی نشان مہنیں ہے، مذارس باب بیں اور مذکسی اور باب بیں ، اور مذعب مِنتین کی کسی اور کناب بین يا يحوان سٺ مير: ا مرجعیوں کے نام مبلے خط کے باب ۱۵ آیت ۲ میں ہے ، " بھر ایجنوسے زیادہ مجا یوں کوایک ساتھ دکھا تی دیا ، جن میں سے اکر اب يك موجودين ،اورلبصن سوكي ي بالجنسوا دميون كو نظر آسف كابروافغه مز توجار ون الجنبلون ين مع كسى معروجوتها

كانب اعمال بان أيت نمره سيس به : " الدضاوندسوع كى بانس يادركهنا جلبيع ،كراس ف فودكرا : دينا يعن ست معزت ميسى عليال الم كما السوار أدكاجارون الجيلون بن كهين كوفي فشان نهي ،

ادر نکتاب اعمال میں ، صالاتک لوفا اس قیم کی بایش بیان کرسنے کاسیے مدشالق ہے ،

يله يدمون موسى كوه طور بر باكرامند بمكام بوية ك واقعد كرون اشارت التي بله تويين كره بارت الهارائي كمن

سيانواس شامد:

ابخیلمنی کے بہلے باب میں صرف سے علیہ السلام کانسب بیان کرنے ہوئے ہو نام ذکر کے گئے میں ان میں زر با بل کے بعد والے نا موں کاکوئی ذکر عب د فذیم کی کسی کتاب میں ہنیں ہے ،

أن مُطّوال شامد:

المناب اعمال باب آین نمبر۲۳ بی ہے:

رادرجی و فریدا با این برس کا بوانواس کے جی بی ایک میں این عمایتوں
بی اسرا بیل کا حال دیکھوں ، جنا بخید ان میں سے ایک کوظم اسطانے و بھے کہاس
کی حالیت کی ، اور مصری کو مار کر مطلب لوم کا جراد لیا، اُس نے تو خیال کیا کہ میرے
محالی سجھ لیں گئے کہ ضلامیرے یا تھوں انھیں چھٹے کا داد سے گا ، گروہ منسمے ،
بی حدو مرسے دن وہ ان میں سے دو ارفیقے ہو در سے باس انکلا ، اور یہ کہ کر
انھیں صلح کرنے کی ترفیب دی کہ اے جوانو اِنم قوجوائی بھائی ہو ، کبوں ایک
د ورسے برف کی ترفیب دی کہ سے جوانو اِنم قوجوائی بھائی ہو ، کبوں ایک
د ورسے برف کی ترفیب دی کہ سے جمالہ اور قاضی مقرس کیا ، کیانو مجھے بھی

سه دصفی گذشته کے اللے کا مصفی بندار نا کا انجیل می صرت عدی علیہ السلام کے بارسین یہ ذکور ہے کروہ ایک رسم انتقال کے بعد دوباد وزندہ ہوکراہنے حواریوں کود کھائی و یقے نفے ، مگر یا بخ سوکا کہیں تذکرہ بنیں ، گیار وکا ہے ، چنا پخر مفسر آرا کے ناکس نے اس کا افزال کیا ہے ، اور بھریہ اور ایک کیا ہے ، اور بھریہ اور ایک کیا ہے ، اور ایک کیا ہے ، اس کا افزال کیا ہے ، اور بھریہ کو انگ شا در لیا د تفسیر برا مر مرد برم کلالے ، لیکن برالین او بل ہے جے کسی کو مقل قبول مرد ترب کو انگ شا در لیا د تفسیر برا مرد بریوم کلالے ، لیکن برالین او بل ہے جے کسی کو مقل قبول میں کرسکتی ۱۲ تقی

ہیں تر ہی اسی کک نفرا فی صوات اسی تادیل کرکے کہتے ہیں کہ یہ متی ۱۰ ۸ کی طرف اسٹ ارہ ہے حس میں ہے کہ جم نے معنت پایا ، معنت دینا یہ نگریر نری آدیل ہے ، ایسے لئے کردد نوں جملوں ہیں بڑا فرق ہے ، جنا کیز آر اے ناکس اپنی تفسیر ہیں ایس کا عزوات کرتے ہو اکھتا ہے ؛ یہ ارش اوس جو کے یا وجودھاوں

من کر ناجا ہتا ہے جسطرے کل اُس مصری کو تنل کیا تھا ؟ رایات ۲۳ تا ۲۸) یہ داقعہ کیاب خروج میں بھی ذکر کیا گیاہے ، لیکن بعض بایش کتاب اعمال میں زیادہ ہیں ،جن کا ذکر کیا ب خروج میں مہیں ہے ،خروج کی عبارت یہ ہے :

ولئے میں جب ہوسی بڑا ہو اقد باہر اپنے ہوا ٹیوں کے پاسس گیا، اور ان کی مشقوں ہراس کی نظر بڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک محری اس کے ایک عبر انی ہما تی کو مار دباہے ، ہجر اس نے اِدھر اُدھر نگاہ نگاہ کی، اور حب دیکھا کہ د ہاں کو تا در باہر میں ہے قو اس مصری کوجان سے مار کر اُسے دیت میں کوئی دوسرے دن باہر گیا، اور دبیکا کہ وہ عبر انی آلیس میں مار بیط کر رہے ہیں ، نب اسلی اُسے حبی کا قصور تھا کہا کہ قولیے ساتھی کو کیوں ما رہا ہے ، اس نے کہا تھے کس نے ہم پر حاکم یامصنف مقرر کیا ، کیا جس طرح قولے اُس معری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چا بنتا ہے ﴾ (آیات آ ا آ ا ۱۲)

اور بہوداہ سے خطکی آیت ہیں ہے :

" ادرجن فرستنوس في ابنى مكومت كوقائم دركا ، بكداب خاص مقام كوجيورد بأ ان كوامسين دائمي فيرس تاريج ك اندر مدوز عظيم كي عدالت يك ركا ب ي و مسموال من مد ا

اور بہی بات بطرس کے دور سے خط بائٹ آ بیت ہم بیں ہے : واکیدنی وجی انے گناہ کرنے والے فرائٹ توں کو مذجیوڑا ، بلکر بہنم میں ہے بکر تاریخ اوں

يس ڈال ديا، تاك عدالمت كے دن كرس حراست يس ريس ي

فرستوں کے اسے بین یہ بات ہے ہوداہ اور بطرسس کی طرت منسوب کیا گیا ہے، عہد دامر قدیم کی کسی کانب میں موجود نہیں ہے ، بکونکہ بخہر اللہ والد جموط ہے ، کیونکہ بظاہران قیدیں دائے ہوئے فرمشنوں سے مراد مشیاطین ہیں، حالا بکرت یا طیس بھی ابدی اور دائمی قید ہیں نہیں ہیں، جسیا کہ کتاب ابوب کے باب انجیل مرقس باب آیت

منرا الطرسك ميل خطباف آيت نبر ٨ اور دومري آيات سيمعلوم بواب، كيار بوان ست حد: ع بى ترجي ك مطالي زبور تربه ١٠١٥ دومر ا رجو ن كم مطابي ز الور تربه ١٠٥ كى آیت نبر ۱۸ مین حصرت یو سفت علیب انستلام ی نید سکے بارے میں مذکورہے : «ا بنوں نے اس کے اوس کو بیٹر ہو سے دکھ دیا ، عد اوسے کی زیخروں میں جرار با صرت یوسف ملیرات مام کے نید ہونے کا واقعیہ کتاب بیدانش کے اب میں وكركياگيلىپ ، كراكسس بىر برات ذكرنهيں كى كمى، ديسے كبى فيدى كےسلے ال باتوں كالبميشم ونا صروري نبس واكر جداكر بوتي بن باربروان مشاهد: کات ہوسیع باب آبیت میں ہے: م بال ده فرست سي كمشي لرا ، اورغالب كيا ، اس في روكرمنا جات كي ال حصرت بعضوب على السلام كى كشى كايه قعة كتاب ببدائش كے باب ٣٧ ميں مذكورسك لیکن امسس میں کہیں آیپ کا روکرمناجات کر نا مذکور کہیں ، تير ہواں شاھد: ا بخیل بی جنت د دوزخ ، فیامت، اور د پال پراهال کی جزاومزا کابیان مخفرا موبود ہے ، لیکن اُکن حبسیہ زوں کاکوئی نشان موسکی یا بخوں کیا ہوں ہیں بہیں ہے ان کتابوں میں فرماں برداروں کے لئے دیوی فیا ترکے وعدوں اور نافرمانوں کے لئے د بنوی نقصانات کی دھکیوں کے سواکوئی دور امضمون بہیں، و ور سے ، مقامات کا سك تم بوشياد ادر بردادر بوء منهارا مخالف الجيس كريض ولسه شرببرى طرح وهوند تا بيحراب ككسى ويها وكعاسة يواس مي الميس كا أزاد يونا خركورست ودوسرى آيتون سع بعى اسى طرح اسكى آزادی معلوم محرتی ہے ۱۲ سّله پوریعبارت کیلے و بیجھے ص ۸۹۸ جلد مذا ، ۱۲ ت سك د يخصيمتى ١١: ٢٦ و٢٥: ٢١ ولوكا ١١: ٣ ١٠ يطرس ٢: ١٧ وسكاشفر١١: ١٠ ويوزه ،

تھی کیں حال کینے ،

ہمارے اسبان ہے ابت ہوگیا گراکوئی دافعہ کسی کہ آب میں ذکر کیاگیا ہوادر
اس ہے پہلی کمابوں میں فرکور در ہو، تواسس ہے برلازم ہیں آ تا کردوس کہ ب حجو فی ہے در نما کا بھوتا ہو ، لازم آسے گا، کیونی دہ ان احوال پر شتمل ہے جو در توریت ہیں فرکور ہیں ، اور در عہد بینی کی کئی کہ آب میں ، اہا خاصروری ہیں کہ بہلی کہ اب سالے حالات کو حادی اور مجیط ہو ، دیکھے ، آدم و شیت اور آنوس عمی تما م ادلاد کے نام اور الن کے احوال توریت ہیں موجود منہیں ہیں ، اور ڈی آئی اور رج در مینٹ کی تفیر بین کہ آب اللائن میں اور ڈی آئی اور رج در مینٹ کی تفیر بین کہ آب اللائن میں کہ اس دسول یونس کا ذرال میں یوں کہا گیا ہے کہ ،

دالوں کے نام مخطا در کہیں ہیں ، اور ڈی آئی اور آئی شعب در بیغام کے جو بینو کی دار آئی شعب در بیغام کے جو بینو کی دار اور کی کا بین میں یہ ذکور ہے کہ صفرت دالوں کے نام میں بین کہ اس کی دھر سے کہ محضرت میں کہ نام ہیں ہی در اور آئی کی تفی حس کی بناء ہر بادشاہ پر لبعام نے شام کے سلاطین کے خلاف جنگ کی جرآئ کی ، اس کی دھر بر ہیں ہے کہ انبیاء کی بہت سے کہ انبیاء کی کہ انبیاء کی بہت سے کہ انبیاء کی بہت سے کہ انبیاء کی کہ کہ انبیاء کی ک

ادراگرتم میرے سب مکوں بیمل ذکر و بلک میں اگر اور وہ سے کہا کا اور وہ سکا اور اور سب کرے تو میں اور اگرتم میرے سب مکوں بیمل ذکر و بلک میرے میں کورنگا (خروج ۱۳۳ ) اور کناب احبار میں ہے اور اگرتم میرے سب مکوں بیمل ذکر و بلک میرے میر کونوٹر وقو میں بھی تھالے ساتھ اس طرح بینی اُڈن گا کہ دمشت تب دی اور بخار کرتم میر مقرر کر دونکا سے (اجبار ۲۷: ۱۵ و ۲۱) تقریبا تام قرات میں بہی مال ہے فرانبرداری کے فوائد کے لئے مزید دیکھے نو وج 11: ۵ وا حبار ۲۷: ۳، استشناء مین موال ہے اور افران میں میں بیان کی گئے ملاحظم ہو: استشناء مین ۱۱ و ۲۸ : ۵ و و نیر و ۱۱ محال ہواہے دی معان میں مواجود نہیں ہے بیان کی گئے کے مطابق تھا ، کر وائی کی ایسی کوئی پیشینگو تی کسی کا ب معان وائی ویش میں مواجود نہیں ہے ، وی کا اس کی دو میں مواجود نہیں ہے ، وی کا اس کی دو میں مواجود نہیں ہے ، وی کی کی نیستینگو تی کسی کا ب

یہ قول صاف طور بر ہمارے دعوے بردالالت کر رہاہے ،اسی طرح ابخیل ایون کے باب ۲۰ کی آ آیت تمبر ۳۰ یں ہے کہ ؛

دو اورنیبوع فے اوربہت سے معجزے مث گردوں کے ساسے دکھاسے ،جوامس کناب میں مکھے منہیں گئے ؟

اور لیومنا باب ۲۱ بن ۲۵ بین ہے:

"اور سی بہت سے کام ہی جولیورع نے کے ،اگر وہ میرا جدا لکھے جانے توسیں سمجھنا ہوں کہ جانے توسیں سمجھنا ہوں کہ جاتے توسیں سمجھنا ہوں کہ جو تن ا

یہ قوں اگر جرست و اند مباریخ سے خالی نہیں ، گرامس سے بر بات بھندی طور برمعسوم ہوگئی ہے کہ مسینی علیہ السلام کے نمام حالات ضبط مخر پریں نہیں آسکے ، لہد خرا فرآن برجو منخص دو مرسے الحاظ سے طعن کرتا ہے اس کا حال ایسا ہی ہو گا جیسا پہلے ا ونتہار سے

طعن کرنے والے کا .

تنسرے تعاظ سے کھی قرآن پراسراض بہیں کیا جاسکنا، اس لئے کہ آسس کے اختلافات خودعہد امر قدیم کی کنابوں میں بائے جانے ہیں، اسی طرح انجیلوں میں بائے جانے ہیں، اسی طرح انجیلوں میں بعض کا بعض سے اختلات ہے یا انجیل اور جہد عتین کے در میان بے شار اختلاف بو ہیں، جیساکہ پہلے باب کی تبسری فصل میں معلوم ہو چکا ہے، یا جیسے دہ اختلاف بو کو رست کے تین نسخوں لیعنی عرانی اور ان ان ادر سامری میں موجود ہے، بعض اختلان کا علم آب کودو مرے باب سے ہو چکا ہے، گر بادر ابوں کی عادت ہے کہ دہ اکثر اوقا اوقان مربد کا علم آب کودو مرے باب سے ہو چکا ہے، گر بادر ابوں کی عادت ہے کہ دہ اکثر اوقان مربد کا علم آب کودو مرب باب سے ہو تک اسس می عطم الشان فا شرے کی تو تع ہے اس ان میں میں تھوٹری سی تطویل کی پر داہ بہیں کی جائے گی،

بہتلا احدادف: ملاقت : ملے ملاقت اللہ ملک اعتبارے ملاقال اللہ مال ملک اعتبارے ملاقال ملک اللہ مال ملک اللہ مال

ك يعنى يا عرّا من كر قرآن مي بهت مصطفعات بأبل كے خلاف بين ١٦ كفي

سكة موجوده تزجم أشره تهام اختلافات مين برائ يستخ كے مطابق ميں ،جهاں كميں اس كے خلاف ہو كا و بال خا

کی مدت ہے ،اور انی نشخ کے اعتبار سے ۱۲۴۴۲ سال اور سامری نشخ کے لحاظ سے ۱۳۴۲ سال اور سامری نشخ کے لحاظ سے ۱۳۰۷ سال ،

دوسيرااختلاف:

طوفان نوخ سے ابراہم علائے الم کی بیدائش یک وبرانی نسنے کے اعتسار سے ۱۹۹۲ سال اور بونانی نسنے کے اعتسار سے ۱۹۹۲ سال اور سامری لسنے کے عبار سے کل ۱۹۹۳ سال ہوتے ہیں ،

مبيه راختلا<u>ت:</u>

یونانی کستے میں ارفخت راورسالے کے درمیان مرت ایک بطن بعنی فینان کا قصل ہے ، گرعبرا فی اورسالے کے درمیان مرح کناسکے نوار بخال برنیز باریخ آوسٹیس میں یہ درمیانی و اسطر بہت یا یا جاتا ، لیکن نوخا انجیلی نے یونانی نسخ پراعتاد کیا ہے ، اورمسیسے کے نسب میں فینان کا اضافہ کیا ، اکسس نے عیسا بیوں پرلازم ہے کہ وہ یونانی سنخ کے صبح ہونے کا عقاد رکھیں ، اور دوسے رنسنوں کے فلط ہو کا تاکدان کی انجیل کا جھوٹا ہونا لازم مراسے گا ،

يومقااختلات:

جسیل، بینی سب بری معارت کامقام عرانی نسخ کے مطابات کوہ عیبال ہے ،اور سسامری نسخ کے موافق کوہ جرزیم ہے ،ان اختلافات کاحل ہونکہ دوسے رباب میں آب معلوم کر چکے ہیں،اس سائے اس کی توضیح ہیں زیادہ طوالت کی حاصت بہات ہے،

بائبل کے سنخوں کے مزید لختلافا

بالجوال ختلاب :

دوہزاردوسوباسٹھ کے بجائے دوہزار تین سوباسٹے بنتے ہے ١٢ تنتی مله دیجھے صفحہ ١٩ الاجلد مزات مله اداور

۱۹ اسلنے نوسینس کی اریخ اور اونانی شنج کی غلطیوں کو ورست کرنے کے بعد اریخ ارجار سروع کی ، اس کی اریخ کے مطابق ابترائے عالم سے میٹنے کی دلات یک پانچزارجار سوجین آل سوگیار و سال کی برت ہے ، اور طوفان نے والات سیح بک بین ہزار ایک سوجین آل و چاردلس روج نے اپنی کما ب میں جس کے افدر انگریزی ترجوں کا مواز ندگیا ہے ، ابتدا آفر بیش سے والادت میں ہے ، تک کی مرت کے بیان میں مور خین کے بچین قول بیان کئے ہیں ، اس طرح ، ۲۸ کی مرت میں بھی ، بچراس نے اقرار کیا کہ ان میں سے دو تو ل بھی ایک و ورسے کے مطابق منہیں ہیں ، اور صبح کا غلط سے امت بیاز محال ہے ، بین آس کے کلام کا ترجہ فقل کرتا ہوں ، اور مرف میں ہی کی والادت سکے بیان پر اکتفاء کروں گا ، کیونکم اکس کے بعد کی مرت میں ہیں کہ ور کا اس کے کلام کا ترجہ فقل کرتا ہوں ، اور مرف میں ہی کی والادت سکے بیان پر اکتفاء کروں گا ، کیونکم اکس کے بعد کی مرت بین ہیں ہور خین کا آئیس میں کوئی اختلات نہیں ہے ، م

| آدم شے ولادیت<br>مین نگ کار مارز | مورخین کے نام       | نمبرشار | آدمؓ ہے ولادتِ<br>مسیح کسکازانہ | مورضن کے نام        | نبرشار |
|----------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------|---------------------|--------|
| p- 41                            | ارا زمس ربن مولت    | 4       | r14r                            | باريا ٽوس سکوٽوس    |        |
| ۲۰۰۵                             | جگولوس کیبالوس      | 1       | ואוץ                            | لارش بوس كودو مانوس | ۲      |
| ۲۰۰۳                             | ادبن بشب المنشر     | W       | 41.4                            | توماليد بيث         | ٣      |
| 4944                             | ولونى سيوس بيتأولوس | 17      | 4.44                            | ميكائيل مستلي نوس   | 4      |
| m928                             | بشب                 | 140     | 8-42                            | مى بىشىت رك كيولس   | ۵      |
| 4961                             | کرن زیم             | 18"     | 7-24                            | جكب سيانوس          | ۲,     |
| 446.                             | آیلی اس ر نیوس نیوس | 14      | 7.31                            | بشري كدس بيزنرانوس  | 4      |
| 444A                             | بو إنس كلادريوس     | 14      | P-P1                            | وليم لينك           | <      |

| ا دگم سے ولادت<br>سے بک کا زمانہ | موریض کے نام                                                                          | نمرتفكه | کوم ہے والوت<br>مین کم کازمار                    | مورضین کے نام                                 | نبثوار |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 4444<br>444<br>444<br>444        | میتخوس برول دیوس<br>اندر پاس بل دی کمبوس<br>پهود یوس کامشهورتول<br>عبسائیوں کامشہوتوں | 44      | # 4 44<br># 4 44<br># 4 44<br># 4 6 4<br># 4 6 4 | بعیک بین لی نونسس<br>انفون سوس سال مرون<br>سر | 1.     |

اُن میں سے کو بڑے و دو آل میں ایک دوسرے کے مطابق مہیں ہیں ، اب بوشفس کسی و ذن اس میں فور کرے گادہ سمجھے کا کہ برجمیب بڑا شرعام عالم ہے ، مگر ظاہر بر ہے کہ مقدس مور مین نے کسی و ذت بھی برادادہ مہیں کیا کہ نار برج کو نظم کے ساتھ لکھیں اور نہ اُس و قت کسی شخص کے لئے بھی اُس دور کی صبحے مدت جا نے کے امکا نات موجود ہیں ، مور خ بیار اس و و ت کسی اس مور خ بیار اس و و ت کی اس بیان سے برا این ہوتا ہے کہ موجودہ زبانے میں اس کا بنت بوتا ہے کہ موجودہ زبانے میں اس کا بنت جو ان کے اور عب مورضین اس کا بنت جا تے کہ موجودہ زبانے میں اس کا بنت جا تے کہ موجودہ زبانے میں اس کا بنت جا تھے کہ مورضین اس سلط میں جو تجھ کھی ہے ، وہ سب اندازے اور تخیف کے سوا کھی مروحی ، بھر میں دوسے ، موتو سے ، وہ سب اندازے اور تخیف کے سوا کھی مروحی ، بھر میں دوسے ، میں مروحی ہوتات مرقوص ہے دہ عیسا بڑوں کی مروحی ہوتات مرقوص ہے دہ عیسا بڑوں کی مروحی ہوتات مرقوص ہوتات میں دوسے میں اندازے کا دہ عیسا بڑوں کی مروحی ہوتات مرقوص ہوتات میں دوسے میں اندازے کا دہ عیسا بڑوں کی مروحی ہوتات میں دوسے میں دوسے میں دوسے میں اندازے کا دہ عیسا بڑوں کی مروحی ہوتات میں میں دوسے میں دوسے میں میں دوسے میں میں دوسے میں میں دوسے میں دوسے میں دوسے میں دوسے میں دوسے میں دوسے میں دوسے میں میں میں دوسے میں دوسے میں دوسے میں میں دوسے میں میں دوسے میں دوسے میں دوسے میں میں

اب دانش مند ناظرین فیصلہ کریں گراگر قران کریم ان کی کسی مغدس نادیخ کی خالفت کرہے جن کا حال آپ دیجھ ہے جس اقدان ناریخ سے جن کا حال آپ دیجھ ہے جس اقدان ناریخ سے بناء بر ہمیں قران کے بیان میں کوئی فک نہ ہوگا، ضمائی قتم ہم ہر گرز السیانہیں کرسکتے ، ملکہ یہ کہتے ہی کہ عیسا شوں کے مقدرسس بزرگوں نے اس باب میں خلطی کہتے ، اور محض قیاکسس اور تخیفے سے جوجا ہا لکھ ڈالا بالحضوص حب کہ ناریخ عالم کی دو مری کا بوں پر نگاہ ڈالتے ہیں قدیم کو بیتین ہوجانا ہے کہ ان مقدرسس دگوں کی تخریراس معالمے میں قیاکسس اور تخیفے سے زیادہ نہیں ہے ، یہی و حب مقدرسس دگوں کی تخریراس معالمے میں قیاکسس اور تخیفے سے زیادہ نہیں ہے ، یہی و حب مقدرسس دگوں کی تخریراس معالمے میں قیاکسس اور تخیف سے زیادہ نہیں ہے ، یہی و حب م

"هم لوگ بعنی مسلمان کسی معین اور خاص عدد پر نظین بنین کرتے ، اور جن لوگوں نے اسی بات کہی ہے سات ہزارسال یا کم و مبیش مت کا دعوا ی کیا ہے ، اعفوں نے اسی بات کہی ہے جس کی نبیعت صور صلی انتر طب و سلم ہے اس کے برعکس منقول ہے ، بلکہ ہم اس پر نظین کے سواکسی کو مجی بنہیں ہے ، بلکہ ہم اس پر نظین کرتے ہیں کہ دنیا کی مدت کا صحیح علم انٹر کے سواکسی کو مجی بنہیں ہے ، باری تعالی کا ارت و دنیا کی مدت کا صحیح علم انٹر کے سواکسی کو مجی بنہیں ہے ، باری تعالی انفسی ہے ، اور صور صلی انٹر علیہ و سلم کا قربان ہے کہ «تم لوگ گذشتہ امتوں کے مقلم میں ایک سفید بال ، یا سفید بیل کے حبم میں ایک مقلم میں ایک سفید بال ، یا سفید بیل کے حبم میں ایک سفید بال ، یا سفید بیل کے حبم میں ایک مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ کر سے ، اور مجید مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ کر سے ، اور مجید مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ کر سے ، اور مجید مسلمانوں کی قصفہ میں جو ، وہ خوب مجمد سکتا ہے کہ واقعی دنیا کی صبح عمراور مسلمانوں کے قصفہ میں جو ، وہ خوب مجمد سکتا ہے کہ واقعی دنیا کی صبح عمراور مسلمانوں کے قصفہ میں جو ، وہ خوب مجمد سکتا ہے کہ واقعی دنیا کی صبح عمراور مسلمانوں کے قصفہ میں جو ، وہ خوب مجمد سکتا ہے کہ واقعی دنیا کی صبح عمراور مسلمانوں کے قصفہ میں وہ مقون سے میں بی ہو ان کے شار مالک کا جو مسلمانوں کے قصفہ میں جو ، وہ خوب مجمد سکتا ہے کہ واقعی دنیا کی صبح عمراور مسلمانوں کے قصفہ میں جو ، وہ خوب سکتا ہے کہ واقعی دنیا کی صبح عمراور مسلمانوں کے قسم میں ایک میں جو کو جو سکتا ہے کہ واقعی دنیا کی صبح عمراور میں کا میں میں ایک میں میں کو کہنے ہے ۔ اور میں میں کو کہنے ہو کو کو کھیں ہے ۔ اور میں کو کھی کو کھیں ہے ۔ اور کو کھی کو کھیں ہے ۔ اور کھی کو کھیں ہے ۔ اور کھی کو کھی کو کھیں ہے ۔ اور کھی کو کھیں ہے ۔ اور کھی کو کھی کو کھیں ہے ۔ اور کھی کو کھیں ہے ۔ اور کھی کو کھی کی کو کھیں ہے ۔ اور کھی کو کھی کو کھی کو کھیں ہے ۔ اور کھی کو کھی کو کھی کو کھیں ہے ۔ اور کھی کو کھی کو کھیں ہے ۔ اور کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھیں کو کھی کو ک

بمدامي بعينه بيئ خيال ہے،

بھل اسلاف ہور سندہ میں ہور سکوں کے علاوہ ہے ، سامری نسخ میں یا یا جا آ اہے ا گار ہواں مکم جو درسندہ شہور حکموں کے علاوہ ہے ، سامری نسخ میں یا یا جا آ اہے ساتھ سگر عبرانی نسخ میں ندار دہے ،

سَاتُوان اختلاف،

كأب خروج كربابك آيت بهجراني نسخ بي اسطح ب كرار

له دیکھے الخطط المقریز براص حبداق ل طبع لبسنان، تله لینی برسی نے مذابقی آسان دیکھے صفر و ، ، جدد ہذا ، وزمین کی تخلین کا ان سنه دیکھے صفر و ، ، جدد ہذا ،

اظهارالحق جلدووم ادر بن اسرائیل کومعین بودوباسش کرتے ہوسے چارموتمیں برس ہوئے تھے " ا ورسامری اور یونانی نسنے میں بوں سے کہ ۱۔ "بنی اسسرائیل اوران کے باب واداکومصر اورکنعان میں بود وبالمش کرتے ہوئے جازفونميس سال برسية عقف " اورصحیے دہی ہے جوان دونوں سؤں میں ہے ،اور جرانی نستے کی بیان کردہ متن یقیدا تقوإل اختلات

كناب بيدائش عبرانى نسخ كے بالك كي ميت م بين اسطرح ہے : واور قان نے ابنے بھائى بابل كو كچە كہا، ادرجب دو دونوں كھيت ميں تھے تو يوں

ینانی اورسامری سے میں اوں ہے کہ:

وا قاش نے اپنے معافی إسل سے كہا ، آدم م كين ين جلي ، اور حب دونوں كين كوروام بوست تويوبوا الخ "

معنعتن کے زدیب بونانی اورسامری سعتے ہی درست اور صححے:

توال اختلاف:

كتاب بيدائش عراني شيخ كياب أيت ايس الم " اورجالين دن كسرنين يرطوفان ر إ "

ید نانی کنتے میں یون ہے کہ:۔

ه اور طوفان زبن برجالسنيكس د درات ربا ا

عیسے سخرادنانی ہی ہے ، وسوال اختلاف :

که آطادالی کے تمام عربی نسنوں میں میر صرواسی طمع خرکورہے ، مگرفا ہر ہے کہ بدغلط ہے ، کمنا ب کے انگریزی ترج نے بیاں چارسو تنبی کے بجائے "چارسو بیس" کاذکر کیاہے، اور بی درست ہے ١١ تق

كاب بدائش واني سنے كے باب ٢٩ أيت ٨ مس يوں ہے كه: وجب يك كرسب راور جمع مر موجائي " امرى اورلونا في تسخو سي ادر كني كاث نيز ميوبي الريهان كك كرير واسما كمقع بوجائي ادرصيح وبي بي وأن كنابول بين ذكروم الي يرج " ئىيارىبوارانىڭلاف : کاب بیدائش عرانی کے باب ۲۵ آیت ۲۲ میں کے کہ ،۔ ١٥ وردوبن في جاكرابين باب كى حرم بلهاه ست مبا منزن كى اوراكسسرا يكل كوبهملوم اور يوناني سنسخ بين يو سست كه ١٠ " روبن سویا است باپ کی باندی بلهاه سکهسات البین اسرائیل سف شنها، اور وهايين بايكي كاه بين برا مفاك اور صحبيسے نسخہ اونانی ہے ، بار موال اختلاف : كأب بيدائش وناني تعظيم برجيام وجودس كردباب ١١٨ أيت ٥) · حب تم نے میرا بیاد حرالیا · · بجابوران سوں مرجد ہنیں ہے ،اور صحیح وہی ہے وی انی نسخ میں ہے، ر ہمواں اختلاف : كاب بيدائت وراني سيخ كاب أبيث ٢٥ مين لوس كه: · سوتم عزدرہی میری ہڈ اوں کوہیب ان سے لے جا نا '؛ ادر اونائی اور سامری سنوں میں ہے: " بیرتم میری بریاں اپنے ساتھ بہاں سے ے جانا " اله اس ی تقصل کے انے دیکھے ص ۹۲۹ ، جد بدا ،

جود موال اختلاف،

مخاب فروج بونانی منتظ کے بات آیت ۲۲ میں بیرعبار ن ہے کہ:۔

"اوما يك دوسرالة كاجنا ،اوراس كوعلا ارك نام سے يركب كر پكادا كرميرسے يا ب ك

جودے میری مردکی ،اور جی کو فریون کی تلوارستے بچایا "

یرعبارت مورانی شنطے میں تہیں ہے ،اور آونانی شنخ کی عبارت صبیح ہے ،عربی مرجمین نے کہی اس کواسپے ترجوں میں واضل کیا ہے ،

ببندر بهوان اختلافت ،

می آب فروج بورانی سنے کے بال آبت ۲۰ میں یوں ہے کہ ا آس عورت کے اس سے إرون ادر موسلی بدا ہوستے "

اورسامری اورلیونانی سنوں میں اس طرح ہے :-

\* اوراً س عورت سے ماروں اور موسلی اوران کی مین مریم میدا ہوسے "

سامری دیونان نسمتری صحیح تلمیری سولیوال اختلات :

برعبارت عبرانی ننیخ بین موجود نہیں ہے ، اور یہ نانی ننیخ کی عبارت صحیح ہے ، مسیتر ہواں اخت کا حث :

کناب گنتی سامری نسخے کے باب آیت او ااکے درمیان برعبارت بے:

ا عبرانی سنخ برآیت ۱۷۰س عبارت پرخم ہوگئ ہے یہ اوراس کو ایک بنیا ہوا اور موسلی نے اس کا ام جرانی سنخ برآیت ۱۲۰س عبارت پرخم ہوگئ ہے یہ اوراس کو ایک بنیا ہوا اور موسلی نے اس کا نام جرسدم یہ کہر کرر کھا کہ بین اجنبی ملک بین مسافر ہوں آڑا ملک لیعنی عران کی بیوی پوکیدسے ،
سلک جنا کچرا۔ توار بریخ ۲۰۰۹ بین ایسا ہی ہے ۔ اور عرام کی اولاد پارون اور موسلی اور مربم ۲۰۱۴ تنق

"فداوند ہادے فرانے ( موسی عظیے فطاب کرتے ہوئے کہا) کم اس بہار ہر بہت دمیکے ہو، سواب ہے و، اور کورج کرو، اور امور یوں کے کو ہتانی مک اور اسکی اس کے میدان اور ( طور کے قطعے ) اور نشیب کی زین، اور جو بی اطراف بین اور سمندر کے ساحل بک ہوکنوا بول کا مک ہے ، ملکہ کو و نسب نان اور در یائے اور سمندر کے ساحل بک ہوکنوا بول کا مک ہے ، ملکہ کو و نسب نان اور در یائے فرات سک ہوا یک براور یا ہے ، پیلے جا و ، دیجھویں نے ایک مک ( تم کودید یا سے فرات سک ہوا یک برائے اور اسس مک کو لینے قبضے میں کرنو، عیں کی بابت خوا و ند نے تہا کہ اور اسحان اور ایعقوب سے فتم کی کرید کہا تھا کہ وہ اسحان کو ادر ان کی نسل کو دے گائ

یرعبارت مرانی نسخ بسموجود بہیں ہے،مفتر بارسسلی اپی تفیر کی مبارما

۔ را ۱۷ یں کہناہے کہ ا

وگنتی اسامری نسخ کے باب آبیت ۱۰ دا اکے درمیان جرعبارت موجود ہے ۔ مفراستشناء باب آیت ۲۱، ۵، ۸ بیں بائی جاتی ہے، اس کا انکشاف پر وکومیں

كرزائه بي بحا "

المضار بوان المثلاث:

کتاب استنتاء مورانی سنے کے باب آیت اور میں برعبارت موجودہ و اسم رہیں اسے دوان ہو کرموسبرہ میں آئے ، وہیں اسے دوان ہو کرموسبرہ میں آئے ، وہیں اردن نے دولت کی مادر دفن مجی ہوا ، ادر اس کا بیٹا الیعزد کہانت کے منصب پرمقسدر ہوکر اس کی مگرفدمت کرنے دگا دیاں سے دہ جدج دہ کوادرجرجودہ برمقسدر ہوکر اس کی مگرفدمت کرنے دگا دیاں سے دہ جدج دہ کوادرجرجودہ

سے برطبات کو چلے ، اس مک میں بانی کی ریاں ہیں ،اس موقع پر ضاونر نے الاوی کے تبيله كواس وخن سے الك كياك وہ ضاوندك جهدرك صندوق كواتها يكرسه ، اور خدا وند کے محدور کھڑا ہوکر اس کی خدمت کو انجام دے ،ادراس کے ،ہم سے برکت دیاکرے جبیاکے کے ہوتا ہے " دایات ۱۶ م یہ مہارت گنتی کے بات کے مالف ہے ، گنتی میں راستے کی منزلوں کی تضمیر بہت مختف بیان کی گئے ہے ،ادرس امری نسخ نے کناب استثناء میں مجی گنتی ہی كى مواففنت كى ب ، گنتى كى قبارت مندر صب، ديل ب : ہ اور خشمونی ہے جا کر موسیروت میں ڈیرے کوٹے کے ، اور پوسیرون سے موانہ ہوکر بنی تعقان میں ڈیرے ڈانے ، ادر بن اینفان سے جل کر حدیجر مار میں خیران موست ، اور مورم بحد مبالاست روان موکر لوطبات میں شیے کھڑے سکے ، اور اوطبا ترسے على كريورة من ويس ولك واوريرون سي حل كرهيون جابر من ويراكياء اور عصیون جابرسے دوار ہوکر وشیت حین میں جونادمس ہے نیام کیا، اور فادمس سے چل کرکو ہ ہو دے اِس ہو کمک ادوم کی مسئوے خیر ان ہوئے ، بہ ہاروں کا ہن ضرا و ندیکے سکے سطابی کو و ہور پر برط حکمیا ،اور اسلی بن مرال ك مكر مصر سے الكك كوچاليسو يں مرس كے بالبخويں مينينے كى بہلى آر يم كود بين و فا بائی، اور حب بارون نے کوہ ہو دیر وفات بائی تودہ ایک سو تیش برکسس کا مفا، اور واد کے کنعانی بادش ہ کو جو ملک کنعان سے جنوب میں رہتا کنفا ، بنی اسلامیل کی ا رکی خربی ، اوراسرای کو م مورسے کون کرسے صلمونہ بیں تھرے ، اور صلمونسے کوسے کرکے نونوں میں ڈیرے ڈالے یو دایات ۔ ۱۳ تا ۲۷) أدم كلاك في اين تفيير كي ملد اقل ص٥١٥ و ٨٠ يس كناب الا وسویں اب کی شرح میں مین کا سے کی ایک بہت طویل تقریر نقل کی ہے ، حرکا خلاص یہ ہے کدنسخہ سامری کے متن کی عبارت صیحے ہے ،اور بحبرانی کی غلط ، اور جارا بیس ۵، ١٠ نے درمیان والی بیعنی ہے ہے ہی اسم محض اجنبی ہیں،اگرائن کو ساقط کر دیا

جائے نب بھی بہترین دبد قائم رہتاہے ،السندا یہ آیات کا تسب کی غلطی سے اس جگر مکھی گئی ، ہو کا ب الاستشاء کے دوسرے باب کی تنیں اس نعر پر کو نقل کرنے کے بعداكسين سرايي بيسندير كي كانطيسار كيااوركاكه : اس تقریرے الایس جلد بازی نہس کرا جائے ؟ هم کہے ہیں کہ ان بیارا بنوں کے العانی ہونے پر فودوہ ان كرا سے بوائد فقو بن آبت كے اخر ميں إيا جا تا تھے أنبسوال اخت الاف : الماب استشناء عبرانی باب ۳۳ آیت ۵ میں ہے ، ° یہ لوگ اس کے ساتھ بڑی طوح سے چننی آئے • ان کا عبیب الیا عیب نہیں ہو مجس کے فرز عدوں کا ہو ایسب کے رواور طیاری نسل ہیں " اور بدنانیوس مری شوں میں یہ آیت اس طرح ہے: ددیدلوگ اس کےسا غفر تری طی سے بیش آسے ایرا س کے فرز ندنہیں ، یہ آن بنری واسکات کی تشییریس کھا ہے کہ : الديروبارت اصل ك زياده قريب بيك ر ارسلی مبلداق ل صغیره ۲۱ بس کبناس که ، لا اسس آست کوس امری اور یونانی شیخ سیخ سی مطابق پڑھا جاسے ، ے میں استشاء ، ۱۰ دے کے نخت ، کم حالث سله کنیمونک یا قبل ( دیا کیلہے حب بن مکھا ہے کہ : "اکیات، ، ، کے یا ہے میں اسامعلوم ہونا ہے کہ کو ٹی نسٹر می حاشیہ تھا بوسعروں کے کسی ریکارڈست سے بیاگ تفا اور اسکی جگر شاید استنتاء ، ۹: ،۹ کی تشریح کرستے ك يع شب برهاد بأكيا " سله اس بن برجمله ب كر " جيدا آج بك بوا ب " برجار سي اس آبت کے الحاقی ہونے پر دلالت کرتا ہے ١٣ تقی سله بنا کیر وجوده رہے یونانی دسسریانی کسنے ہی کے مطابق ہی، ۱۱ت

ادر ہبوبی کینے اور کئی کاف ادر و بی کے متن میں اسسمقام بریخر اجب کی تمی ہے ،اور بر عبارت عوری ترجمب مطبوع معاملاً واور معمله میناسطی ب ا

اخطواالیہ وھوبری من ابناء ،اس کی طف قدم بڑھاؤ، ہدی کے فرزندوں سے بری ہے لے ٹیری اور کیردنسل ا

القبائح إيها الجيل الاعرج المثارى، ببسوال انقلاف :

تخاب سیالش عرافی کے باب آیت میں بوں ہے: ا اورابر ام سفاین بوی ساره سکوی میں کماکدوه میری بہن سے ، ادر جرارسک بادشاه إلى ملك في ساره كوبلا نيا ي

بنری اسکات کی تقییریس کھاہے : و يه آيت يوناً في سنست بي اسطح سيسكه إله اوركما ابني بيرى ساره كي نسبت كرير میری بہن ہے ، کیونکراس کو بیوی کہے سے اندلیشہ مواکہ الیسا کھے سے شہر واسے اسس کو فنل کروالیں گے، ہیس فلسطین کے یادث ہنے کھے لوگوں کو مجيج كرساره كوبلجا لياك

لندایه مبارت که " ان کوبیوی کے سے اس امرکا ڈریواکہ اس کی دحبہ سے شہروا ہے آس وقتل كرديس كے " جرانی سنے مي موجود نہيں ہے ،

الحبسوال اختلاف :

كناب بيدانشش بانت ادراكيت ٣٦ كه سامري مستن بس برعبادت به : المضاوارك فرشة فيعفوب سع كهاك العليقوب العقوب سف كها حاصر مول فرست كباء ابى نكاه أتقااور بروس اور دنو سكود يجم ، بوبكريو ساور بسطول كوراريك ين اوروه ابلق البية والى ادرجتلى بن الداورج كيم لابن سن

که اظهارا لمی کے بور بی نسیخ میں ایساہی ہے ، گرکٹاب مے انگریزی مترجہ نے اس کا ترجہ مارہے ہیں' کے بجائے "کی طرف ما ہے ہیں سے کیا ہے ١٢ ملے بيماں اظهار الحق ميں اصل لفظ محتمرة ہے ،حس كا ترجرا حريف يا ق وسباق كم مطابق ويج والى مس كياب، ليك يونك سامري نسخ باي ياس منبي

ہے ،اس سے اس بر نفین نہیں کیا جاسکتا ١١ تغني

ترے سا مذکیادہ تونے دیکھ لیا ، یس بیت آیل کا ضما ہوں، جہاں توسنے يتموكو مسيح مياتفا اورميرك الخ نذر اني كفي " مگرعبرانی کے بیں برعبارت نہیں ہے، بالبسوا<u>ل اختلاف :</u> كآب خروج نسخ سامرى بابك آيت ٣ كے يبلے جيلے كے بعد برعبارت موجود ہے : اموسی من فرحون سے کہا کہ خداکت ہے کہ اسرائیل مید اسپلوسھا ہے ، مجریس نے الخص سے کہا کہ میرے بنے کو آزاد کر دے تاکہ وہ میری پرسننس کرے ،اور تونے اس و آزاد کرتے نے کی کیا ، اکا ، ہواب بی تیرے جوان بھٹے کو قتل کر دوں گا ؟ برحبارت عبرانی تسمع میں موجود مہیں ہے ، تبنيسوال اختلاف: كاب كنى بورانى كے باب ٢٧ كى ايت ، مي اس طرح ہے : "اس کے جرسوں سے یانی بے می اورسیراب کمبنوں بین اس کا نہیج بیسے گا،اس كا بادت واجاج سے بر حكر بوكا الداسكي سلطنت كوعوج حاصل موكا " اور اونانی نسخ میں اوں ہے کہ: " اوراً س سے ایک انسان ظا ہے ہوگا جوہرت سی نوموں پریمکومٹ کرسے گا ، اوراس كاسلطنت أجلي كى سلطنت عد كجى براى بوكى ادداسكى بادشابست بلنديوكى " چو بیسواں اختلاف ہ كأب اجار برانى كے باب أيت ٢١ بس بيجيلم موجودسے: " موسلى م كے حكم مح مطابق ا اس کے بیائے بونانی اورسسامری سنوں میں برجب ایسے:

اله يع بى سے ترجر ہے ، سامرى نسخد دستياب سبي ٢٠ تقى

" جيساكر حكم ويا رب نے موسىء كو "

#### بيحسوان اختلاف:

کتاب گئنی برانی کے باب ۱۷ ابت ۱۰ بس اسطی ہے کہ :
اسی موقع پر زین نے مُنز کو ل کر قورح سمیت، ماکویمی نگل بیا تھا ،اور وہ سب جرت
کانشاں تھہرے '

سامرى لنيخ بى يون بى كر :

اور آن کور بین نگرگئی، اورجب کروه لوگ مرسکتی، اور آگ نے قورح کومے ڈھائی سواسٹ خاص کے جلادیا ، تو بربٹری جرت کی چیز ہوئی ا

ہنری واسکاط کی تفییر بیں تکھاہے کہ یہ حبارت شبیاتی کے مناسب اور زبور نمبر ۱۰ کی ا بیت ٤ اسکے مطابق ہے ،

بيجبيسوال اختلاف

عیدا بڑوں کے مشہور محنق لیکلرک نے سامری اور عبرانی نسخوں کے ورمیدان باشے جانے والے اختلافات کا استخراج کرے امنیں چلافتموں پرتقیم کیاہے :

و واختلافات جن میں سامری نسخر فرانی سے زیادہ میرے والیے انقلافات گیارہ میں ا

وه اختلافات جن مین قرسب راور سیاق سامری نسخ کی صوست کامتعنفی ہے، وہ

كل سات انقتلافات بيس،

وه اخلافات بسماري سنخ ين كجدنيادتي باني جاتي و اليداخلافات كي

تعدادتيروب ،

وه اختلافات جن ميس مري نسخ مي تحريف كي تي هيه اور سخرليف كرسفوا

معقق اور برا موسسيار منها واليسه اخذا فات > ابي

و و اختلا فان جن بین صفون کے لھاظ سے سامری نسخر زیادہ پاکیزہ ہے الیسے ضلافا

وسس ہیں، وہ اختلافات بین سامری نسخ افقی ہے السے اختلافات کی تعداد دو ہے ، وہ انسان کا تعداد دو ہے ، وہ معنی بید ملافظر فر مائش ، وفقت میں تندہ صغر بید ملافظر فر مائش ،

## اختلافات مذكوره كي تفصيل

#### قسم اوّل كل كيار أو اختلا فاست

#### دومسسرى قنم كل سآت اختلافات

کناب بیدانش میں بین کاب استشاء میں ایک ۱۳۹۱ ۱۳ و ۲۹۱ هر د ۱۶۱ آیات ۲۳ ه د ۲۳ و ۳۳ میاب ۱۳۹۱ مرد ۲۰ ایات ۲۳ ه

### تبسرى قسم كل نيرة اختلا فات

کناب پیدائش سی تین کناب خروج میں سان کے اور ۱۳۰ و ۹ میں سان کے ۱۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و

له واضع بهد كاس نعت ين بيها فمرآيت كليه اورد وسراباب كا العنى ١٠ د كاسطلب يرب كسالوب

| كتاب استثناء مين ايك        | ڪاب احبار ميں دو                  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| @:YI                        | 1426211                           |  |  |  |
| پوستی قسم ستره اختلافات     |                                   |  |  |  |
| كابخ دج ميں تين             | كآب پيدائش ميں تيرو               |  |  |  |
| 411 eri71e 6: 61 i          | 4146-11-460:661:-1614:            |  |  |  |
|                             | 11 CT 2 AI CY12 PIC YI : -7 CAT C |  |  |  |
| حتاب گنتی میں ایک ا         | ۵۵۰ پاپ ۲۲ د ۱۲۵۰ د ۲ د ۲۲۹ د     |  |  |  |
| 6 <b>ም</b> ሃ፡ ምሃ            | ٠ ١٠ ٥٠                           |  |  |  |
|                             |                                   |  |  |  |
| يأبخوين قسم كل دسل اختلافات |                                   |  |  |  |
|                             |                                   |  |  |  |
| كاب خوج ميں دو              | كآبىيدائشمىن چ                    |  |  |  |
| · 4. 116 > 14 . b.          | אום כו אוונף: פו באדו שקבאו       |  |  |  |
|                             | ۹۳ د ۲۵ : ۲۶ ۶                    |  |  |  |
| كتاب استشناء مين ايك        | كتاب گننى ميں ايك                 |  |  |  |
| Y -: 14                     | ( b, : 14.                        |  |  |  |
| مجيئ قنم كل دو اختلافات     |                                   |  |  |  |
|                             |                                   |  |  |  |
| كاب پيدائش ميں دو           |                                   |  |  |  |
| ۲۵:۱۲ و ۱۲:۵۲               |                                   |  |  |  |
| I I                         |                                   |  |  |  |

عيبايون كاستنهور محقق بهور آن ايئ تفسير مطبوع سرستا ١٨٠ عيراني مين كهناييج امشہور محق بیکارک نے جرانی اور اس مری شخوں کابڑی جانفشانی اور تحقیق کے ساتھ مقابد اورمواز مزكيا - اور ان مقامات كاكستخزاخ كيا ، ان مقا مات بين سامري لسسخ استاید جرانی سے کے صحت کے زیادہ قریب ہے " کوتی شخص بھی گمان مہیں کرسے تا کر مختق لیکلرک کے بیان کر د واحتلافات کی تعداد جوجرانی اورسامری نسخ سبی پلئے جانے بی صرف ساتھ ہی میں شخص ہے، اس کے کہ اختلافات تمبر م ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۱۲، ۲۲، ۲۲، ۲۵، ان ساتھ س داخل منبس بن، بلك ليكارك كامفصود صرف ان مقامات كوهنبطكر الصحن یں اسے تزدیک والی دسامری شخوں میں بہت مشد میاور زیادہ اُخالات ہے ، درندان ساتھ میں ہمارے بیان کروہ آخلافات بیں سے صرف جارشا مل ہیں عالب جهر النا المرا الالا أو و كل يعبيس منزك الما و العراد الركية ك بعدت الركس وشواهب رئي منفدار جونوريت كے بينو ن سخوں ميں بائی جاتی ہے بياتشي موجاتی ہے، ہم اس معتب دار بر اکتفاء کرتے ہیں ،اور ان اختلافات کے دربیے نہیں ہوتے ہو الدين كے عداني اور بوناني نسخوں اور عب رمتين كى دوسرى كمابوس كے درميان باستے جاتے ہیں، سمحددار کے انٹی مفدار کافی ہے ، ابت ہوگیا کہ تنسرے عتبار سے مجھی معرض اوراض بيلكي طرح بالكل غلط سے ،



#### قران کریم برتنبااعتراض قران کریم برتنبااعتراض گراهی کی نسبست الله کی جانب

قرآن کریم میں کہاگیاہے کہ ماری اور گراہی انٹدی جانب ہے ، حبت سب بہ بہنوں مہر یہ اور کا فروں کے ساتھ جہاد کرنا دا حب ہے بہتموں کم میں اور محالت ہیں ، اور کا فروں کے ساتھ جہاد کرنا دا حب ہے بہتموں کام قبلے اور ترب جی ، جواسس امر کی دلیل ہے کہ فران جوالیے قبیح مصنا میں بہتم کی دلیل ہے کہ فران جوالیے قبیح مصنا میں بہت کہتا ہے وہ انٹد کا کلام منہیں ہوسکتا ،

### جواب

بہلی بات کے جواب بی برکہاجاس کا ہے کہ اس قسم کا مضمون عیدا نیوں کی مظرس کا بوں کا ان برسے گا مظرس کا بوں بن بہر بان برسے گا کہ اُن کی بدیا ان برسے گا کہ اُن کی مندس کا بین بھی این بی مغل مرب ان برسے گا کہ اُن کی مندس کا بین بھی این بی مغل مرب منجا نرائشہ مہیں ہیں ، ہم کھی آیات المسسرین کے بیسے لیے نقل کرتے جیس ،

ما وتقريرير بانبل إور علماء [ ال كاب فردع إب م أيت ٢١ يس س و اورفداو ندنے موسلی سے کہاکہ جب توسعر نعرا بنيع بحاتوال یں بہویکے تودیکے وہ سب کا مات ہوس نے ترے إسے بیں رکھی ہیں فسیرون کے آگے دکھانا ، نیکن میں اسکے دل کو سخت کردوں الا ، اور وه الى لوكور كوجاف نبي دے كا "

اورخرد ہے ہی کے باب آیت سویں اللہ تعالیٰ کا ارمث اد اس طرح بیان کیا گیا ہے \* اور میں فریون کے ول کوسخت کروگ ، اور ا بے نشان اور عیا شب کمک معربی کرزت سے

س خروج ہی کے باٹ آبت ایس ہے ، "اور ضدا دند نے موسیلی سے کہا کہ فرعون کے پاکسی جا ، کیونک میں ہی ہے اس کے دل ادراس کے نوکروں سے دل کوسخت کر دیا ہے ، تاکہ میں ا پہنے یہ دنشان ان کے يتح وكما وُن يُن

س اور اسی باب کی آبت ۲۰ میں ہے: " پر نداد ندنے فریوں کے دل کوسٹنٹ کر دیا ، اور اس نے بنی ام كوجاني مزويات

ادرآیت ۲۷ بیں ہے ،

، لیکن خدا و ندسنے فریوں سے ول کوسخت کر دیا ، اور اس نے اُن کو جانے ہی مذویا او

اور خردج ہی کے باب آیت ایس ہے ؛

اور خوا و نرے نریون کے ول کوسخنٹ کر ویا ، کہ اسس نے لینے سکک سے بتی اسسدا ٹیل

اور كماب استشاء باب ٢٩ آيت م يس ب : مین ضراد ندست نم کواکیج بمک مذاته ایسا دل دیا چرشیمی اور در حیفی کی آنگیس اور شننے کے کان دیئے ک

ن كتاب يسعياه كهبات آيت ١٠ يس ب

4 نوان ہوگوں کے دلوں کو چربا دے ، اور ان کے کانوں کو بھائی کر ، اور اُن کی آنکیس بند کرنے ، تام بوکر وہ آنکھوں سے دیکھیں ، اور اپنے کانوں سے شنیں ، اور اپنے ، اور اپنے دلوں سے سجھ ہیں ، اور باز آیش اور شفایا ٹی کی

و اوردمیوں کے نام خط باب ۱۱ بیت میں ہے :

" بنا کی کھا ہے کہ خدائے آن کو آج کے دن کک مسست طبیعت دی ۱۰ ورانسی ا کھیں جو مذ دیکیس ۱۰ اور ایلے کان جونہ سنیں ؟

١٠ اورابيل يوخا باب ١١ يس بي:

۱۰ اسسب سے داہان مزلاسکے ،کر لیسعیا منے پیمرکیا ۱۰ اسس نے انجی آ نکھوں کو اندھا اور ول کوسخت کردیا ۱۰ ایسانہ ہوکہ وہ اُنکھوں سے دیکیس اور ولسے

سمجيس اور رجوع كريس يؤ

تورات ، ابھی اور بیستاہ کی کمآب سے معلوم ہواکہ انٹینے بنی اسسراعل کو اندھاکر دبانظا ، ان کے دلوں کو سحنت اور کانوں کو بہرا بنا دیا متھا ، تاکہ نہ دہ تو بہر سکن دخوا آن کو شفا دسے و اسی و حب ہے شوہ متی کو دیکھتے ہیں ، نہ آس میں فور کرنے ہیں ، نہ آس میں فور کرنے ہیں ، نہ اس کو سنتے ہیں ، آیت قرآنی خصر تھا اندہ کے منا میں کو سنتے ہیں ، آیت قرآنی خصر تھا اندہ کے منا کے منا کے منا کھی توصرت اسی قدر ہیں ،

باب ١١٠ أيت ١١ من يون كماكياب،

اله موجوده ارد تزجم بعی اسی بی مطابق بین، اسی سے ہم نے بیعبار میں اسی سے نعل کردی بین ۱۱ تھی۔

اسعیا ، کے کلام میں تعربے ہے کہ اے رب الوسے ہیں گراہ گیا ، اور من فی ایل کے کلام میں بیٹم کو فریب دینے کا تذکر ہ ہے :

اور کاب الطین اول باب ۲۲ آیت ۱۹ میں ہے:

بردوایت صراحة بربتلابی به کالشد تعالی بین تخت پر بینیمتا به ۱ ور وگول کو گراه کرف اور فریب و بینی که بینی میلی میلیس مشاورت منعقد بوتی به حب طسیح المدن بین کسی سسر کاری بات پرخور کرف کے لئے پارلیمنٹ کا اجلائسس بواکر ۱ به ، اس مجلس مشاورت بین برام آسانی کشکر شرکت کرتے ہیں، اور مشوی کے بعب میں استحد الشد تعالی گرابی کی روح کو بھی جتا ہے ، بھر بیر و ح توگول کو گراه کرتی ہے ، اب آب بی خور فرائی کی دوح کو بھی جتا ہے ، بھر بیر و ح توگول کو گراه کرتی ہے ، اب آب بی غور فرائی کے گراه کرتی ہے ، اب آب بی غور فرائی کی دوح کو بھی خوات یا سکتا ہے ، بی خور الله میں نبات یا سکتا ہے ،

ادریهاں ایک اور جمیب بات قابل فررہے، وہ یرکرجب اشدتعالی نے نوڈشور کے بعد گراں کی روح کو انتی کا بی کا میکاہ کے بعد گراں کی روح کو انتی ایس کے گراہ کرسے کے لئے بھیجے دیا تو حصرت میکاہ ملکات کو ملائیت کو مارس تا راز کو کیسے افشا کر دیا ؟ اور آخی آب کو

اس کی اطسادع کیونکردی ۹

اله بعني ميكاه عليه السلام في

الم مقسلینکیوں کے نام دومرے خط باب آیت ۱۱ یں ہے ، ہ اسی سبب سے (پینی ان کے بی کو تبول م*ٹرکسٹے کے سب*ب سے ) خواان کے پامس كراه كرنے والى تاثير بھيج كا، تاكروه مجوط كوسيسے جائيں ، اورجتے لوگ حق كا يعنن ننس كسنة بكر أراكسنى كوليندكرة بي دوسب مزايا بن " اسس عبارت بس نصاری کامقدس ایراسس بیا یم دبل کبر را سے کران دفالی ملاک ہونے والوں کے باس کمراہ کرنے والی ایٹر مجیفنا ہے حسیسے وہ جوسٹ کی تضدین کرنے ہیں ، اور منزا یا تے ہیں ، (الدحب مبیع علیر الت الم ان مشهرون کو قیامت کے عذاب سے در اکر ع ہوئے حبھو سنے توبرسہیں کی تھی تو فر مایا: س اے باہ اکسان اور زین کے ضرا دند! یس نیری حسد کرتا ہوں کہ توستے ب باتس دانا ون ادر حفلندون سے جھیا بن ،ادر بجون برطا برکین ، إن اے باب! كيونك السابى تخفي ليسنداكان دمتى بالي ال كتاب يسعياه ترجب ري معبوعم العلام وماسماع ومساماع كم باهم آیت ، پس ہے ، ■ بین بی رومشنی کا موجد اور تاریجی کا خالق بیون ، مین مسلامتی کا بانی اور بلاكو پىداكرسىن والا يوى ، يى بىخدادند يرسىپ كيركرسىن والا يوى ك الوحررمياه كهاب ١٦ يت ٢٨ يس به : المما عبلاقی اور برائی تی تعالی می کے حکم سے نہیں ہے ہ فارسی زیم برطبوع برسم ۱۸۳۸ مردین سے ٣٠ يا خيرد مشر از د بان خرا صادر نمي شو د ي ت فهام انکاری کام طَلب بیمی توب کر فیرد است من موجودہ اردوتراجم چونکوائس کے مطابق ہیں، اس اعظمارت وہیں سے نقل کردی گئے ہے ١٢ ت (۱) ندکورہ تراجم کی کتاب میکاہ باب آیت ۱۲ میں ہے:

«کیونکو فعدا وند کی طرف ہلانا زل ہوئی جویرد کشلم کے بیعا مک تک بہر بخی "
اور فارسی ترجے کی حیارت ہے:

ا آ ہر بدی بدردازہ اور شکیم از خداد ندنار لسٹ رئ الہذامعلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ جس طرح نیر کے خالق بیں ،اسی طرح مست رکے خالق مجمی دہی

رومیوں کے نام خط کے باث آیت ۲۹ میں ہے ،

ریمونکہ جن کو اس نے پہلے سے جاناان کو پہلے سے مقرر سے کیا ،کراس کے بیٹے

کے ہمشکل ہوں ، تکر د و بہت سے مجما تیوں بی بہلوطا تھے لیے ای

رد اوراجی کی د تولاک بیدا ہوئے منے، اورد اضوں نے نیکیا بری کی تھی کداس سے کہاگیا کر بڑا چھٹے کی ضرمت کرے گا آاکہ خدا کا ادادہ جر گردیدگی بر موقون ہے اعمال برمبنی من عقرے ، بکہ بلانے والے بر، چنا بحب کی مار میں نے بعقوب سے توجیت کی مرکز عیس سے تفرت،

پس ہم کیاکہیں ،کیا فدا کے ہاں ہے انصافی ہے ، ہرگز نہیں اکبؤکر وہ موسیٰ سے کہنا ہے کہ میں بردھ کروں گا ، اور میں بر نزلس موسیٰ سے کہنا ہے کر جس بردھ کر نامنطوں ہے اس بردھ کروں گا ، اور میں بر نزلس کھانا منطور ہے اس بر نزلس کھاڈ رہا ، لیس برمذارادہ کرنے والے پر مخصر ہے دور دھوپ کرنے والے بر ، کارچ کرنے والے فدا بر ،کیؤکر کاب مقدمس

ہیں فرعون سے کہا گیاہے کہ میں نے اسی لئے سکتے کھڑا کیاہے کہ تیری وسحب سے ایی قدرت ظام رکر ون، اورمیرانام نتام روست نیمستهدرم و ملس ده جس پر جا ہناہے رحم کر ؟ ہے ، اور بصے جا ہناہے سحنت کر دیا ہے ، اس تو مجعسے کے گا میروه کول حیب ما آہے وکون اس کے ارادسے كامقا باركراب واسان كعلا تؤكون ب بوضراك ساحة جواب دنا ہے ؟ كيا بنى بو فى بيز بنانے والے سے كرسكى ہے كر توسف مے كيوں ايسابنايا؟ کیا کمبار کومٹی پراخت بار مہس کہ ایک ہی لوندے بیں سے ایک بر تن عرت ك ين بنائ اوردومراب عرقى ك ي الله الله ١١١) پولس کی ذکورہ بالا مبارکت تغنب رہر کے مستنے کو ثابت کرنے کے لئے کا فی ہے ، اوراس سے برہجی علوم ہوجا آہے کہ مداسیت اور گمل ہی دونوں اللہ کی طرف بهوتي بن اوراس معليط بن تصرّت انتعياه عليمالت لام كا ده ارست ادبهت خوب ے جوکاب اسعیاہ باب ۲۵ آیت و بین مذکورے: ١٠ افسوس اس يرج اسية خالق عص جمار أسه إ مقیکرا توزمین کے تھیکروں میں سے ، کیا مٹی کمبارے کے کرتو کیا بنا آہے ہ کیا بڑی دمنتکاری کے اس کے نو یا تقد مہنے وہ عالبًا اسى آيات كے بيتن نظر فرقر سرد سننٹ كاپنسوالو تقر مقبر و تجركي طرف اله يهان تك مصنعت في الكبيل والون سه بيزنا بت كرديا ب كرباشيل ك زديك خد اخر كالبي خالق ب اور وہ نوگوں کو گھراہ بھی کرتاہے ، با سُبل اس قعم کی عبار نو است بسر برنہے ، بواس دعوے کا بٹوت مہیّا کرتی ہیں ' مز برد محقة برمياه ١٠ ، ٣٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٢٠ منظس ١٠ ١١ ، ١ در٧ . كرستيول ١١ ٥ ، ٥ سك وعقيد وجركامطلب برسي كانسان وراك أسك مجود محف بده وه لين اختياري كوفي كام نهي ك سكنا ، نكى بويا بدى ، تما مكام اس عصفواكل اسے ، اسے فود شكى يا بدى بيں سے كسى ايك كوبيند كر كے اس رعمل كرف كالضياريس سيه ١٢ تفي

ما على رباب، بينا تحبيب اس كاكلام بظا براسى يرولالت كراب ، كنفولك بميرلا كى جلد ٩ صيم بين اس مقتدًا كما قوال در ع كر كم ين اس مين الله ين سيدو ق ل نقل کرتے ہیں ،

أ ب، اگراس پرخوا كاتستاه برجائ

عقیدہ جرکے بائے میں او تھرکی رائے انسان کی بیدائش گوریے کی طرح ہوئی

توده اسيطر يط كا ، حسط ضرابط على اور اكراس برشبطان كانستد موجات او وه شیطان کی طرح بطے گا ۱۶۰۱ پنی طرف سے ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ کسی سوار کو لیسند كريف كالفتيار بهي ركفنا ، بكددونون سواركوكستسش كرسف بس كراس برفيعتم اورنستط حاصل كريس "

متصو مک میرلش میں اس کا دومراقول اس طبح منفول ہے: و جب كسى مقدمس كتاب مين برحكم يا ياجائ كم فلان كام كرو توسم وكريركا ١٠ اس اليص كام كه درف كا حكم وس رسى سن ، كيوبك تم اس كرف يرفا ورسي ي بظا ہراس کے کلام سے معلوم ہو اب کردہ جرکامققرب،

### بإدرى فأكسسون كلس كى رائے

بإدرى موصوف اپنى كمآب موسوم مراة الصدق مطبوع مراه الم محصفح ٣٣ برفضير بردستنظ برطعن كرت موسي كراب : "أن سك يراسف داعظون في بهوده افوال أن كوسس كما بن :

() ضرا گناه کا موسف رہے ،

ك سيرط مفامس ايكوالنس اين مشهود كناب و ٥٣٥ كمقاب وبناجس طرح تغذير ألي انسان كوعفلت سے بمكناركر تى ہے ، اس طرح حداكى معنت ى خداك اس اراف كوشامل ہے، حس كے ذريعے وہ أيك شخص كوكنا ويس منظ

انسان کوگناه سے کے کاکوئی اختیار بہیں ،

ص دسوں احکام پر عمل کر نا تا ممکن ہے،

ك كبارُ خو اه كُفَّة بي برشد كيون نهو ، انتركئ نكاه بي انسان كونهيں كمثانة،

ف فغط ابمای نجات کے لئے کافی ہے ، کیونکم ہم کو ایان ہی پرسسترا دجزا دی جا

سکی ہے ، برتعلم بہت ہی مغید ادرسکون سے لبریز ہے ،

اوردین کی اصلاح کا علم وار لعبن و سختر کرا ہے کہ صفات اور ایک اور ایک اور ایک کرتم کو نجات ماصل ہوگی، روزے کی شفت اور تفوے کے بوج اور اعزات کی صفات ، اور اعلان سرا می درج کی مشفت کی صورت مہیں ، تم کو بلاست برا علی درج کی مشفت کی صورت مہیں ، تم کو بلاست برا علی درج کی مجان ملے گئی ، حیل قدم کی خود میں تحوی ولیری سے گنا ہ کرو، بال البنة ایم البنت وسے گا ، اگر حید تم ایک ون میں بنرار مرزنر زنا یا قبل کے گناہ میں ملوث ہوئے رہو، تم فقط ایمان قائم رکھو،

یں کہنا ہوں کہ منہارا ایان نم کو سجات و سے گا "

مرتونا ب ۱۰ نفی

ریقامس انکس کے زدیک بیر فقیدہ قابلِ اعراض ہے تو میا عراض مرف برد ٹسٹنٹ ہی ہنیں کسیفوںک پریمی

كرنتيطان كوبيدا فكرته وبالكربيداكيا تفاتواس كمراه كرسف كى فدرت مردينا، اورمنزستاس كوروك دينا ،اسكے باوجود مزهرف بيداكيا ، بككسى مكمت كى بناء براسس كو مجرائ ہے نہیں روکا ۱۰ اس طرح اس کو قدرت تھی کر بڑا ای کو پیدا نہ کرتا ایکن اس کے بیدا کھنے

جنت كى للرنتس ا دوسرى بات كے جواب ميں كہاجا سكتا ہے كماس امرميس كى للمسل كرونت ورو نفور اور دوسرى نغنوں برستنل ہے ،عظلی

طور برکوئی قباست نہیں ہے ،نیزمسلمان یہ نہیں کیتے کہ جنت کی لڈننس خسسمانی لذتوں يك محدود بن ، جس طرح زنسه بر ولسننٹ كے علا و علطى سے يا وا كوغلطى من دا كن كي كي كي بي بلكه بم قرآني نفوص اور تصريحات كي بناء بيد به اعتماً ورکھنے ہیں کرجنت روحانی ا ورحب سمانی ہردو قسم کی لنزنوں پرشیمل ہے ان میں سے بہی لذت دوسری سے بڑھی ہوتی ہے ، مؤمنین کو دونوں قلم کی لذتیں

نصيب موجى، سوره نوبر بين تعالى كاارست دسي :

ان با فات کادعدہ کیا ہے جن کے سیجے مهریس بهنی چی ، وه ای چی جمیشد سبس من اور غير ذاني بأغات بي باكتره ر ہائشگاہوں کا دعرہ کیا ہے ، اورانتر کی رضااور ٹوسٹنوکی ان سب سے بڑھ

حَعَدَ اللَّهُ الْسَعَقُ مِينِ بَنَ وَ الْسَعَقُ مِنَايِت ﴿ ﴿ السَّدِ فِي مِرْدِن ا ورعور نون ﴿ جَنَّتِ تَنْجُرِى مِنْ تَخَوِّنِهَا الْانْهُرُ خلد تزرينها ومساكن طينة في كَبِنَّاتِ عَدُنِ وَيَضُوانَ وَنِ اللهِ آكُبُرُ. ﴿ إِلَّا هُوَ الْفُورُزُ العنطيسيتمة

كريب، يرى عظم كاميابى ب ن اسس میں مضوان صن الله كا مطلب بير بے كم الله كا توك ولي و

ا ور برحمت بالنکل طاہرے کربرائی کوناہر کے بغیرن انسانوں کی آڑاکش ہوسکی ہے ۔ اور نہ اعصالی کی ندرمعلوم ہوسکی ہے واگر ار یکی نہوتی نور دشنی میں کو فی لطف نہونا واکر کرمی اور صسد ہو فالو بارسش مے معنی تھی، اور اگر بیادی مربح تی توصحت میں کوئی کبعت منظا ، ١١ نفی

رصا بھیلی بیان کردہ جنت کی متسام معمتوں سے سرتے اور درجے میں بڑی ہے ، باغات سے مجمی اور عمدہ عمد و مکانوں سے مجمی ، یہ ارمٹ د اس بات پردالات ر اے کرجنت میں استرکاسب سے بڑا عطبہ روحانی لذتیں ہیں ، بر دوسری بات ہے بسمانى لذتى كيمى لميس كى ،اسى وسيسرست آكے فراما كم وَذْ يلك هُوَ الْعُوْزُالْعُظِلْمُ ونکرانسان کی خلفنت داد جوہروں سے ہوئی ہے ، ایک لطبعت علوی ، اور د دمس المانى سعادت وشقاوت كاحصول ان دو لوس بى كےساتفواله كياكيا ب حبهانی منافع اور فوانز کے سب انفر ساتھ روحانی سعاد توں کا حصول ہمی شبہروج ان سعاد توں کے حاصل کرنے بیں کامیباب ہوسکتی ہے،جواس کے لائن اور مناسب میں ،اسی طرح حیم ان سعاد توں کے صاصل کرسنے میں کامیاب ہوگا بواس کی شان کے لائق ہیں، یقین و زعظیم کامصدای صرف بہی ہوستا ہے، ادر ا گرعلماء پروتسٹنٹ پرکہس کرجنت میں ان ڈونوں قسموں کی لڈنوں کا اجتماع میمی رب ہے، قدیم آس کے بواب میں صرف اس فدر کہیں گے فيجا إنواب كوبرلزين نصبب منين بورگي ، ] نا ظرین کو بایش اول سے معلوم ہوجیکا ہے کہ ہمار زدیک انجیل کامصداق وه کتاب ہے جورت عسلى ، برازل كى كئ اب اگرانفاق سے مب کاکوئی نول بنا ہرکسی قرآنی حکم کے معارض ہو تو اس امر کو نظر اندا ذکر سنے ہوسٹے کہ وہ ہے ، اورمفرمسس کمآبوں کاقرآن کے مخالعت ہونا قرآن کے لئے قطعی بھی معز تہیں رجیسا کہ آب کو دوسرے اعتراض کے ہوا بمعربهی ہم کہر سکتے ہیں کہ اس قول کی بقینیا کوئی آدیل کی جائے گی ،اور عبسا نیوں ر وحانی ہونگی ، جسمانی منہیں ہونگی ، علماء بروٹسٹنٹ اینے اس نظرینے کو تابت کرنے کے لئے باشیل كى معن عبارنوں سے استرلال كرتے ہيں، مصنّف اس كار وفرا سے ہيں .

کے نظریتے کے مطابی جنتیوں کا فرشتوں کے مشابہ ہونا خدد انجی کا اور سے فیصلے کے مطابی کی افرات کو معلوم مہرس کہ دہ فریشتے ہوا را بہتم کی ضرمت بیں حاصر ہوئے کتھے ، اور آپ نے آن کے ایک شہنا ہو ابجہ طا ، کھی اور دو دھر بیش کہا تھا وہ فریشتے ان سب بجیزوں کونوش مجان کر کئے ہنا کہا ہی موجود ہے لیے مجان کر کئے ہنا کہا ہی موجود ہے لیے مجان کر کئے ہنا کہا ہی موجود ہے لیے اس کر کئے ہنا کہا ہی موجود ہے لیے اس کا کہا ای اور الطوں نے ان کے اس کا میان اور الطوں نے ان کے مسال کر اور الموں نے ان کے مسال کر اور الموں نے ان کے مسال کی اس اس کے بات اور الموں نے ان کے مسال کر اور الموں نے ان کے مسال کی اس اور الموں نے ان کے مسال کی اس اور الموں نے ان کے مسال کر ان کے مسال کر ان کے مسال کی اس اور الموں نے اور الموں نے ان کے مسال کر ان کے مسال کر ان کے مسال کی اس ان میں مات طور پر کھا ہے ،

زیادہ تغیب تواسس برہے کہ جب عیسائی جیرات عشر جہانی کے فائل ہیں، توہیر جہانی کے فائل ہیں، توہیر جہانی لئے مستبعد ہونے کے کیا معنی ہم ال الروہ مشرکین عزب کی طبع سرے سے حشر ہی کے مستبعد ہوتے ، باارسطوکے مانے والوں کی طبع حشر جہمانی سے مشکر اور حشر دحانی کے مشکر اور حشر دحانی کے مشکر اور حشر دحانی کے قائل ہوتے ، تو بھی بٹلا ہران کے استبعاد کے لئے کوئی گئیا کہنس

ہوسکتی تھی ،

بنر عیسابی ن کے نظریہ کے مطابات استرکا حسانی ہونا اور کا ابنیا اور حبلہ حسمانی لواز ان اس لی اطلب بی کہ وہ انسان بھی ہے ، ادھر عیسی علیہ السلام، بی علیہ السلام کی طرح ریاضت گذاراور نفیس کھالوں اور شراب نوسشی سے احتراز و اجتناب کرنے والے نہیں نفے ، حس کی بنا و بران کے مشکریں آئ کو لہ بیار خوری اور بیار نوشتی کا طعمت و دیتے ہیں ، احسالہ ابخیل مٹی کے بالل بیں تھر ، بے موجود ہے ہمارے نزد کر کے وائی ذات گرامی پر بیماعہ اص بالی نامعفول ہے ، تا ہم بر ہم کہ سکتے ہیں کہ بلا مستسبہ علیہ السلام حبوانی محافظ سے خالص انسان ہی انسان کھے، پر حب کہ وشوں نے برجیزی کھائیں، یاد رہے کہ وائی کر ہر نے بھی بیر واقعہ ذکر کیا ہے ، مگراس نے صاف کہا ہے کہ وشوں نے برجیزی کھائیں، یاد رہے کہ وائی کر ہر نے بھی بہ واقعہ ذکر کیا ہے ، مگراس نے صاف کہا ہے کہ وشوں نے بیر طرح کو باتھ بھی نہر رہا کی اور برانصادئی کے قول کے مطابق جواب نے لہے ہیں ، ت

طیح اس دنیا بیں رہتے ہوئے عمد ہ کھانے اور مشروبات ان کے حق بین مانی لنہ توں سے مانع نہیں بن سے بکد آپ پر خوانی احکام ہی کا غلبہ رالج اس طرح حب مانی لذتوں سے مانع نہیں ہوسکیں گی ، حب کہ وہ جنت بیں ہوسکیں گی ، حب کہ وہ جنت بیں ہوسکیں گی ، حب کہ وہ جنت بیں ہونے کیا

مله حنبقت برہے کہ علماء میر ونستنٹ کا پر آنظر پر کرجنت بیں جہانی لذتیں بہنیں ہونگی، خود بائبل کے بدينارافوال كما لف بجنس بم عفرادرج ذيل كرتيب كاب بدائش س ب ، اور ضراد ند خلان ادم عاكد حكم دباكة باع كم بردر وت كالميل ب ر وک ٹوک کھا سکتا ہے ؟ (۱۲: ۱۹) اس سے صافت معلوم ہوتا کہے کرجیتت میں کھانے کے درخنت بهت سے بیتے اس بر کہاجا کہ ہے کہ حفرت آدم م کی حبنت زمین بریخی ا در آخرت کی جنت آسمان برا اس سے ایک کو دو سری بر فیاس نہیں کیا جاسکا ، دیکن اوّل توصورت آدم ع کی جنت کا زمین بریخا بهي السليم بنيس، باشبل كى كو بى عبارت يهى أمس برولالت منيس كرنى ،اور أكر بعري محال مان بيا جائے کہ وہ زمین مریخی، نب بھی اسکی کیا دلیل ہے کہ آخرے والی جنت حفرت آ دم عرکی جنت ہے مخنف ہو گی ، بکدا بخیلوں سے تو برمعلوم ہوتا ہے کہ اورت کی جنت بر مجی مسانی لذنیں ہونگی ایک اناجل سب كرحضرت مبيح عليدالسّلام فعشاء رباني كه دافع بس واربون سے ارشاد فرايا: " بن نهسه كنا بول كرا نحور كا برشيره ميمركجي مذبيرة وكاء اس دن يمك كمتها است سائق لين باب كي بادشاہی میں نہ پٹوں ، زمتنی ۴۹،۲۹، مرفنس ۱۹،۲۵، لوفا ۲۴، ۱۸ اسی طرح ابخیل میں ایک اور حکم یوم آخرن کا بیان کرنے ہوئے کہا گیا ہے کہ : اور پوری بجیم انز دکھن سے لوگ آکر خدا کی بادشاہی كى صليافت من شركي بونيك يو راونا ١١٠ ، ٢٩ ) أكرجنت بين جيماني لنربين بهو س كي الوا كرك شیروسیے اور هداکی باوشا ہی کی صنیافت میں نفریک ہونے کے کیا معنی به یہی وجہ ہے کہ اکثر میا نے عبيها بي علماء نے اس بات کا اعر ات کباہے کر حبّت میں جسمانی اور روحانی و ونوں نسم کی لڈتیں ہوں كى ، بينا بخرسينط الكشاش كمناب كم مجيري التي بعلى على بوتى كرحنت جانى بهي اورروحانى ملى ال ا ورسینٹ تھامس ایکواٹنس نے ) میں بیر بی نغصب کے ساتھ ان نوگز د ابنی کتا ب ر

تسری بات کابواب ان انت ایشد جھے باب میں ارب کے خلاف کے جانے اعتراض عیدا بڑوں کے خلاف کے جانے اعتراض عیدا بڑوں کے خلاف کے جانے والے اعتراض میں بین سے بڑا اعتراض اور جیب شمار کیا جاتا ہے ، اسسلے ہم اس کو اسی موقع پر مطاعن کی بحث میں ذکر کریں گے ،

## قر ان کریم پر چیخااعتراض

قرآن کریم میں وہ معنا بین نہیں پائے جاتے ہور وح کے معنقنیات اوراس کے لیسندیو سکے بیں،

حواب

کیطرفسے ایسے شنیع فعل کی اجازست دی جائے ، تو ہوکتاب اس قیم مے معنمون پرستندل ہوگی وہ فعرائی کتاب مہیں ہوسکتی ،

#### مر این کریم بر پانجوال اعتراض قرارن کریم بر پانجوال اعتراض

اختلافات مضامين

فرآن بین جابجامعنوی انقلات پائے جانے ہیں، مثلاً آبیت ؛ لاَ اِسْتُ اَلاَ فِی السَدِّ بِیْنِ ﴿ دِی کے معالے مِن کو فَی زبردستی نہیں ہے اُ

اور

ولیں اے بی آب نفیعت کیجے ، کیفیعت کرنواے ہی توہی آب آن کے دارو عذا ہیں ؟ فَذَكِتُهَا أَمَّتَ مُذَ كِنَّ كُنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِي،

أوزا

مد بلامشر آب كرريج كرتم انتزادراس كرده بي المتراض وسول كى اطاعت كرده مي الكرده اعراض كري تورسول كرسانة والالمال متعاد سائة والد مي الدر متعالي المعال متعاد سائة والد الكرتم اسكى اطاعت كرد كرد تديراين با في المراف با في المراف با في المراف با في المراف المراف با في المراف با في المراف با في المراف با في المراف المرافق المرافق

قُلْ اَطِنْعُوا اللهُ وَاَطِلْعُوا النَّمُولَ فَإِنَّ نُوكُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُرِدُلُ وَعَلَيْكُمْ مَا حُرِدُلُمْ وَإِنْ تَطِلْعُونُو وَعَلَيْكُمْ مَا حُرِدُلُمْ وَإِنْ تَطِلْعُونُو الْهُنَاكُ وَادَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَا الْبَلُوعُ الْعَبِائِنَ هِ

گاور رسول پرسوائے واضع تبلیغ کے اور کوئی ذمسہ داری نہیں ؟

بہتمام آین آن آبات کے مخالفت ہیں جن میں جب او کا حکم یا یا جا آ ہے ، اسی طرح
اکم آیتوں میں کہا گیا ہے کہ مشیح انسان اور صرف رسول ہیں ، اس کے برعکس دو سرسے
موقع پر اسس کے خلاف یہ کہا گیا ہے کہ وہ نوع انسانی میں سے تنہیں ہیں بلکہ ان کا مقام
بلند ترہے ، ببلام صغمون سور ہ نسا ء کی آیت ذیل میں ہے :

باند ترہے ، ببلام صغمون سور ہ نشا ء کی آیت ذیل میں ہے :

ادرات کاده کله بن جوات فرع بر الالكياه اورائتركي توح يسك رُسُولُ اللهِ وَكَالَمُتُهُ ٱلْقَامَا إلى مَرْكِ مَرُودُهُ وَدُوجُ مِنْكُ ا

اوردوسرامصنون سورہ تخریم کی آیت ذیل بین وجودہے ،

وَمُزْكِمُ الْمُنَاةُ يَعِمُوانَ النَّدِي "ادر مربم بنت عمران حب في اپني شرمگاه اخسننت فركها فنننخنا يبثو کواہد کاری سے معنوفاد کھا، تو ہم نے اس مِنُ ڈُوُحِنَا ٤

س این روح میتو نک دی یه

برشے زبر دست اختلافات ہیں ، اسی لئے میزان المی بیں مصنیف نے اس کا ب کے ہا فسل میں اس داو کے بیان پر اکتفاء کیا ہے

سلے اختلات کی نبست تو یہ کہاجائے گاکہ اسس کو اختلاف کہنا ہی فلط ہے ، بلکہ یہ حکم جہاد سے حکم سے قبل کا ہے ، حبب جہادکا

حكم نازل م انوبيلا حكم منسوخ موكيا اورنسيخ كواختلاب لمعنوى كبنا بالكل لغوي، ورالازم أسية كاكه توريب اور الجيل كے تمام احكام منسوفسر ميں اختلاب معنوى تسليم كياجا ہے ، اسى طرح مطلقاً توريت اور الجبل كاحكام سي بعى تصادما ناجاسة ، حبياكم آبك بسرے باسے وصاحت کے ساتھ معلوم ہو میکا ہے ، اس کے علاوہ ارسٹ إد خلاو ار

ه لاَ إِحْكُمَا وَ فِي الدِّينِ .. مسوح نهي عَنْ ا

د وسرست اخدًا و کا جواب آب کوکتاب کے منعتر سسر کے امر میفتر سے معلوم ہوجی ا مله ،دبال يراب كو يربيزدا صنع بويكى يك كريد دونون تسم كى ايات بركزاس بردلالت سہیں کر نیں کہ متینی بن مربم فدیع انسانی میں۔ سے منہیں ہیں، اُیابت مذکور و سے یمعنی محینا محصن فاسد خیالی اور لغوبات سے ، تعجت اور جرت تو یہ سے کہ پرعقلمندان اختلافات اور علطیوں کو کا اصفار مجی مہیں دیکھتے جو اُن کی کمابوں میں ہوے بڑے ہیں، من المو م

آسے پہلے اب کی نیسری نصل میں دیچھ دیاہے، الدادراس حكم كاجهاد ك حكم ك ساتف كوني تعارض بعي نبي ب الفعيس لا ين مقام يرآئ كي، يك الاخطريو، ص٩٣ مجلراد ل 3

# تببرىفصل

# احادبيث كي صحيت كاثبوت

اس فعل بین بهم ان احادیث کی محت کابیان کربی گے ہو کتب صحاح مین مقول بین ، اور بر نفسل نین فائدوں پر مشتنل ہے ،

ر مانی روایات بھی قابل اعتماد میں بہلے ، زبانی روایات کو الیبا ہی معنبر بوسکتی ہیں ، بہلے ، زبانی روایات کو الیبا ہی معنبر بوسکتی ہیں ، بہل کا تگرہ است کو الیبا ہی معنبر بہد دی مصرات نوالیسی ....... روایات کو نکھی ہوئی روایتوں سے زبادہ مرتب الیسے درجر دسیتے ہیں ، عیبا یکوں کے مشہور فریقے کہتے و کل کے نزدیک دو نوں برابر وربے کہیں ، اور ددنوں ہی واجب انتسلیم ہیں ، اور ایان کی اصل ہیں ، البنة عیسا یکوں کا فرقب دوسرا فرنسہ بر ونستنٹ واسے ایسے اس انکار ہیں بجور ہیں ، اس سے کہ اگر وہ صدوق ، مگر فرق پر ونستنٹ واسے این کا ایس اور نوایی اور عقید و س والیات کا انکار مذکر ہیں توان کے لئے اپنے اصل مذہب اور نوایی او عقید و س والیات کا انکار مذکر ہیں توان کے لئے اپنے اصل مذہب اور نوایی او عقید و س والیات کا انکار مذکر ہیں توان کے لئے اپنے اصل مذہب اور نوایی او عقید و س والیات کا انکار مذکر ہیں توان کے لئے اپنے اصل مذہب اور نوایی او عقید و س والیات کا انکار مذکر ہیں توان کے لئے اپنے اصل مذہب اور نوایی اور عقید و س والیات کا انکار مذکر ہیں توان کے لئے اپنے اصل مذہب اور نوایی اور عقید و س والیات کا انکار مذکر ہیں توان کے لئے اپنے اصل مذہب اور نوایی اور عقید و س والیات کا انکار مذکر ہیں توان کے لئے اپنے اصل میں باور نوایی اور عقید و س والیات کا انکار مذکر ہیں توان کے لئے اپنے اصل مذہب اور نوایی والیات کا انکار مذکر ہیں توان کے لئے اپنے اس انگار ہیں جو و ایک ا

کر نامشکل ہوجائے گا،اس کے باوج دوہ کھی بہت سے موقعوں برزبانی روایات
کے مخاج نظراتے ہیں ،اور اسی احت بارکی سند اُن کی مقدر س کتابوں ہی ماتی ہے بنا بحیات راکہ ضدانے ہا او ناظرین پر بیرسب ہے زیں ہفقریب واضح ہوجائیں گی،
بنا بحیات راکہ خدائے جا او ناظرین پر بیرسب ہے زیں ہفقریب واضح ہوجائیں گی،
من اور نا اور کی مقیق میں ایس کتاب عزراء کے دیباہے کی شرح میں میں من اور نا المود کی مقیق میں ایس کتاب عزراء کے دیباہے کی شرح میں

يو ں كېناسى :

" بيود بون كا قانون دو تسم كانفا ، أيك لكما بهواحس كوده توريت كيف تق ، اور رابغر لکھا ہوا، حس کوز مانی روا یات کیاجا ماہے ، براق کوبزرگوں کے ذہیعے بہو کی تقیں ان کا بر بھی دیوای ہے کہ انٹر نے موسی علیدالسلام کو کورہ طور یر دو بؤں قتم کے قوا بنی دہیئے سکتے ،جن میں سے ایک بزرلیج کر برہم تک بہونیا ہ اور دومرا بزرگوں سے واسطےسے بواٹن کونسلا معدنسل بال کرتے سط آئے آئے اس من ان کا عقیدہ ہے کہ دونوں مرتبے میں مساوی اور منی اً مترسوف اور واجب التسيم بوسف بس قطعي بابرين، كمكه برنوك ووسري فنم كونزج دين به اور بركية بن كها بحااكثر اقص الديجيد و بواكر ا ہے، اور اسے بغیرزبانی روایات کے بورے طور برامیان کی بنیا وقرار نہیں دياجا سكآ ، اورز باني روايتس نهايت واصح اورمكل طور برخانون كي نشررى كرتى بن ، اسى الله يركوك ملح بوست قوابن كى ان تفسيرون كا قطعي أكار كرت بي جذباني روابات كے خالعت يائي جائي ، اوريه بات بيود يول ميس مشہورے کہ وہ حب رجوبی اسسمائیل سے لیاگیا تفاوہ اسس لکھے ہوستے و الوں کو کے لئے ہرگز من متفاء بلکران زبانی روایا ت ہی کے ہے ہیا گیا مقامہ

ال بددونوں بیجد اوں کی خرمی کتابیں ہیں جن کا مفصل نعارت آدم کلاک اور ہوزن کے الفا بیں آب کے سامنے آریا ہے، ۱۲ت کل بنی اسرایٹل سے بیر مہدلیا گیا تفاکہ وہ خدا کے دیئے ہوئے احکام کی یا بندی کریں گے ، ددیکھئے استثناء ۱:۲۹) ، تقی

كويا الفول في اس جلے سے الكھ ہوسے قانون كو نظر اندازكرديا، اور ز با نیروایُوّں کواپیے وین کی بنسیا دقرار دیا ، با مکل اسی طَرح ر ومانیسہ کے کتیموئک ثفیر کے وگوں نے اپنے ذہب کے لیے اسی طریقے کواخشیار کیا ، اور انترکے کلام کی تفییران روایتی ہی کے مطابل کرتے سے ، اگر جبر بردواین تفییر بہت سے مقالات کے مخالف ہی کیوں نہو ، ان کی یہ کیفیت ہا رہے خدا کے زمانے میں اس درحب رہے بہو اس کے تعلی کفی کہ خدانے ان لوگوں ہراس معادینے میں گرونت کی کرتم لوک الشرکے کلام کو ان کی سنست کی وحیہ سے الل کمینے ہو؟ا ورضرا تی عہدرکے بالت پین بھی انفوں نے حدست بخا وز کی ، بہان کے کان ر وابات کو مکھے ہوسے سے بر تزینا دیا ۱۱ کی کٹابوں میں يرتعي لكهاب كرمشائخ ك الفاظ توريث ك الفاظسة زياده مجوب جن ادر تورین کے بعص کلمات استے عمدہ اور بعض بالکل سکے اور السندین میں اور مشائخ کے ساسے کلمات عمدہ اور نیسندیدہ ہی ہیں ، بلک مثنًا رُخ کے الفاظ بیغبروں کے کلمانٹ سے بہت ہی بہتر جیں ، مشارخ کے کلمات سے ان کی مراد میں زبانی روایات میں، جواتی کو مشاریخ کے واسط سے بہنی تغیب، نیزیہودیوں کی کی آبوں میں تکھاہے کہ لکھا ہوا قالوں بانی كي طرح ہوتا ہے ، اور مشنا اور تالمودكى بيان كرده روايات جودونوں ندم و می منصبط می سیاه مروح والی منزاب کے مانندیں ، نیزان کی كتابوں س كھا ہے كەلكھابوا قانون نمك كے مانندست واورمشنا اور تالمودسياه مرج اور ميت تم كاطرح بين ال قسم ك اور عبى اقوال بين من ے معلوم ہو ہاہے کہ وہ لوگ کھے ہوئے قانون کے مقلبے میں زبانی روایات کی برتری اور فوقیت کے قائل ہیں ،اورات کے کلام کامفہوم اُن ربانی روایا كى رومشنى مي سمجهة بين اس لية تكهير وسية كالون كى حيثيت ال كى كاه مين مروه مبمست زیاد، بنی ہے، اورز بانی روایات آن کے خیال میں اُس زوح

کے ماشد میں جو حیات اور زندگی کی بنسیادے ،

ان کا پریمی دیولی ہے کہ موسلی ہوتورست حیں طبح چالسبیکس ور میں دی گئی تھی ہو اُن کے اور ضدا کے درمیان براہ داست مکا لمہ ادربان چیت کی جیست رکھتی ہے ، اس طبح ان کو زبان روا بات بھی عطا کی گئی تھیں ، اور موسلی عاد و نون کو کو و طور سے لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو بہنچا دیا ، جس کی صورت یہ ہوئی کر آپ نے بھائی ہار ون کو کو و طور سے والبی کے بعد این خوبہ میں بلایا اور بسلے ان کو لکھا ہوا تاؤن سکھایا، بھر وہ دوایات کھائیں جو لکھے ہوئے قانون کی مزرح اور تفسیر تفیس می کو انفوں نے خدا کے ہاں سے ماصل کیا تھا ، ہار ون م تعلیم صاصل کرنے کے بعد موسلی عمر کو انفوں نے خدا کے ہاں سے ماصل کیا تھا ، ہار ون م تعلیم صاصل کرنے کے بعد موسلی عمر کو انفو ہوئے ، اور جی طبح اس کے ایس نے اُن دونوں جیزوں کو سیکھا تھا ، ان دونوں نے بھی سیکھا آن کے ایس سیکھا ، اور میں ہے ایک موسلی عمر کی بیا تھا اور دوسر اُ ہار ون کے دائیں ہی مرد مشہور مشام کے عامز ہوئے ، اینوں نے بھی وہ قوا نین سیکھا ، اور سیکھ کے مشتان تھے ہوئی سیکھ ، اور سید کوگ شیکھ کے مشتان تھے میں بیٹھ گئے ، بھر ہو دوگ سیکھ کے مشتان تھے سیکھ ، اور سید کوگ شیکھ کے مشتان تھے سیکھ ، اور سید کوگ شیکھ کے مشتان تھے سیکھ ، اور سید کوگ شیکھ کے مشتان تھے سیکھ ، اور سید کوگ شیکھ کے مشتان تھے سیکھ ، اور سید کوگ شیکھ کے مشتان تھے سیکھ ، اور سید کوگ کے میں بیٹھ گئے ، بھر ہو دوگ سیکھ کے مشتان تھے سیکھ ، اور سید کوگ کے میں بیٹھ گئے ، بھر ہو دوگ سیکھ کے مشتان تھے سید میں بیٹھ گئے ، بھر ہو دوگ سیکھ کے مشتان تھ

ا مفوں نے میں سیکھا ، ہی موسنی آ تھ کھڑے ہوئے ،اور ہارون نے سیکھا ہوا سبق سنایا، بھروہ بھی اُکھ کھوے ہوئے ، نوالبعب زر اور التمر نے مسبق سنایا، دہ بھی آتھ کھڑے ہوئے ، پھران سنرمشا کے نے لوگوں کے سائت سيكما بوا قانون شنايا ، غرض ان سب حاصرين نے بيار مرتب اس قانون کوشتا ، اور خوب یاد کر لیا ، میمران نوگوں نے موسی کی مجلس سے والیسی پرتمام بنی اسسرائیل کو خردی ، اور کھے ہوسٹے فالوں کو الخريميك فرليع اوراس كے معانی كو تقل وروايت كے ذريع دومرى نسل یک پیونیا یا اوروہ احکام جوتورست میں تھے ہوئے تھے آن کی تعداد ١٤٣ تقي، اس سلط اس ذانون كو اسى لحاظ سے تقييم كر سا ، ادربرسمی کئے ہیں کرموسی علسیہ استلام نے تمام بنی اسرائیل کوخریج معرکے جیانیسویں سال کے گیار ہویں میلنے کی بہلی ٹاریخ کو جمع کیا تھا' اوران کواین وفات کی معی اطسلاح دسے دی ،ادر حکم د باکراک کو جی شخص اس قانون ا بئى كاكوئى قول جوميرے در لعب رسے اس كے باس بيو ي ہے ، معیول گیا ہے تو وہ میرے پاس آ کر مجھ سے دریا منت کرنے ، پاکسی كواكران اقوال ميسه كسى قول يراحزاض بو توميرے ياس أكرا يا للك دور کرسے اس کے بعد اپنی اخری زندگی بک تعلیم ہی میں مشخول رہے ربعنی گیار ہویں مسینے کی بہلی تا ریخ سے بار ہویں میلینے کی مجٹی تاریخ ایک، اور تکما ہوا اور ہے محما ہوا دونوں تشمرے قوائین سیکھادیئے ، اور لینے ما عقست لكيم بوسة و فالون مكوب ، ك تيراه لسن بني اسرائيل كوعطا کئے ، بینی ہر فریقے کو ایک ایک سخة دیر اگا ، تاکہ وہ ان کے یاس نسلا بعدنسيل معفوظ رسه اورايك نسخر الدى كى او لادكويجى عطاكيا، تاكه وعبادت خانے میں محفوظ کرنے ، اور زبانی قانون د بعنی زبانی روایات ، پوشع ۴ کوشنایا ، کیمرآ،

اس مسينے كى سانويں تاريخ كوه بو برج شعر كئے ، اسى مقام بر آب كى د فات برگئ ، ایوشع نے موسلی کی وفات کے بعدید روایات مشائع کے وا كردين اور الفول نے بينمبروں كے سيردكين، بيمر برنى دومرے آنے والے نی کے والے کرتار ما، یہاں تک کہ ارمیاء نے بارو خ تک اور باروخ نے عزراء، مک اورعزراء کے علماء کے اس مجمع مک بینجادیا، جن میں سے آخر سمعون صادق عقے ، محمر اس نے اپنی کونوس نک ، اور انھوں نے ہوئی بن پخیآن تک اور اُس نے یوسی بن یوسیر تک پیراس نے نتھان ادملی ادر پوشع بن برخیا یک ، پھران دونوں نے بیوداہ بن کیلی اور سمعوں بن سلطان عك اورامفول في ستسما يا اور الى طليون مك ، مجسسدان دد نوں نے مل تک اور اس نے اسے بیتے شمنون کک ،اور کمان یہ ہے کہ پیٹھون وہی تمعون ہی حجوں ہے ہا سے مجات دہندہ خواکومریم سے اسے ماتوں میں لیا تھا، حب کہ وہ لینے ایّام نفاسس سے پاک ہوکر عبادت گاہ میں آئ کفیں ، بھراس نے لئے جے کہ اس کے میونجا یا ،اس كملائيلسي بي دلسس نے سكھا ، بيمراس نے اپنے جے سم عول كوسكھا ا ادراس نے اسے بیٹے کملائل کو ، ہمراس نے اسے بیٹے رہی ہیودا ی دوسی کو، بھر بہودانے ان تھام روا یات کوکتا بی شکل میں جمع کرے اس کانام مشتا مدکھا گ

مجرادم کلارک کہنا ہے:

" بہودی اس کتاب کی بے صرتعظیہ کرنے ہیں ، ان کا یرعفیدہ سے کہ اس کتاب یں جو کھے ہے سب منجا نب اسٹر ہے ، جو اس نے موسی ہم برکو و طور سے متعام بر کہھے ہوئے تا ذن کی طرح دسی کیا تھا ، اس نے اس کی طرح یہ کھی واحبالت لیم ہے جب یہ کتاب تھنا ہوئی ہے برابر بہوداوں میں درسس و تدر سس کے طور بردا ہے ہے ، بڑے ، بڑے برابر بہوداوں میں درسس و تدر سس کے طور بردا ہے ہے ، بڑے برابر بہوداوں میں درسس و تدر سس کے طور بردا ہے ہے ، بڑے بڑے علماء نے اس کی دو مشر میں کھی ہیں ، بہلی مشر ح نبری

صدی بیں اور سنسلیم بیں لکھی گئے ،اور دوسری ستر<u>ے بھٹی</u> صدی کے مشروع میں بابل کے اندر مکھی گئی، ان دونوں شرح ن کا نام کراہے ، کیونے کراکے معنی لعنت بیں مکال " کے ہیں وال کے خیال میں ان دو لوں مشروں سے منن کی پوری پوری تو میسے ہوگئے ہے ، شرح اور ستن دو نوں کے <u>مجومے</u> كانام المودب وسيله الك الك متبالك سنة يون كهاجا تلب كرو بالمود اورست اورم ما لود بابل ،موجوده زملت کا بهودی خرمیت کل طور پر ان دونون متالمودوں ، میں جو انب یاء کی کتابوں سے خارج ہیں درج ہے اور بونك مالودادر سليم م بيجيب ويهيد اس لئ ان كريبان موجوده زانے ستالود بابل زیادہ مرق جے ادر موران آین تفییر مطبوع سلامات جلرا حصر اول کے یاب میں کہناہے ، ور مشناده كتاب ب جربيو ديون كالمختلف روايتون بداور مقرس كتابون کے منون کی سندوں پرمشتمل ہے ، آن کاخیال اس کے بالے ہیں یہ ہے كرانترتعالى نے موسلى كوكو و طور برسيس و فنت نورسيت عطا فرمائي مختى اسید قن برد دایات مجی دے دی تقیں ، مجمر موسی سے بارو ف کواور یوشع سے الیعزر کوادران سے دوررے بیغیروں کوادران سے دورر منّا شخ کو، اس طرح ایک پشت سے دوسری پشت کو بھلتے ہوستے ممعون كسبيريس وبروسي معون تقعوب مفريد مارينار مانات دبنده ضراكوابية إنتوى بن ليا عقاء ان الكلائيل كومير المسس مبوداه من دوست کورینجیس، استے بڑی محنت سے جالیس ال میں ان کود دمری صدی میں کمآبی صورت میں جمع کیا، برکناب نسلاً بعد نسل میجود اوں میں اس وقت سے ستعل ملی آتی ہے ، اور اکثر اسس كتاب كى عزيت لكھ ہوئے قانون كى نسبت زيادہ بردتى بى، يمركتاب كد:

مِشْناكى دوسريس بين ،جن بين سن برايك كانام كراسي ، ايك المكرا ورسشليم، جو تعیم محققین کی رائے کے مطابق تبیسری صدی این شلیم میں اکھی گئی، اور زادرون کی رائے کے مطابق پانچویں صدی میں ، دوسسبری کمرا مابل، جر چیٹی صدی بیں ا بل کے اندر اکھی گئے۔ ویر کرا، تعلی بیہودہ نصوں اور کہا نیوں بیٹ تمل ہے ، لیکن مین میرود او سکے نزدیک تریادہ معترب اورائسس کایر صنا پڑھا اان س مروج ہے ، یرلوگ ہرمشکل اور پچیسیدہ معلطے میں اس لیٹنی سے ساتھ اس کی طونسے رجوع کرتے ہیں کوف ان کی رسنیا ٹی کیسے گی ، کمراکا نام ر کھنے کی دج بیسے کراس افظ کے معنی کمال کے جس او کا خیال بیسے کہ بہ شرع توربیت كاكمال ہے ،اوركسى شرح كاكسس سے بہنزة والا الممكن ہے ،اور ماس كے بعد اورکسی نثرے کی صرورت باتی رہنی ہے ، اورحبب متن کے مسا التر کمراادر مسليم كوشاط كرلها جلسة ومجوسع كو المود اورسسليم "كهاجا ماسيه اورحبيب مكراً بابل "كومتن كے ساتھ ما الياجلت توجوسے كو "المود بابل ، كهاجا آسكے ! ا قال بیکه بهبودی زبانی ر دابات کانور بیت کی طرح اعتبار کریت مین ، بلکه بسااه قانت اں کی اسسے زیادہ تعظمہ کریت جس موہ آن کوبمنزلۂ گروح اور توربیت کوبمنز لؤجہ مجعة بن المحرجب توريت على بوزكت بهدي قددوكسر ى آبول كالنازه أسب فود

دوسری بات برمعلوم ہوئی کمان روایات کاجامع بہوداہ می دوسش ہے ہہائی ان کودوسری صدی کے آخر میں جمع کیا ہیں دوایات ایک ھزارسات سوسال تک عض ربانی یا داشت کی جیسیت رکھتی تقیں ، بھراس دوران میں بہود پر برسے براے مصائب اور این یا داشت کی جیسیت رکھتے ، شطا بخت تصراور المینوکس اور طبطور س دفیرہ کے حالیٰ اور سندا ترکھی واقع ہوئے ، شطا بخت تصراور المینوکس اور طبطور س دفیرہ کے حالیٰ ان تا مودا بن ادر تامو د پروشلم میں سے ہرایک بھردودد و مقع ہیں ، پہلے صفے کو ، صلکہ کہا جا تا ہے ادر دوسرے عقد کو ہجدہ ، کم س جھ سوتیرہ اسکام ہیں، اور ہجدہ میں روایات اور قفتے ، زیاری صحف سادی الرسید نواب علی صاحب ، مل ۱۸ میں کواجی سات اور جمدہ میں دوایات اور قفتے ، زیاری صحف سادی الرسید نواب علی صاحب ، مل ۱۸ میں کواجی سات اور قبلا کے ، ت

جن بن توار كى صوريت ليتينا منقطع بولكى على اوركما بس معى صالح اوربرباد بو مكى تيس ، عباکہ دوسے باسے معلوم ہو جیکا سے ، ان حالات کے باوجود بہود کے نزدیک اس کا عتبار توریت سے مجی زیادہ ہے ، تسرى باست يهمعلوم بوني كربير دوايس اكترطبقات مير راوي سے منقول ہوتی رہیں ہوسے كملا ئيل آول و دوم اور تم تون دوم دسوم، حالانكريد کے زور کے بہاوگ انبیاء میں مجی شامل نہیں ہیں ،اور عیسائیوں کے زویک سنے مبد ترین کافراہ رمنکرین سیسے میں سے ہیں ،اس سے یا وجود بدروایات میہود کے زدیک اليان كى بنيا دادرا صل مقائدين السي عربكس بملك نزديب ده ضيح حديث تبيع ا قاد کی روایت ہے منقول ہو ،عقائر کی ہنس<u>یار ہر گز</u> قرار بہیں دی جاسکتی ، بو کھی ان برمعلوم ہونی کر جب مرابابل ، جی صدی س کھی گئے۔ تو اس کے بہودہ قصتے کہا نیاں ہورت کے قول کے موافق دوہزارسال بھ معض ربانی ر وابیٹ کے ڈر بلے محفوظ منتھ ، حب محققین فقسیر مرونسٹنٹ کے اعتراض کے مطابق بہودی اوزلسیس ہے سے تنام مسبعی منفقد من اندازہ کرنا کیے مشکل منہیں ، توسی بیس حبس کی اسری علمارہ كيتعولك ادر فرفز برونستنت دو نوں كے بيب ال معتبر ہے اپني تاريخ مطبوعب معدر کی کتاب کے باہ بیں بیقوب حاری کے حال میں یوں کہنا ہے کہ ا وكلمنيش في ايك قابل المناشن فقية ابن ساتوي كناب بي اس بعفوب كال کے بیان میں نقل کملے ، طاہریہ ہے کہ کلیمنیس نے یہ نعتران زبانی روا یات سے نعل کیا ہے ، جو المسس کواپنے باب دادوں سے بہو کی تقیس یہ رس کے بجد متبیری کاب کے تعیسرے باب میں ص۱۲۳ برار منبوس کا " ا نسسس کاگر جاحب کو بولس نے تعمیر کیا تھا ادر حیں بیں یوٹ آ تواری نے له دیکھیے ص ۸۹ء و ۹۰ء جلدددم سے نیجی تین سے کم اس کے ما وی ہوں ،

سنطنت شرجانومسس يك خيام كيا وحاراو لكا حادمث كا بخنت مركواه ب " بعراسی صفر برکلیمنطس کا یہ قول نقل کیا ہے: ا يوحدًا كارى كي نسبت السافقة بوستيا ورواقعي سي حس بي اصلاحموط نہیں ہے اور جسینوں میں محفوظ چلا آ آہے " معركماب الث كرباب ١٧١ ص ١٧١ ين كرتاب : ، مسيح كے شاكردوں كى تعداد حواريسي كى طرح بارہ ہے ١٠ ور ١٠ رسول بيں ١٠ اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو صالات مذکورہ سے ناوا تفف مذیقے ، زلینی ان صالات سے جن کو انجیل والوں نے اکھا ہے ) لیکن ان بیں سے فقط ہوخا آور متی نے اکٹیں کھاہے اور زبانی روایات سے مجی معلوم ہوا کہ ان عد نوں کا مکھنا تھی صرورت کی وحب سے عفا '' ركماً ب المست باب ٢٨ صفحد ٢٣ اميس كهناب، ر ارینیوسسے اپن شیری کتاب میں ایک قصر اکھاہے جواس لائق سے کر لکھا جائے اس کو یہ واقعہ یولیکاری سے بطور زبانی روابیت کے میومنا ا میرکتاب را بع کے باہ ص ۱۲۷ میں کہتا ہے: رد میں نے اور سف کیم کے بادر بوں کے حالات نز متیب وار کسی کتاب میں نہیں دیکھ مگرز بانی روایت سے نابت ہے کہ دہ کھوٹری مرت یک دسے ا معركا ب الشك باب اسم صفر ١٣٨ ين كراب : ر زبانی روابیت کے ذریعے مم کومعلوم ہواہے کہ وہ لوگ حبب اگنا کسنسس کوتنل كريف كے ليے روم لے گئے ، تاكہ اس كوحرف عبيباتی ہونے كے برم س در برق كه آكة دال ديا جلسة ، اور اكسس كاكذر اليشيا برفوجي حفا المنت بس بوا . توراست میں حس تدر مختلف گر جاسط دیاں کے لوگوں نے اس کی تعیاد اورافذال سے فزیت حاصل کی، اس نے ان توکوں کو ان بر عات سے بھی با خبر كياج المسس رائے سي كيسلى بورئى تقيى، اور ان كوز بانى روابات كے ساتھ

پھے رہے کی سخت کاکید کی، اور مزید یاد داشت کے لئے اس نے بہر سمجا کران روایات کو لکھ دیا جائے ، اور ان پر اپنی گواہی بھی تبت کردی ، بھر کیاب تالت کے باب ۹۳، ص۲۲ ایر کہتا ہے کہ: میے پیاکس نے اپنی کمآب کے دیبا ہے میں کہا ہے کہ میں متحالے فا ترے کے دہ دہ تمام بیزیں لکھے دیتا ہوں ہو تجھ یک مثنا تخ کے ذریعے بہونچی

سے ہوا وہ کیا ہوں سے قطعی نہیں ہوا "

میعرکتاب دا لیے کے باب ص ۱۵۱ بیں کہتا ہے : دبہجیسی بوسس کنیسا کے مورخین بیں مشہور ہے ، بیں نے (س کی تالیغان سے

بہت سی چیزیں نفل کی ہیں ، جن کوامس نے حوارین سے بدر دبیرز بانی دوایا

کے نقل کیا ہے،اس معتقد نے حاریب کے مسائل کوج اُس کوز بانی روایات

کے طور پر بہنچ آسان عبارت بیں یا بڑے کتابوں میں کھاہے <u>!!</u> بھرکتا ب رابع کے بالک ص ۱۵۸ پر بولیکاری کے حال میں اربیبوس کا قول نقل

، پرلیکارپ نے ہمیشہ اپنی چزوں کی تعلیم دیجا مس نے حاربین سے اور

کنیسہ کی نون سے بذرایعہ روایت حاصل کی تقیں ، اور جوسیتی باتیں تقیں ہے کہ میں مقید کی تقید ، اور جوسیتی باتیں تقید ہے کہ میں کے میں ارمینیوس کے داسطے سے روم کے استفول کی فہرست نفل کرتا ہوا ص ۲۰۱ پر کہناہے :

« رب تنهردس کر جواس سلسلے کا بارہواں استعث سے بوہم بکر صیحے اور سيخ واستطست اورحار بوست بررسيع نهانى ردايات سمي بهونجا سع بھرکتاب نامس کے باب ص ۲۰۱ میں کلینٹس کاقول نقل کرا ہے: ردیں نے پرکنا ہیں بڑا تی اور برتری حاصل کرنے کے لیٹے تنہیں مکھی ہیں، بلکہ ا بنے بڑھانے کے خیال سے ، اور اس سئے تاکہ میری مجول کا نزیا ف ہوسکے، بطور تفسیرے بیسنے ان کو جمع کیا ہے ، گویا یہ اُن الہامی مسائل کی تروح ہیں بن كى برولت بس بلندى اور بزرگى كوبهو نجا ،اورسيخ ن بركتون والون كس شامل ہوا،ان سے بونی کوسس بھی ہے جو بونان میں مفا،اور دوسر ہو میکنیا کریت یا بیر مضم تقا، با نی دوسرے وگ سب مشرق کے ہے والے تھے ان میں ایک شای اور دوسر احرانی ، فلسطیس کا بامشنده مقا اوروه مشیخ جن کی خدمت میں میں سے آخر میں بہوسنیا ہوں ، وہ مصر بیں گوش ہے تنہائی و کمنامی میں رہنے بنے ، بوسارے مشائخ سے افضل تھے ، ان مے بعد سیمر سی سے کسی سیسنے سے تلاش کر ہے کی حرورت مہیں سمجھی ، کیونکہ ان سے بہتر كوتى مبينخ دنيا بين موجود نه منفاء يبرتمام حننا شخ وه سيى روا بانت محفوظ لواس زبانى يادر كفته تفرج مفرسس بونس دليفوب وليحنا بونس سے بشت در بشت اور نسل بعدنسل نفل مونی جلی آئی تقیس "

میر کناب فامس کے بات من ۲۱۹ بر آرینیوس کا فول نقل کرتا ہے ،

میں نے خدا کے فضل سے بردوایش بڑے انہام اور کوسٹسٹ کے ساتھ
مشنی ہیں اور ان کو اینے سینے کی تختی پر بجائے کاغذ کے نکھا ہے ، اور عرصتہ
دراز سے میرامعول ہے کہ میں ایما نداری سے ان روایات کا نخرار اور

اعاده کر" اربنا بول "

مچرتاب فامسے کے باب ۱۲۲ میں کہنا ہے ، روایت ہواکس کو زبانی روایات کے طور پر میں میں مقی اینے اس خط بیں نکھ ہے جا کمس نے کینیہ روم آور دکھ کو ہجا

بھرکتاب خامس کے باب ۲۵ ص ۲۲ بر کہتاہے:

رد نارکنوس ادر تغیر فلوس و کا سیوس و فلسطین کے اسفف ہیں ،اور کمنسے مورکے اسفف ہیں ،اور کمنسے مورکے اسفف نیز اسفف تو لما کا کلاروس اور دو مرے لوگ ہوان اسففوں کے ہمراہ آئے تنے ،ای سب نے بہت سی چیز یں اس دوا بہت کے سلسلے میں ہوان کوعید فضع کے بائے ہیں ہوار بین سے بہو پی نفی ،اور بنر راید زبانی روایات منسلا بعد نسپان منفول ہوتی جی آئی تھیں بہت کیں ،اور سنے کناب کے آخر بیں کمنسوں کو بھیج دی جائیں کا کرجولوگ سیرمی دارہ سے جلد بھٹک جاتے ہیں آن کے لئے جاگئے کی کوئی گئیا گئی منسوں کے مال کے بان مر بھرکان سام کے مال کے بان مر بھرکان سیرمی دارہ سے جلد بھٹک جاتے ہیں آن کے لئے جاگئے کی کوئی گئیا گئی منان سے کے مال کے بان مر

مجر کانے اس کے بات ، ص ۱۲۷ بین کلینٹ اسکندر یا نومس کے مال کے بیان بیر رجو داریوں کے تبع ابعین میں سے تنفع م کہنا ہے ؛

" دا اپنی اس کماب میں عب کو میر فقیے کے بیان میں البیث کیاہے کہناہے کہ بھے است و ستوں نے سی میں ان روایق کو جواست فوں سے میں نے سی ہیں آئے دالی تسلوں کے فائد سے میں کے کھوں ں ؟

مچرکتاب سادسس سک بالیاص۳۹۳ بس کتاب "

در البغر بہکا نوس آئے اس رسامے بین جواس زمانے میں بھی موہود ہے ، اور حس کواس نے ارستدلیس کے باس بھیجا نظامسین کے نسب کے بارے میں جوروایت اس اس کے باب دادوں کے واسطے سے پہو بنی مقی اس کے منعار من بیانات میں تطبیق ویتا ہے "

ان سترہ اقوال سے یہ بات معلوم ہوگئی کرعید ایٹوں کے متقد میں زبانی روا بتوں پر سرا اسماری اعتماد کرنے سقے ، جان ملٹر کنیفولک اپنی کماب میں جوڈر ہی میں سلامات میں طبع ہوئی ہے جبیس برون کے نام اپنے ، حوین خط میں کہنا ہے :

رمیں اس سے پہلے بھی لکھ جیکا ہوں کوڈر کم کمیولک کے ایمان کی بنباد مرف دہ کلام اللہ رہنیں ہے جو لکھا ہوا ہے ، بلکہ عام ہے ، خواہ لکھا ہوا ہو ا ہے کھا ہوا ، یو کہنیسہ اور زبانی روایات اس نشر رمے کے مطابق جو کنیسہ کو کہنیسہ کا میں کہنے ولک نے کہ ایمان کی جے ،

بھراسی خطیس کتاہے:

رد آرینوس نے اپنی کاب کی جلد نمبر اب منبرہ میں کہا ہے کہ طالبین تی ہے ۔
است زیادہ آسان ادر سیم ادر کوئی صورت مہیں ہے کہ وہ ہر کنیے ۔
اس آئی زبانی روایات کی حب بنے اور الاش رکھیں جو حوارین سے منقول ہیں ادر ان کوسارے عالم میں بھیلا عیں ؟

مجراسی خطیس کتا ہے کہ :

ار بوس نابی کتاب کی جدر اے باب نمرس میں کہا ہے کہ قوموں کی تر بائیں اگر حسید مختلف جی مرکباں ہوگی الکر حسید مختلف جی د بانی روا یوں کی حقیقت مرمقام مرکباں ہوگی المرصی کے کینے تعلیم دعقائر میں قرائس اور اسپین اور مشرق دمعرا درابیا کے کینے تعلیم دعقائر میں قرائس اور اسپین اور مشرق دمعرا درابیا

مجمراسى خطيس كتناب كد:

اربوس نے جدیم اس اس کے باب نمرا یں کہا ہے کہ چ کے سارے کلیسوں کے مسلسلوں کا حال طوالت سے خالی بہیں ہے ،اس لئے رومی کلیسائی روایت اور طفقہ رہے کو جباد فرارد باجائے گا، جو سے نہادہ قدیم اور بڑام نسبہ ہو ہے اور طفقہ رہے کو جباد فرارد باجائے گا، جو سے نہام کینے اسکی موافقت کرتے ہیں کیون کردہ در بانی در وایا ت جوا رہیں ہے نہا بعد نسل منقول ہوتی آئی کیون کردہ در بانی در وایا ت جوا رہیں ہے نہا بعد نسل منقول ہوتی آئی کے

بن ده سب اسس بين محفوظ جين ي

مجراسی رسائے بیں کہتاہے:

"ار سوس نے کتاب دا ہے کے بلیس میں کہاہے کہ ہم اگرفر من کر ایس کہ ہوارہیں سے ہمارے سے کتاب دا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یاق ہم بریہ بات لازم ہے کہ ہم ان زبانی روایتوں کے ذریعے نابت ہونے والے احکام کو ایس ہوار بین ہے کہ ہم ان زبانی روایتوں کے ذریعے نابت ہونے والے احکام کو ایس ہوار بین نے ایسے لوگوں ایس ہوار بین نے ایسے لوگوں کے والے کیا تقامیموں نے ان کو کھیں ہم کہ بہنجا دیا مادد یہ وہی روایت اور بین جن کے مطابق وہ وحشی لوگ عمل کرتے ہیں ہو سینے پر لیفیر وحف اور یوب روایت اور یوب نا کہ کہ سنتھال ایمان اسے تھے ہے۔

بيراسى خطرس كېناست كه :

"الرقولين في المن الم من حسن كواس في الم برحت كردين اليف كيا الرجوس اليف كيا الدرجوس اليف كيا المرجوس المرحن المر

کت مقدم کا تعان کن اوگوں سے جادد کس شخص نے کس شخص کوکس قت بہنجا بیں ج حبی بدولت ہم میں ہی دبن بہنجا بیں ج حبی بدولت ہم میسائی قرار یا ہے ، اس لئے کہ حب مفام میں ہی دبن مسیحی کے احکام اور حقا بڑ موجود ہوں گے مدیاں انجیل اور اس کے معانی اور دبن مسیحی کی ان تمام روا یوں کی صوافت موجود ہوگی جوعرف زبانی میں 'ی

عصراسي تعطيس كبناسي :

''اریجن نے کہاہے کہ یہ بات ہمارے لئے مناسب بہیں ہے کہ ہم ان اوگوں کا اعتبار کریں ہو کتنب مقدارے اعتبار کریں ہو کتنب مقدارے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلام متعادے آگے ہے ، تم اس کو دیکھو اوراسی برطور کرو میکو کہ یہ بات ہما سے سے لائق بہیں ہے کہ ہم کینے کی روایت کو ترک کردیں ، یہ ہم اس چیز کے سواکسی اور شفے کمفنعہ ہوں ، جو رہ جم بیک انڈ کے کنب و رہے مسلسل روایت کے ذریعے بہو ہی ہے ا

مجراس خط مس كناب ك.

" باسلیوسس نے کہاہے کربہت سے مسائل کنیسہ میں مفوظ بی ، جن کو دعظ د نفیعت کے طور بربہش کیا جا آہے ، کچھ توان میں سے کرتب مقدمسہ سے لئے گئے بیں ، اور کچھ زبانی دوا ہوں سے ، اور دین میں دو نوں فرت کے لحاظ سے برابر جی ، جس شخص کو نتر بعیت معیسوی سے تقویری سی بھی واقفیت ہوگی

وه اسس پراعترامن منہیں کرسے گا ا

کھر اسی خطیس کہتا ہے کہ :

ابی نا میں نے ہوکتاب برعتی لوگوں کے مقابلے میں تالیون کی ہے اس میں کہا

ہے کہ زبانی دوایتوں کو استعمال کرنا صروری ہے ، کیونکو کمتی مقد سے میں جام

مور یہ جوجود مہدی ہوں اُنہ

چزیں توجود مہیں ہیں'' پھراسی خطیس کہتا ہے کہ:

اکریزاکستم نے منسلنگوں کے نام دومرے خط کے باب ایسنا اکی مشرح

اله اس آیت کے الفاظ آکے ص ۹۲ پرد مجیم

یں تقریع کی ہے کراس سے مان ٹابت ہواکہ حاریبی نے ہم کمک تمام با نیس کے ریکے در لعید مہم بہت ہیں ہیزوں ابغیر کے ریکے بھی بہنا تی اس میں جیزوں ابغیر کے ریکے بھی بہنا تی اس ما عتباریں دونوں برابر ہیں، اسی لئے ہماری رائے ہے کہ کلیدا کی دوایت ہی ایمیان کی بنیاد ہے ، اور حب بھی مکوکو تی بات زبانی روایت سے ٹابت طلح گی اس سے زیادہ اور کو تی خبر ہم تلاسش نہیں کریں گئے ؟

مراسی خطیس کہتا ہے:-

واکٹ شاک ایس سخص کے میں میں کو بی برقمت سے بہتر را صطباع م ماصل ہوا ہو مکفتا ہے کہ اگر حیب اس بارے میں کو بی تخر بری سند توجود مہیں ہے ، نیکن یہ حب سنر قابل لحاظ ہے کہ یہ رسم زبانی روایت کے ذیب لیع حاری ہوئی ہے ، کو کر بہت سی جیزوں کی نسبت عام کلیسا تسلیم کوتے ہیں کہ ان کو محاد میں نے تخر بر کیا ہے ، حالا نی و و کمی ہوئی تہیں ہیں ؟

مجرانسی خطیس کہتا ہے کہ:۔ است

" اسقف ون سنٹ نے کہاہے کہ مبتد مین کوکٹیب مقدسہ کی تغییر عام کنیسوں کی روایت کے مطابان کر اچاہئے ؟ ان بارہ افغال سے یہ بات پایٹے توت کو بہب نے گئی کہ زبانی رواینیں فرنستے کینھو کک کے بہب ں ایمان کی بنیا دی جیز ہیں ، اور متقد مین کے زدد کیس معنب

كمفولك بميرلد كي ملدمنرس، ص١٣ ميسيكم د-

الربی دوسی قدرسسی نے بہت سے شواھ داس بات کے پہیٹس کے بی کہ کلام مقدرسس کا منن حربیث اور زبانی دوامت کی مد کے بغیر سمجاجانا ممکن منہیں ہے ، کمبنو لک کے مشائخ نے ہرزانے میں اسکی ہیر دی کی ہے ، اور ترکونین کہتا ہے کہ مسیح ، نے جن باتق کی تعلیم حاربوں کو دی تھی ان کو مسمحے کے لئے ان کلیساؤں کی جانب دیورہ کر ناخروری ہے جن کو ہوارین نے قائم کیا، اوران کو اپنی تخریرات اور تربانی دوایات کی تعلیم دی کا

ان مذکور ہ روایات سے معلوم ہوا کرمیمود ہوں کے نزدیک روایات واحادیث کی عظمت توریت کی عظمن سے زیادہ ہے ،اس طرح عیدا ٹیوں کے تسام متقد مین مست أ كليمنش ،ار بيونسس ، كلار ومسس ، سكندر يا نوس ،الفريكانوس ، ترتو لين ، آريجي اسليو ا ببي فا پنس ، كريزاستم ، آگسٽا ٿن ، ون سنت استعف وبغرو تمام زباني روا يتون كي همت کے تأل ہیں ، اور ان کومعتراورمسسنتند اشتے ہیں ، اور اگناکسشسٹس سنے اپنی آخری عمر میں زبانی وایوں کومنطبوطی کے ساتھ متھاتے رہنے کی وصیتن کی تھی اسی طرح المنس این مشاشخ کی تاریخ میں محتاب، ٥٠ وه اوگ اي سبخي روا بتول كے حافظ ستھ جو ليطرس ، لعقوب ، لوحنا ، لولسس

سے نسا ا بعد لنسیل منقول ہوتی وکی ہیں ؟

ایی فاینسے کہا:

مدہونفع محدکوددستوں کی زبانی روایتوں سے بہریخیا وہ کتابوںسے مہیں

ار پولسسے کیا : کہ

" خداك دفنل سے بیں نے احادیث كوكا مل فور وا متمام كے سے اعد مشنا، اور بجائ كاغذ كم سين مين كمداياب ، اورومست، درانست ميرى عادت اور معول ہے کہ میں ایما تداری سے ان روایتوں کا تکوار اور اوا دہ کر ارتباہوں کا

ادریرمیمیکماکه :

مد طالبين من كي المستى زياده سهل مورت بني كروه كليساؤل مي الداني ردایوں کو الاش کریں ہو محاربین سے منقول جلی آئی ہیں، اور ان کو سارے عالم س مصلا ش 🛎

ادربه مجى مكھاكد :-

و الربم يدان معي لين كرواري عاديد المع كما بي ننين محدد كي مجر معي بم كس سي كم يم يدادم مه كدان احكام كومانين جواليي زباني وايتون سية ابت ہوں جو وار بین سے منفول ہوتی آئی ہیں "

اور آر بجن اور ٹر لین دو تو ل السے شخص کو طلامت کرتے ہیں جوا حادیث کا منکر ہوا

اس بیوس نے کہاہے کہ جومسائل کتب مقدر سے مستنبط ہوں وہ اور جواحادیث
سے اخوذ ہوں وہ دو توں اعتبار میں برابر ہیں ،اور کلیسا کی رواست بنیا یہ ایس ان اور جیسا کی مزورت بنیس ہے ، اور جیس کوئی بات زبانی رواست سے آبات ہوجلئے ، پھر مزید کسی جنری تلاش کی حزورت بنیس ہے ،

آگسٹائن نے صاف کہدیاہے کر بہت سے چینوں کے منعلق عام کلیسانسلیم کرتے ہیں کہ حوار بین نے ان کو مقرر کیا ہے حالا بحدہ محمی ہوئی منیس ہیں ، اس لئے کہا تا یہ ہے کہ بہت سے جینوں کے منعلق عام کلیسانسلیم کرتے ہیں کہ حوار بین نے ان کو مقرر کیا ہے حالا بحدہ محمی ہوئی منیس ہیں ، اس لئے الفاد نے اس کے دور دکرد بنا تعصیب اور جمالت سے خالی د ہوگا،

یں جس ب اللہ اللہ اللہ کے نہ کانا انظاء مکی ملوت میں اپنے عاص سٹ اگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرانا انظاء ا

اوریہ بات بعید ہے کہ بہت ام تغییر یں بائن بیں سے نعص منفول نہ ہوں اور بہ کہی اور بہ کہی اور بہ کہی اتا بل لفین ہے کہ واری تو تفییر کے مختاج ہوں اور ہمار سے ہم حصر لوگ ان سے نے نیاز اور مست نفی ہوں ،اور انجیل یو صاکے بالے آبیت ۲۵ بیں ہے کہ ؟

اور مجر بهت سے کام بین جو لیوع نے کئے ، اگر وہ صوابعر ایکھے جائے تو میں مجفنا ہوں کہ جو کتا بیں مکھی جائیں ان کے لئے دنیا بین گنجائی شر ہوتی '' بیل کی اگر حب رید بات مبالعت را ور علوسے خالی بہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک ملہ بعنی معرت میسے علیہ انسلام ابنی ہر بات کو تمثیلات میں کہا کرنے تھے ، اور تنہائی میں ان تمثیلات کی تشریح کرنے تھے ۱۲ تھی ا مہنا کا بہ کہنا کہ اور بہت کام ہیں ، یمسیع کے تفام افعال کوشا مل اور عام ہے ، خواہ وہ معجزات ہوں یا دومسری چیزیں، اور آبات بعیدہ کہ ای میں ہے کوئی حیب ز زبانی روابت سے منفول نزہو،

اور شھسلبنگیوں کے ام دوسے رخط کے باب آبت ۱ بین ایسے: "لے بعایر انابت قدم رہو اور جن روایوں کی تم نے پھاری زبانی یا خط کے

وسيح تعلم اللي بان برقام رسوا

اس کے یہالفاظ کر انہاہ زبانی ہوں یا خط کے داسطے سے ، صاف اس پردالالت کر رہے ہیں کہ بعض چزیں تو ہم بحب بزر نعیب مخر پر کہنی ہیں ، اور لعض ر وبروبات چہت کے ڈیریعے سے ، اسا خرا صروری ہوا کہ علیبا ٹیوں کے نزدیک دونوں معتبر ہوں کا جیسا کہ اس مقام کی شرح یں کرنے اسٹم نے تھر کے کی ہے ، اسلام میں کرنے اسٹم نے تھر کے کی ہے ، کرنتھوں کے نام بہلے خط کے باب آبیت ۲۲ بین دعر بی ترجم مطبوع سے ماہ است ۲۲ بین دعر بی ترجم مطبوع سے ماہ است ۲۲ بین دعر بی ترجم مطبوع سے مسلم اللہ است ۲۲ بین دعر بی ترجم مطبوع سے مسلم اللہ است ۲۷ بین دعر بی ترجم مطبوع مسلم اللہ است ۲۷ بین دعر بی ترجم مطبوع مسلم اللہ است ۲۷ بین دعر بی ترجم مطبوع مسلم اللہ است ۲۷ بین دعر بی ترجم مطبوع مسلم اللہ ا

کے مطابق اس طرح ہے : دوا در باقی باتوں دکی ، پس آگر رتم کونصبحت کروں گا ) ع

اور طاہرے کہ یہ باتیں جن کی خبیعت کرنے کا وعدہ بولسی نے کیا ہے اکھی ہوئی ہیں ہیں اوریہ بات بعیب رہے کہ ان بیں سے کوئی بھی شقول نہ ہو،

الدنتينسيكام دوسرك خط كى باب ادل أيت ١٣ يسب

و جوصی این توزی است ایمان ادر محبت ساتھ جومی ایدوع بیسے ان کا فاکر اور کھ ؟

ادراس عبارت میں یہ الفاظ کو مجھے باش تونے عجے سے شنیں اساف واللت کرتے اللہ بروششنٹ بائبل میں یہ آبیت برم اسے ادر کیتھولک بائبل میں ایمت نمرم ا

کله د کھے ص ۱۱۹ ،

سے یہ اظہار الی میں نقل کی ہوئی عربی عبارت کا رجسہ ہے ، بائبل کے منے ترجے ہارے اس بس، ان سب میں عبارت یہ ہے ، اور باتی باتوں کو میں اگر درست کردوں گائ ، او تقی میں کہ بعض بائیں زبانی بھی نقل کی گئی ہیں ،اوراسی خطے باب آبت ہیں ہے:
مرادرہو بائیں توسے بہت سے گاہوں کے سامنے بھے سے شنی ہیں ، اُن کو
ایسے دیا مت داراً دمیوں کے میبرد کرجادروں کو بھی سکھانے کے قابل
ہوں 'ی

دیکھیے السی عبارت میں نصارای کامقدرسی پیشوا تیننھیس کو و مفاحت کے ساتھ پر تعلیم دے رہاہے کرتم لے جو زبانی ایس مجھ سے شنی ہیں وہ شمرت برکہ یا در کھو ملک البیاری کی صلاحیت رکھتے ہوں ، اور کھو مالے وہ جودومروں تک بہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں ، اور لو مناکے دومرے خطاکے اخر میں ہے ،

ر مجے بہت سی ایس تم کو اکھنا ہے ، مگر کاغذا درسیا ہی سے اکھنا بہیں ما جا ہا اس اسے اکھنا بہیں جا ہات جیت کرنے کی امید رکھنا ہوں ا

تأكر بمتصارى توكشنى كامل بوي

در نبیرسے خطے کے کمٹریسے : مجھے مکھناتو بچے کوبہت کچھنفا ، سگرسیا ہی ادر فلم سے بچے کو مکھنانہیں جا ہٹا بکڑ بچے سے جلد سلنے کی امید رکھتا ہوں ، اکسس دفت ہم ردبروبات

یمین کریں گے ک

یہ دونوں آیات اس بات کو بتانی بیں کرو طلفے بہت سی باتیں وعدے کے مطابق زبانی بنائی بیں اب بیج ربعیت سے معنی مطابق زبانی بنائی بین ،اب بیج ربعیت ربعیت کے دہ تمام باتیں یا ان بین سے معنی بردین منافق ل نز ہوں ،

المناان بانات مرکور وسے ابت ہواکہ فرقت بروٹشنٹ میں سے بوسمنی مطلقا احاد بیت کے معنبر بونے کا انکارکر تا ہے وہ جا بل ہے ، ابھر انہا تی متعب اور جبور علماء منفر بین کے خلاف اور جبور علماء منفر بین کے خلاف اور جبور علماء منفر بین کے خلاف ہے ، اور لبعض متقد میں کے فیصلے کے مطابق اس کا شمار برعتیوں میں ہے ، اکس کے ساتھ ساتھ ساتھ سے ، اکس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے این کرا عتبارکرے بر

المجورس وشلاثه كربشا بومركم اعتبارست بابسك برابرسك ادرب كر روح القرنس باب اور بنيست تكلاب واورير كمسيح دوطبيعتون والا ادرايك اتوم ب،د٠ دو اراددن والاسم، خراتی اور السانی ، اور بیر که وه مرسفے کے بعد جہم س دا خل بوا، د مغيره وغيره و مالا محرية من افات لعينه عب معريد من كبس مبس يا ي ما يس وادر براوك ان بيرون كمعتفد محض روابات اورتقليدى بناء يرجيئ س كم عبر بو في بر إنزاس سے برسمی لازم آئے گا ك ر بانی روایات \_ كا ادركما ب اعمال الحاربين كم أنبيس ابواب كاا شاركرنا برسك كا مكونك يرسم زبانی روا بان کے ذریعے کھے گئے ہیں ، ندائیس شاھے رکے ذریعے لکھاگیا ب اورنه وی کے در تیع ، جبیاکہ بات اول بیمعلوم موجیا ہے ، اس طرح کتاب ا مثال کے یا جمعے الوں کا بھی زہ ۱سے ۲۹ تکسی انگار کرنا پڑے گا ،کیونکر رسب مر نیاہ کے عہد بس ال زبانی روا بنوں سے جمعے کے میں جوات کے بیش ال را مج مغیں، اور ان روایات کی تردین اور حصرت سیمان ملیمالسلام کی وفات کے درمیان دوسوسترسال کاعرصسه ہے ، چنا کیزگذاب امثال کے باب ۲۵ آبست ایس ردیم تجی شبیمان کی امثال ہیں جن کی سفاہ بہودا ہ حز نسیاہ کے نوگوں آدم کلارک مغترا پنی تغییر طبوعه ساندانه پس اس آبیت کی شرح کرتے ہوئے ودمعلوم ہوتا ہے کاس کتاب کے انفر س کھے واقعات میں جو بادشاہ حزقیاہ كح حكم سے ان زبانی روا یان سے جمع کے گئے ہیں جوعب رسلیمان سے مشہو چلی آرہی تقیں ،ان دا قعان کوان روایات سے بی لوگوں نے جمع کیا ، محران

1.04

كواس كآب كامميمه بنادياء ممكن ب كرحز قياه كدوستون ساشعياه مشنیاه و بیرو مراد بول ، جو اسس حسی می در بیرول میں سے ہیں اس صورت میں برمنیمر مجی سند کے لحاظ سے باتی کتاب کی طبیع ہوجائے گا، درىدامس كوكآب مقدس كالتميميد كمؤ بحريبا سطحة كلفي في اس بیں مفسر مذکور کا بر کہنا کہ بادست او کے حکم سے زبانی روا بیتیں جمع کی گئی بن، ہانے دیوسے کی واضح دلیل ہے ، ر باس کا یہ کہنا کہ مکن ہے یہ نقل کرنے والے تھی پیٹیبر ہوں ، سوب بانت بالکل خلط ہے ،اس سلنے کہ خالی اضال بغیر کسی ولیل سے مخالف پر حجست بہس ہوسکتا ، دلیل ان لوگ س کے پاس کوئی مجی منہیں ہے ، محص احتال اورظنی بھے ہے، اور بر کہنا کہ اگر بیرر وایتیں پیغیروں سے مرقبی مر ہوتیں نواس كوكناب مغدمس كم سائة كيو بحرست الكريسي يقف باطل سه ، كيو بحربيه واو کے زددیک زبانی روایات کا درحبہ توریت کے در جے سے زیادہ سے ، جب توربيت باوجود يجروه مشارشخ كى روايات ست نفريبًا ستره سوسال بعد جمع كى كئى ے میرداوں کے نزدیک معتبراورسسندین کئی، نیز کرا بابل کے نصے کہا نیاں مبی معتر ہوگئے باوجود بکروہ دوسوسال بعد جمع کے گئے ہیں ، تو بھران یا رخ الوں نے کیا تفورکیا دج صرف دوسوسترسال بعد جمع کئے گئے تک وہ معتبر کا انتخابا بی کا

# بعض مخفقين علماء بروتسننط كاعتراف

بعض محقین علماء پروٹسٹنٹ نے انصاف سے کام لینے ہوئے اور اف کیلہے کہ زبانی روایات بھی بھی ہوئی گاب کی طرح معتبر ہیں ، کتاب کینچولک ہیرلڈ حلد نمبر ماصف سر ۱۲ ہیں اس طرح ہے ، ور دُاکٹر بریٹ جوفق یئر پر دٹسٹنٹ کے فقد لاء ہیں ہے ، اپنی کتا ہے مس ۲۵ پر کہتا ہے کہ بیات کتب مقدسہ سے دا صح ہے کہ دین علیوی پہلے

اسقفوں اور حوار یوں کے تابعین کوزبانی روایت کے ذریعے والے کرد با كيا عقاء اووان كواس بات كاحكم دياكيا عقاكه وه اسكى حفاظت كريس، اور بی نسل کے دوائے کر دیں ،ادر کسی مقدرس کتاب سے خواہ وہ بیر کسس واری کی ہو، یاکسی دوسرے واری کی، یہ ابت نہیں ہو تا کرا تھوں ان ممّام جيزوں كوجن كو بخات ميں دخل سے اجتماعی طور پر يا انفرادی طرائق ير اكها بوا، الداكس كو قانون بنايا بورجس سعير بات يمجى حاشة كر دين مسدی میں کونی السی صروری چیزجس کو غات میں دخل ہے ، سوا سے مکھی ہوئی ہوڑے بہیں ہے، اور اسی کتاب کےصفحہ ۳۲ ، ۳۳ میں کہا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ بولس وغیرہ وارلوں کوکہ انفوں نے جس طرح احادیث وس ك بزراع مر رسنها ياس اسيطي زباني روايات ك دريع ميى مہنیا اے، توان وگوں کے لئے بڑی بلاکت ہے بودونوں کو محفوظ ذر کھیں الداحاديث عيسوب ايمان كح باب بين مكهي بوئى كما تندمعتبر بي إورايسب موں ٹیک کہتا ہے کہ حوار بین کی احا دیث الیبی ہی معتبر جی جیسے ان محضوط ادر مخریری ایرواستند راداوی می سے کوئی شخص اس کا ایکار سنس کریجا كر حواريين كى زبانى تفريم بن أن كى تخريرات سے بڑھى بور في بن ، جلنگ وركم كتناب كم برج كرا كركونسى الجيل فانوني ب اوركونسى فانوني نهيس ر بانی روایت سے ختم ہوسکا ہے جو ہر معارت کے لئے الصاف کا قاعدہ "

بادرى تفامس كتبه مولك كافيصله

بادری تفامس این کناب مراة العدق مطبوعه مهای کصفحه ۱۸۰ و ۱۸۱ برگتاب است:
۱۸۱ برگتاب :
۱۸۱ برگتاب :
۱۸۱ برگتاب :

کی ت بادر کلیدا ان کا حکم کر تاہے ، دین آن کے بائے میں جن کوالٹرنے دین میں قرار
کیاہے ، اور کلیدا ان کا حکم کر تاہے ، دیکن آن کے بائے میں یہ بات کہی جاسکتی
ہے کہ گذاب مقدرس نے نران کو کسی متعام پر بیان کیاہے ، نعلیم دی ہے "
اس فا عنل کے اعر اف کے مطابق جے سواحکام زبانی روایت سے "ابن ہوئے میں اور فرقہ پر وٹسٹنٹ کے مطابق جے سواحکام زبانی روایت سے "ابن ہوئے

## دوسسرافائره: الهم بانیس یادرستی بیس

بدبات صحح تجرب ابت سے كرج بيزعجب اورمهتم بالشان ہونى سے دہ لروكوں كو ياد ہوتى ہے ، اور جمعو لى اور سرسرى ہوتى ہے وہ عوما اہم دہونے کی دست محفوظ منہیں رہنی، یہی دجرسے کراکر آب اسے لوگوں سے جوکسی محفو کھانے یا مخصوص کھانوں کے عادی نہوں سوال کریں کہ آب نے گذشتہ کل یا پرسوں کونسا کھا ناکھا یا مقا ۽ تو بربات ان کو اس لئے بار نہیں ہوگی کہ نزوان کو اس کاخاص ابنام ہوتا ہے، ندان کی سکاہ میں کھا ناکو ٹی جیب اور اہم معالمہے کدوہ ہرکھانے کو یادر کھیں، یہی صورت تمام عومی افعال واقوال کی ہے ، ليكن اكراب أن سع أس ومرارستار المستار المستعلى وريافت كريرج مفر المصلال مربح مستلاله عن محددار بواسفا اور بورس ايك ميسين كب نصاسة آساني برجيكا رإ ، اور كا في لمبايضا ، توبه وا فعراك ويجيف والو كو مخفوظ بهدگا، بر دومرى بأث سے كه اس كے شودار موسے كا مهدينه اورسال أن كو بادرندر بابو، حالا بحراس وانعسب كواكسين سالست زياده بوسيك بن میں کیفیت بڑے بڑے زلزلوں اور بڑی بڑی لڑا ٹیوں اور ناور واقعاست بوبيمسلانون كوبرز لمن ين حفظ قرآن كاابتام د إب اس لئ أن

میں قرآن کے حافظ المسس زمانے میں مجھی اسسلامی ممالک میں ایک لاکھ سے زیادہ موجود ہیں ،حالا بحراکٹر ملکوں سے اسلامی سلطنت مسٹ گئی ،اور ان مالک ہیں دہی امور میں مسینی بھی بیدا ہوگئ ،اگر کسی عیسائی کو ہماسے اسس دعوے بیں کو ٹی شک ہو تووہ کچر ہ کرسے ، اور<u>صرف جا مع از ہر</u> بیں جاکر دہیکھ سے ، بجہاں اُس کوہروقت ا يم بزارس زائر حافظ قرآن ملي مح ، جَهون كا مل بخويد ك سابق قرآن كو یا دکیاہے ،اور اگر مقرکے دیرات بس تلامش کیاجائے نومسلمانوں کاکوئی مجی گاڈں سرآن کے حافظوں سے خالی نہیں ملے گا،مصرے بہت سے نجر ، مثواور گدسے م الحين ولسان الأقرآن مليس سكره بجعراكروه منعبعت مزاج بهو الأنومرورات راررس كاكه بركد مع اور شو إ نك وال ينت أس معاط بي ان يا يا في البشيون اور یادر بوں سے فاقق بی جواسس ز مانے بیں مشرق سے مغرب نک سیمیلے پڑے ہیں حالانکدیدز ماند عبسائی دنباکی علمی ترتی ادر عوج کا ہے ، جبرجاتیسکه وه گذاست، عبيائي ددرجس كى استنداء سائذي صدى سے بندر بويں صدى بمسب ، حسس یں علماء پر دنسٹنٹ کے اعتراف کے مطابق جہالت علماء کا شعار بھا، ہماراخیال نو یہ ہے کہ تمام بور بین ممالک میں مجموعی طور پر بھی توریب یا انجیل کے یا دونوں کتا ہو سے د مسنس حافظ نہی ایسے مہیں ملیں گئے جن کوکو نئی ایک کتا ہب بادو نوں کتا ہیں ان گرسھے ادر خجر النك واسے حافظوں كے برابر باد ہوں ،

فائده ما بس آب کومعسلوم بوجیا ہے کہ اد بیوس نے کہاہے کہ ؛

یں فی انترک نفنل سے برصریش بیس فور و تربیرے شنی بی ،اوربین نے

ان کو لیے سینے بین کھا ہے ، مذکر کا غذیب،اورمیرامعول عرصر درانسے برہے

کر بین ان کو دیا نت کے سا متر و برا آ دیا ہوں !!

اور پیریجیکها عقاکہ :

، وموں کی زبانیں اگر حیسہ مختلف ہوں، میکن زبانی روایت کی حقیقت ایک ہے رسنی ہے ، اس سے کہ جرمتی کلیدا تعلیم اورعقا تُدکے معلطے میں فرانس ، اسبین 207

مشرق ،مصر ، بیبیا کے کلساؤں کے مخالف بین ہیں " ولیم میور ار بخ کلیسامطبوعر من ۱۸ عرف اب سوس کتاب کد:

دد متعدین عیسا یوں کے بیماں ایمانی عفیدول میں جوعقیدے ایسے میں کہ دن کاافعا نجات كے سے صرورى ب الديس سے ايك مجى أن كے ياس مكھا ہوا منيس ب مالانك وه بچوں کو اور ان است خاص کوجو نرمیب عیسوی ہیں ڈاخل ہیستے ہیں زبانی طور برسکھائے مائے ہیں، ادر بیعقیرے ہرتریب و دورمقا،ات بریکساں ہی چلے آئے تھے ، میر حب اُن کوکنا بن کے ذریعے صبط کیا گیا اور منفایلہ کیا گیا تو شيك اورمطابي ياباكيا ،اورسوائے معمولی لفظل خلات كے نفس مطلب اوراصل

مقصدیں کوئی فرق نہیں یا پاگیا "

معلوم ہواکہ جو بانت ا بہم اورمہتم بالشان ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے ، المسس زان درازگزرنے کی دحب سے کوئی خلل دافع نہیں ہوتا ، یہ وصعت اور مصوصیت قرآن ريم بن نمايان بن ، حالا محد باره سواسى سال كاطويل وصسب گذرچيكا ب، جرو وحسط ہرزانے بی تخریسے ذریعے معفوظ رہا ، اس علے ہردور میں ہزار دن لا کوں سینوں کے بیے محفوظ جلا آنسیے ، کھراس زیانے ہیں عیسا بھوں کے بہت سے فرینے ایسے ہی کا آگر يم ال كفواس اود برس برس ما لمول كي جانب شكاه دالين اوروام اور جهاد وكونطرات كرس تومعي بم ديكف بين كدأن كوكسجى اپئ كما بب مفدس كى تلادست كر نا نصيب

معلم ميكائيل مشاقر جعلماء بردشتن بي صب اين كاب الدليل الى طاعة الانجيل مطوع الممائة كصفر الا

برکہتا ہے : وسين نے ايک روز فرقة كيتھو لک كے ايک كابن سے يو حياك كتاب مقد كے مطالعه کی نسبت مجھ کو سیسے سے بتا ڈکٹم نے اپنی ڈندگی میں اس کو کشنی مرتب يرهاب ١٤ س في وال دياكم يهيا توين كبي كيم يده اياكر المقاء اوربااونا

تنام کتابیں ، میکن اب ۱۷ سال سے رعیت کی خدمت میں منہ کہ ہونے کی وجہ سے کہ مجھے کتا ب منفد سس کے مطالعہ کی کھی ذرصت منہیں ملی، تعجب کی بات ہے کہ اکر عوام کلیدائے ان نافداؤ س کی جہالت سے واقف ہیں ، مجھر بھی جب یہ لوگ د مخیس ہوا بت بخت والی کتابوں کا مطالعہ کر سنے سے رو کتے ہیں تو عوام مان حاستے ہیں ؛

تبسافائده: تدوین صربت کی مخترار بخ

مبعے مدیب میں اوں کے بہاں مبھی اسس طریف ادر مسترات کے مطابق ، جو عظر بہت ہم تفصل سے بیان کریں گے معتبر ہے ، اور چو بحر مصنور صلی اللہ علی ہم معتبر ہے ، اور چو بحر مصنور صلی اللہ علی ہم کا ارسٹ دگرا میں :

اتقواالحد بن عنى الأما علمترفمن حكاب على متعمدا فليتبوّأ مقعدة من النارية

و مجوے حدیثی مرف وہ نقل کرو جن کے باسے بی محصی علم در ابق باتیں بیان کرنے سے بچواس لئے کہ جوشخص محصے برجان بوجو کرجو ٹ بولے گا وہ ابن شمکانا دور خ میں بنانے ک

مدسن متواترب ، حس و ۱۲ محابه في من عشرة مبشره مي شائل بين روايت كياب ،
اس بناه يرفرن اقراب صنورصلي الشرعك في ما حاد ميث كا استام راك ، أن كابر استام عيسا يُون كه استام مسيد بهن زياده ب ، جسياكه ان كوبرز المن ين صفط فسران كا المنام عيسا يُون كه استا مقدر كم صفط كرف كا المنام عيسا يُون ك كذب مقدر كم صفط كرف كرام رمني الشرعنم الجعين في البين زياد في من لجعن مجود إون كي بناء بران روايتون كوكرا في من محديث معنى متواتر و المورد و المعنف والمرواية والمن على والمعنف والمرواية والمن حك من حكيمة المستحدة والمستحدة والمستحدة والمنت والمعنف والمحتبوة وابن مسعود ده دا وجد جمع الفوائد، ص ٢٠٠٠ اقلى ،

فکل میں جمع مہیں کیا ہوں کی ایک بڑی مصلحت مرحقی کہ انجنزت صلی الشرعلی ہے۔

کلام قرآن کریم کے ساتھ خلو طاور مستنبہ نہ ہوجائے ،البنتہ البین میں سے المام زہری کی مکر انہوں میں سے المام زہری کی مگر انہوں نے نہیں اور جمع کی انداء کی مگر انہوں نے نہیں اور جمع کی انداء کی مگر انہوں نے نہیں اوا اب کی ترتیب کے مطابات ان کو ترتیب مہیں دیا ، لیکن بؤ کی بر ترتیب میں دو اور بہترین تھی ، اس لئے طبع کا بعین نے اسی ترتیب کو خت بارکیا ، ہنا ہم المات نے جن کی بیرائش سے جمعی ہے دمینہ میں مؤطا تھندے کی ، اور مکر بین البخم میں بدالم المات بن عیب دالعزیز بن جریج دولے ، شام میں عبدالمرحلی بن اور اعی دونے ، کو فر میں سفیان نور ی روئے ، بھر ہیں جماد بن سلم ہی عبدالمرحلی بن اور اعی دونے ، کو فر میں سفیان نور ی روئے ، بھر ہیں جماد بن سلم ہو جماد میں میں مرتب میں کرا بیں جمع کیں ، پورٹخاری اور سسلم نے اپنی میں میں مواد ہوں کو ترک کر دیا ،

دو سری کر در اور ضعیف روا بیتوں کو ترک کر دیا ،

دو سری کر در اور ضعیف روا بیتوں کو ترک کر دیا ،

مدیث منوار ده کہلاتی ہیں جس کوائیسی جماعت دو سری جماعت نقل کرتی ہے کہ جن سب کاکسی جو ٹی بات پرمتفق ہوجا ناعقل کے لادیک محال ہو ،اس کی شال مناز کی رکھتوں والی روایت بازگواہ کی معند داروں دالی روایت دفیر و، مناز کی رکھتوں والی روایت بازگواہ کی معند داروں دالی روایت دفیر و، بھر بجمر بجمر منتہوں کے دور میں تو اجبار کا واد ان دونوں نانوں سبب ابعین کے دور میں منتہوں کو قبول کر دیا ، اور اب و متواتر کے درجے کی ہوگئی ، شلا سے کی مام است ناکس کو قبول کر دیا ، اور اب و متواتر کے درجے کی ہوگئی ، شلا سے نکساری کا حکم فرنا کے سلسلے ہیں ،

خرواصرده به کرحسس کوایک راوی نےدوسرے ایک راوی سے یاایک

جاعت سے یا ایک جماعت نے ایک شخص سے روایت کیا ہو،

متوازر حربت علم بقینی کومت علز م ہے ، اور اس کا انکار کفرہ ، حربیت مشہور ملم طابیت کی موجب ہے ، اس کا انکار برعت اور فسق ہے ، خبر واحد دونوں قدم کے علم کی موجب نہیں مگر واجب العمل ہونے کی حدیث معتبر ہے ، نہ اس سے عقائر کا شبات ممکن ہے اور نہ اصول دین کا ، اور اگر دلیل قطعی کے خلاف ہونو ا ہ وہ عقلی ہو یا نقلی تو اگر تا دیل ممکن ہے تو اسس میں ا دیل کی جادے گی در نہ اسے مجور دیا جا گا ، اور اس کی جادے گی در نہ اسے مجور دیا جا گا ، اور اس کی جادے گی در نہ اسے مجور دیا جا

معدميث مجيح اور قر آن ميں فرق

برفری تین طیع سے : اقل برکر قرآن پولا کا پورا توا ترکے طریقے پرمنقول ہے لے علم مانینت مامل ہونے کا مطلب پر ہے کج بات خرمشہور سے تا بت ہواں کے بارے برا گرم متواز کی طوع بیتین تو نہیں ہونا مگراس کے جونے کا خالب گان اور اطمینان ہوجا آہے ،

بالکل اسی طرح حسور صلی الند علیه وسلم برناز ل ہواتھا ،اس کے نقل کرنے والوں نے اس کے کسی لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے نہیں بدلا ، فواہ وہ اسکے ہم معنی ہی کبوں نہ ہو ، اس کے برعکس صبح حدیث کا روایت بالمدنی کے طور پرنقل کرنا الیسے ناقل کے بیع جائز تھا ہو لغت عرب کا اسرادران کے طرز کلام سے واقف ہو ، دو تسرافرق یہ ہے کرفر آن ہو کی سارامتواز ہے ، اس لئے اس کے کسی جیلے کا آگا کا مجی سندر م کفر ہے ، برضلات صدیث صبح کے کہ اس کی ایک قسم نعتی منوانز کے علا اور کسی کے انگار سے کفر لازم بہتی آنا ، اور کسی کے انگار سے کو لازم بہتی آنا ، اس کے انگار سے کو لازم بہتی آنا ، اس کے انگار سے کو گار اس کی عبارت کا معجر ہونا ہور اس کی عبارت کا معجر ہونا ہور اس کی عبارت کا معجر ہونا ہوگا کہ اس ایت بینوں بیان کر دہ فوا مدکے بعد آپ کے خوب فرمن نشین ہوگیا ہوگا کہ اس مان مان طریق برصیح حدیث کا عنبار کرنے سے مسلمانوں پرکسی قشم کی باقی اس خاص طریقے پرصیح حدیث کا عنبار کرنے سے مسلمانوں پرکسی قشم کی باقی یا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پرکسی قشم کی باقی یا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پرکسی قشم کی باقی یا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پرکسی قشم کی باقی یا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پرکسی قشم کی باقی یا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پرکسی قشم کی بات کا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پرکسی قشم کی بات کی بات کا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پرکسی قشم کی بات کی بات کے خواب فرمن نشین ہوگیا ہوگا کہ بات کے خواب فرمن نشین ہوگیا ہوگا کہ بات کے خواب فرمن نشین ہوگیا ہوگا کہ بعد آپ کے خواب فرمن نشین آسکتا ،

له دوایت المعنی کامطلب یہ ہے کہ انخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو لفظ ارشاد فرمائے تھے اوی المعند ال الفاظ کو تو نقل بنیں کر اسکر ال کا مفہوم پوری طبح اداکر دیتا ہے ، تغنی لاہ بعنی کو ٹی شخص کسی مخبوص عرف نظر النجو احدے انکار کرنے ہے کا فر نہیں ہوتا ، لیکن بیواضح اسے کہ جو شخص احاد بیت کواحولی طور پر ہی جوت تسلیم مذکرتا ہو وہ تمام مسلمان مکا تی فکر کے نزدیک کا فریعے ، اسکی مثال تقریبا ایسی ہے جیسے کہ نصائری کے بہاں اگر کو ٹی مشخص یا ببل کی کسی آیت کو الحاقی قرار دیرے تو وہ ان کے نزدیک عیسائیت سے خارج نہیں ہوتا ، جائج بہت سے نفرانی کو الحاقی قرار دیرے تو وہ ان کے نزدیک عیسائیت سے خارج نہیں ہوتا ، جائج بہت سے نفرانی منماء نے باشیل کی بہت سی عبارتوں کو الحاقی تسلیم کیا ہے ، لیکن ہوستی باشیل کو اصولی طور پر ملماء نے باشیل کی بہت سی عبارتوں کو الحاقی تسلیم کیا ہے ، لیکن ہوستی باشیل کو اصولی طور پر تسلیم منکرے آسے وہ عیسائیت سے خارج قرار دیتے ہیں ۱۲ تقی

### · تصانیف حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب مرطلهم العالی

| تقليد کی شرعی حیثیت        | اسلام اورجه بيدمعيشت وتنجارت |           |
|----------------------------|------------------------------|-----------|
| جهان د پیره                | اندلس ميں چندروز             |           |
| حضرت معاويةً وتاريخي حقائق | اسلام اورسياست حاضره         |           |
| جحيت حديث                  | اسلام اور جدت پسندی          |           |
| حضو مالية في مايا          | اصلاح معاشره                 |           |
| تحيم الأمت كيسياس افكار    | اصلاحی خطباب (۱۲ اجلد)       | <b>23</b> |
| درس تزندی کاش۳ جلد         | اصلاحي مواعظ ساجلد           |           |
| د نیامرے آگے               | اصلاحی مجالس۳ جلد            |           |
| دین مدارس کا نصاب ونظام    | احكام اعتكاف                 |           |
| ذ کر وفکر                  | ا كابرعلمائے و بوبندكيا شخے؟ |           |
| صبط ولادت                  | آ سان نیکیاں                 |           |
| عیسائیت کیا ہے؟            | بائبل ہے قرآن تک کامل ۱۳ جلد |           |
| علوم القرآن                | بائبل كياب؟                  |           |
| عدالتي فيصله ع جلد         | يرتوردعا نكيل                |           |
| فردكی اصلاح                | ترائے                        |           |
| فقهي مقالات مهجلد          | سود پرِ تاریخی فیصله         |           |
|                            |                              |           |



#### **ENGLISH BOOKS**

| The Noble Quran 2 Volume               | 8 | Islam and Mdemism       |
|----------------------------------------|---|-------------------------|
| An Introduction to Islamic Finance     |   | Saying of Muhammad      |
| The Historic Judgment on Interest      |   | Spiritual Discorses     |
| Contemporary Fatawa                    | 4 | Islamic Months          |
| The Language of the Friday Khutbah     |   | What is Christianity    |
| Discoures on the Islamic way of life   | 鸖 | Redinat Prayers         |
| The Legal Ststes of Following a madhab |   | Qur,anic Science        |
| Legal Rulling Slaughtered Animals      |   | The Authority or Sunnah |
| Perform Salah Correctly                |   | Easy Good Deeds         |

### تصانيف

### مفتى اعظم پاكستان حضرت مولا نامفتى محدر فيع عثاني صاحب مدظلهم العالى

|                                            |          | 🗿 نوادرالفقه ۳ جلد                      | *         | حيات مفتى اعظم                | *         |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| جبا وکشمیراور بهاری فه مه دار آ            | <b>®</b> | 🗗 علمائے و بوبند کے تین قرانض منصبی     |           | درس مسلم ۴جلد                 |           |
| مخلوق خدا کو فائد ۽ پ <del>ه آب</del> يا و |          | 🛭 حج کے بعد زندگی کیسے گزاریں           | <b>(%</b> | دين جماعتين اورموجوده سياست   | ⊛         |
| دوسراجبادافغانستان<br>-                    |          | 😝 مئله تقذر يكا آسان حل                 | <b>*</b>  | علامات قيامت اورنز ول تن      | €         |
| وبني تعليم اور ونسديت                      | <b>③</b> | 🤌 شرح عقو درسم المفتی                   | <b>2</b>  | علم الصبيغد                   | <b>*</b>  |
| محبت رسول او راس ئے آلا کے                 | *        | 🥰 مكانة الاجماع وفجية                   |           | عورت کی سربراہی کی شرعی میثیت | *         |
| الملت أسلام إورم بتداغر                    | <b>®</b> | المقالات القعصية                        | i         | و فقداد رتصوف ایک تعارف       | <b>*</b>  |
| المستحب كام اوران كل ابيه                  | <b>⊕</b> | شابطه المفطر ات في مجال الند اوى        | þ         | متابت حديث عبدرسالت           | *         |
|                                            |          |                                         |           | وعهدصحا بدمين                 |           |
|                                            |          | الله الله الله الله الله الله الله الله | ₿         | الميزيم مشدحفرت عارقي         | *         |
|                                            |          | 🥸 و یی مدارس اور نفاذ شریعت             | B         | ہ بورپ کے تین معاشی نظام      | <b>\$</b> |
|                                            |          | 😸 خدمت خلق                              | <b>P</b>  | ع احكام زكوة                  | <b>\$</b> |
|                                            |          | 🛎 حب جادا کیک باطنی بیاری               | <b>4</b>  | ع بيتيرك ، يرامرار بندك       | €}        |
|                                            |          | 🕲 طلبائے وین سے خطاب                    | }         | 🛭 گلگت کے پہاڑوں میں          | <b>3</b>  |
|                                            |          |                                         |           | يادگارآپ بنتي (سفرنامه)       |           |
|                                            |          | ₩                                       | }         | انبیا، کی سرزمین (سفرنامه)    | <b>3</b>  |